





---الرواق المستادة المراق المستالة الما ين أرب ت ين ن ه ه٠ - المال المالية توند رخان و اکساز والمراز شامي سرونيات فعراق توازى ترازه مرسيت ر بر برائے تنابع ان میل مسلم البازية بالمساء الأناب والم غه عادل غت شواكب والدارا والمالات المنافعة

5- 365000 تفاق المسايات الأكين in-ディング زی بری بنیاسان ترت وه جائدا روعالمات جراكريث جن وساسي فتي وفناه سوران کے دواد جنب نولیں نبن زستان دروانک تصحابت برنس الدازاين مين ما الريال المسايق بيا واكبازكر والطفت وأنعام ستنا وه يؤسفس ور أيساع ووقام عان وساده المان كان الراه في الماسيا فت وروزه فنام وتوديق

الت في المراجعة من المسلمة المراجعة التراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم المراجعة الم کرجاروب کل ہے پرجبریل جوز وجہ دو اور اوطور ہے جوز وجہ دو اور اوطور ہے جہان کورٹیک اجن کیا خداات جولی کے سکون سے دو ول وجال سے فران لا کے بجا جنوع طب وابدال جسونیں گریا تی اعزاز وظمت کے جن گریا تی اعزاز وظمت کے جن

المان ان کارچالایدان این دیست دنگ ایت این دیست دنگ ایت این ایت ماد کورون کیا این ایست داد کارون کیا این ایست کارون کارون کارون این ایست کارون کارون کارون این ایست کارون کارون کارون کارون کارون این ایست کارون کارون

من بندگان فلک سان حنو قبینی گنج رعالی خطابی الکاب فرمان روی نشور برتری طول صحیفه بسروری گوهر در باسط تاجداری استرفرق مجتباری خورشید کا دا مجرب و ملک خوسکند شان اعلاحضرت باج تیم قبیر بهندوستان دا مان قبالا دا واجلاله شان اعلاحضرت باج تیم قبیر بهندوستان دا مان قبالا دا واجلاله دب سیم بیم با میم می شام و میم بسیم و تیم سیم جوان وجوان و با میم با قباله در میم با تا دنیا کی بین جوان وجوان فیت اقباله در میم با تا دنیا کی بین بسیم ند

خداد ند تبت المساس الم

التاسر

جسکوس افرین کی خدمت مین نهایت ماجزی ہے جنی کرتا ہوں کیض بعض جگہ مین نے اپنی مایون اور عبار تون میں جی ضروری تصرفات کئیمین اب سیلے نتنے سے سے فلی جومین و وسب اقتس و اکارہ میں آگر تمہین یا نے جا بین تو افرین انہر اتفات مذکر میں ۔ مقدمته الکتا ہے

افلا کی گرفیمین اور طبقات انسانی کے تغیرو تبدل جوج عبرت نجش تصدیت عمل مین لائے این و دانجام مین کا بدن مین آل اندنی طباط سے پوشید وہمین سرات دن کی محلت بھیر معرز و محترم آفاص کی باخر زندگی کو بورا کرے ابنات روزگار کی صحبت سے انکوعیٹی دوکرتی ہے اور سفومیتی کو آئے وائی نسلون کے واسطے پاک وصاحت رکھنے برطبی خاصہ و کھلاتی ہے ۔

اگرسنداد نانی عالمین نبو تا تو بکوشا ان سنف او رنا او ران کابق کی حالت سے کیوجی آئی نبوتی ان کے اعرت و جلال کا رنا سے ان کے اجساد کی طرح ہماری مکابون سے پوشیدہ موستے یہن قودن مین تاریخی انتظام نبیین و وقاح مجی اوجو دا شرف الحلوقات ہونے کے بیانی عدم شہرت مشرف الدائش کے مساوی جن افاعی ندروسیکی ناریخی مصل تائے کھنے کا میں نے تبدیکا ہے ایک باوقت گرو والیا تی ہے لیکن مؤرضین کے عدم القات کے سبب سے

اس قوم کے سرم آور و ولوگ علی مثبتر اسٹیاری ان کے ان ان میں اور و ولوگ علی مثبتر اسٹیاری ان کے ان ان ان ان ان ا ا قسوس الشيئة بُرِلْدِ مَا لِنَّ وَلَى الورِمَا لِيْسُ وَمَا غُولَ أَنْ بِنِ سَبِّحِ " السَّمْ أَسَا متحده أكره واوو مران رويغ لجند بيك مع ست جو عسر بري وسوا المجامعين وهي المنافق المراكب المنافق في المندويس ما يون الدون المناس المنا تغیق کو نامعلوم کیون ترک کیا ہے جن نے مطابع کا م ی عرف عرف ہے وس تنط كے شما و ل كى جورة تبياد ل ك ام ستانسور بين بسس ان ا على يست الأرصاف صاف والات شامها خدو عبارت الذي شف البنة بن ستدموا ملات ومهات أي اصليت والنبح بو أي سنه مبزش أي ات مع ووجون في توك وري كروي من اور وس نسر وسيت ابن جن نشب سنة محرنيات أس وحواله ويستاه ورمنية ناس ورن ميرست وأفد البين أني جن شيشا في ليرست ميرست السرارا والاستاق فيلل یونی ہے ۔ تول وٹوی شوسٹے سکے سب دوائٹ میرسٹ آرو وٹرین عبسية كؤي وجا نفشة في مرمتو بيرمعين موستے دورمعا عائلين سي سند وست بخاست قدروغ شبا ورسيك بخرج زسيته

 ان ادا دے کی تمیل کی اور قوم کی توجه اور مهدر دی ہے جھکوکو کی مده نہیں ہوئی۔ نا مرتعلی کا اور مصنف دمؤ الت نہیں ہوئی۔ نا مرتعلیم یا فتہ قومین ای قرم کے حسّاج اور مصنف دمؤ الت کی احداد یا ن اور سن کی کر بجائے کی احداد یا ن اور سن کی کر بجائے اللہ میں اور سن کی کر بجائے اللہ میں اور سے نا کہ ایس ہوتے ہیں۔ مجھکوموجود وابل کمال اور ان موافقات کر سے ور سے نی اور نی مور در در میری نونت کی آفسنت کی تحسین اور کی اور ان کی اور ان میں اور کی سائر ہو گا۔ میں ہے آفون کی مرد در در میری نونت کی آفسنت کی تحسین اور کی بعد و نیا کوخیر اور کھکور ای ملک ہو گا۔ میں ہے اور کو گار در ای ملک ہو گا وابل کی سائر ہو گا۔ میں ہے اور کو گار در ای ملک ہو گا وابل کی سائر ہو گا وابل کا مام دیگی۔ میکن یہ میں تی تو میرین دست و نیر وجو و دور جیات جاو دا تی کا کام دیگی۔ اس ہوا ہے میں اس مرک کی کا مام دیگی۔ اس ہوا ہے میں کی فروحت تو نیون کے۔ اس ہوا ہوا تو کھنونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔ ابل افسا اس مجھونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔ ابل افسا اس مجھونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔ ابل افسا اس مجھونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔ ابل افسا اس مجھونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔ ابل افسا اس مجھونکی سے یا دارکے میری دوری کو فروحت تو نیون کے۔

## تاريخ اورأس كى تعرلين اور فوسوع اورغرض اورفائد

ا ورخان كي إسطلاحي معاني

العظلاح مین انسانون کے کجا ہو کررہنے کو تعرف اور کانسانی جمعے کو مدمشراور آن خنف حاسون کوجو طبا اسکو عاض جون مثلاً بنیا۔ آجزیا۔ بان بیچ نا۔ گرنا۔ سنبھلیا۔ سیکنا۔ بہلانا۔ لڑنا۔ جڑنا وغیرہ وغیرہ واقعات تاریخی ووقعات تاریخی والو تھیلون کا بہلون سے شکران مدوا تھا ت کو اکھا کرنے اور اپنے سے بیچے آنے والون کی عبرت بیروں اور تھیمت کے لئے بلور نہ و نہ جھوہ جانے کو تاریخ کتے ہیں آنے ایک آئینہ سے جس سے ہم زمائہ ماضی کے حالات انبی آنکھون سے دیکھ سکتے
ہیں اور چونکہ ان حالات کا علم انسان کے تجرب اور معلومات کا دائرہ
زیادہ وسیج کر دیتا ہے اِس کے تاریخ ایک نمایت قابل ت درجینے بی
حاتی ہے۔

علم ماریخ اشخاص کے حالون اور اُن کے شہرون اور دا قعات اور عارت اور دا قعات اور عادت اور اُن کے شہرون اور مرنے کے و تتون کے جان لینے کو کتے ہیں۔ تاریخ مین زمانکہ گذشتہ سے اشخاص مشل اُنہون

مله وكيوكشف الظنون

وليون معالمون فلاسفرون ما وشابعين مشاعرون وغيره كاحال بيان كياجاتا إين أسطاع موع ميداوراس سعفرض يرموتي كه الكي زيان كوافعات معلوم جوجائين فالمده إس علم كاير سبح كم خاصان خداا وربزرگان وین اور ببی خوایان قوم کے عدہ اور شراف ا قوال وا فعال سے وا تھٹ ہونا اوراً ن کی تقلید سے عمدہ اخلاق اور نيك خصلتين ختياركر الماور بداخلا في اور يرى خصلتون كوهيور بالطنت. کرنا-وفا دارا در آزا درعتت نبنا سلطنت اور ملک کے لئے عمدہ قاعدسے اور قوانین ایجا د کرنااور ظلم کوروکنا اور صلح اور امن سے رہنا ووستون سے ملنا اور دشمنون سے بچپاعلم ومنبرمین ترقی کرنا جب کمز طرنقون سے مال و د ولت حاصل کرنا اور اسکوعمدہ اور واجی طور میر صرف کرنا۔ ندصرف آغاز وانجام سلطنتان کے کہ مختلف زمانون میں ہوئین اورنه فقط عيوب اور اوصاف حاكمون كيمقصو وبيان تاريخ كاسب بكمنظور بيب كرخدا وند تعالى ك قضا و قدر يركه ايك كوخاك من ملايا اور دوسرے کو تخت با دشاہی بر شھایا غور کرناچا سئے کیا کیا اقبال وادار اسکی قضا و قدرست واقع موا اور ہو اے ماریخ کے علم کا خاصبہ بیہے کہ إدشا مون اوراميرون كرتعليم دسك اورعوام الناس كوهي الحقى ترمبت نختے اُسکے اور اق کے صفح ن سے کار آزمو دگی اور تجربہ کاری سلطنت کی بة تفاوت واضح موتى ب- غرض اس علم سے برهكر كو أى علم ذريانسانكى ترقى تهذيب وشافيتكي كانهين ب كيونكه دين كودكھي تواس كامخىل جد دناير نظرة الوتواسى حاجت مند - جسيه علم انمان ك سلم ايك و وسرى عرب عرب هر منه علم اندا نه المراق المرح المر

رئوس نمانيه

متقدمین کا به دستورتها که برایک کتاب که اول مین آخرجزین بان کرتے سطح خبین رئیس نمانیر کھتے تھے۔ (۱) غرض کتاب (۱) غوان کتاب (۱۲) منفقت کتاب (۱۲) منفقت کتاب (۱۲) مرتبر کتاب کے گفت کتاب (۱۲) کتاب کے گفت کتاب کے گفت سے اس مین کوئن کا ما اور مبتر (۱۲) کتاب کے گفت سے اس مین کوئن کا مین موجود بین بیاتا ہوئ ۔

غرض اس مالیف سے پہنے کہ افاغنہ روہ ملکھنڈ کے حالات جو رومبلون سے نام سے شہور ہن جس قدر مقرق کتابون وغیرہ میں ہیں دہ اِس میں جمع ہوجا بین اکر روم لکے ناڈی رعایا جن کاحق ہم طنی مجیرے اس سے فائدہ آتھائے اور اس مجوع سے روم بلکٹ ڈکے ٹیمانو کے حالات ناظین کے وہن فیٹین ہوکرائکواس بات بر قدرت حاصل ہوجائے کہ جب چاہیں بہان کے واقعات ظاہر کرسکین ورجو کوئی ذکر آن کے سامنے رومہلون کے تعلق آئے وہ اُٹی تصبح یا گذریب کرسکین اور شیما نون کے مزاج اورط زمعا شرت کے متعلق ایک ایسے قاعد کا کلیہ برحاوي بوجالين كه أنكي أن باتون كي نسبت جرآ بينده واقع بون اوران ر مذکورنہیں ہن بین گوئی کرسکین اور رومهلون کی ریاست کے با فی اور فانح كا قصه باين كرسكين-يه تباسكين كه و دكس كي اولا دمين بين موجوده رومبلون اسكاسلات في كياكياكار نام صفورستي مريا وكار حيورس بن اوركون سيضلع أسكي قبضه اقتدار سيكل سكَّة بين اوراً نعون سنه گورنسن برشش کے ساتھ کن کن موقعونیر خیرخوا میان کین اور کیا کیا صلیا ا اوراً لهون في رعاياك رضامندا ور رفي ركف كوك كياكيا براؤ ركاا دران كے جانشينون كوكيا كراچائيے۔

عثوان اس کتاب کا بیسے کدر دمهلیکنڈ کے شیعانو کی کوئی نفصل اور تپی این اس سے پہلے نمین کلی گئی جس ملک کا مین نشبتون سے رعبیت ہون اور جس قدر اس ملک کے متعلق (جس مین روم بلون نے اُولوا لغرمی اور

فوّحات كاجمنشّا گاڑا تھا-) تواریخ مین حالات تلاش كيے اورلوگون كی ز إن سے صنے تو وہ مخلف اور پریٹیان ملے اور پیر بھی نہایت عامیا خطریر تفيين بن من اسباب علل كامر تب سلسله معلوم بوزا تعانه واقعات كي اصلیت کھلتی تھی زسنون کاسلسلہ وارتیج تیاجاتا تھااس کئے مجھے نه پیروسکاکدسنروارتام وا قعات کوجمع کرتاا ور پرمحض شنی شنائی با تون میر وقصار كرسكانه نوشتون ي يرهبروسا ركها لمكديون مناسب عجما كدسراك رمَیں کے خمن مین وا تعات ڑیا نی اور تحریری شجید گی سے جانے کر تھے چائیں جن میں سنون کا تباہلے سنہ لکھدیے جا مین اور اُن کا اختلاف جنادیا جائے باقی اخبار کے طور میرو کیے ہی بیان کر دیے جائین اور گوبهت سے الیے نامی سردارون اور با دشاہون اور امیرون کا ذکر پھی اس مین آگیاہے جوخاص اس ملک سے ملکی نین رکھتے ہیں مگر ہو کلے بھان کے روہیلون سے اور اس کاک سے اُنکوکسی تھے کا علاقہ تھا اورسلسلاں "ا ربح كا بغيراً ن ك ذكرك اتام رمبناس اليّ أن ك حالات جهوراً مناسب نه تھا۔ اِس کیئے میر اربح سلاطین متاشرین وہی اور والیان اووھ اورنوا بان فرخ آباً دا در مرشون دغيره ك بمض موكون كالهي فويسة طرزمعا شرت اورانتظام مكى كمتعلق مريس كے حالات من على عدو على فعده كفناطوالت سے خالی نه تھااس سائے اس ٹام بجث کوعلیفدوا کے حکوسال کردیا پیرای اگر کمین کرارمضامین ہوگئی ہے تو اُسکو قند کر رجینا چاہیے خاری كى عبار تون كا ما حتياط ترجمه كياسه محا درسه من فرق ره جائے توافی وق

معات فرمائین واقعات کا کفاچندان شکل نرتھا گروہ ہائین جن کے لکھنے کا اس زمانے کے مورخون کومبت کم خیال تھا یا اسکی قدرنہیں کرتے تھے اوراس زمانے مین اُنہی کی تلاش اور اُنہی کی قدر کی جاتی ہے شکل سے دستیاب ہوٹئین میری ب<sub>ه</sub> تاریخ کماحقہ فلسفیانہ تاریخ نهین تا ہم جها ن کم محمل جوا سوسائش كے مختلف مهلوكون ير نقادانه منطردالي كئي ہے يابخ نگاري كرات ا بن ایک سخت کا شاید موج دید که اپنے وقت کے دکام کے حالات صبح صبح تظم نبد كرنے مين نبرارون وشوار إين بن البته گذشته حكام كے حالات كلف مين چولوگ اِس جمان سے گذرگئے مین اندلیشہ نمین ہے گراک لوگون کو جد ولیسی ریاستون کے باشندے ہیں اپنے وطن کے گذشتہ لوگون کے بھی صحیح حالات لکھنے بن اِن مشکلات سے رستگاری نہیں ہوتی ہے پیرخیا ل کرلوکہ ہاری ایون ين آزا وطبيعتون كوكيا لطف آئے كه بهاراطرز تحرير مقيد بونام تركها أي اور سجا أي سے کام لینے کی ہم مین مطلقاً جراً ت سین ۔ تاریخون کا جوز اور سے آزادی اور صاف کونی و ہ ہمارے بہان معدوم ہے۔ مین خیال کرتا ہون کہ یہ نا زک اور مشکل کام حب ایا نداری اور دیانت سے کرون گاخوا ه گذشته لوگون کے طالات ہون اوس زمانے کے محکم مے تواکٹر مکام کی ماراضی حاصل کیے بغیر نمین رہ سکونگا کیو کم لعفن تحص اس تاریخ کے اسیے مین کداگر حدوہ دنسیالین اس وقت حكران إصاحب اعتبار نهين مگراك كيفيض اخلاف السي موجود این که و ه آن کے حق بن میری تی تحریرون کو ناگوا رجھین کے اورمیرے دین بن جائين گے-كيونكه أن كاآئينهُ دل داغ تعصب سے إك نظر مين الى لئے

مِن نے وہ حالات بہت سوج مجر کرء ٓ اریخی عبر تون کے اعظے نمونہ بن کھے پیر بھی ایسے لوگون کے شور و تنف کا بہت خیال رکھاہے اورکسی کادل آزر دہ کرنا شریعت اور طریقت کی روسے ٹر آمجھاہے مین نے یہ انتخاصل للی ہے اور جس قدر واقعات اسے ملے کہ ان سے ایجا زمین ہوسکتا تھا اوراً ن مین قانونی مداخلتون کی دشواری میش آسنے کا اندیشہ نہ تھا آن کو ا صياطًا عي ففي نمين ركاب كيونكر وبورخ النظام نظرت المضفين كرأس انسان كامجلا موا دراس سے اُسكی قفل و دانش زیادہ جو تو و ہ ضرور حکام کے افعال واعال مکھتے ہیں آگی بھلائی ترائی دلائل اور برا ہیں کے ساتھ تحرم كرقے بن ناكداگروه ويده و دانستاغفلت اوربے بروا كى كرتے مون أواست متنبه بول گران عیب وصواب کے تبلانے میں انکی رائمین مختلف موتی این ایک ہی کام ہوتا ہے حبکوایک بھلاد وسرا ثرا دلائل سے تابت کراہے بس اس طرح مختلف مُورخون نے رومیلون کی بھی ٹارنجین لکی ہن اورائکے افعال کی رشتی اور نکوئی کو دلائل کے ساتھ بیان کیاہے ایک بات کوایک مورخ اس براس مین بان کرتاب که وه سرسے برنگ بری بی بری معلوم موتی سبے دوسرا مورخ اُسکواس اندازست اداکر اسب کدوه ساری تعلی ہی تھلی و کھلائی دہتی ہے مین نے اسکو دونون طرح سے بیان کرکے اس كناب مين وكلاد إب حس ك يرسف س محصين ب كذافران لي وا تعات کا اندازہ نجو بی کرلین کے۔انگر نرمی مورخون مین سرخص کو انبی رائے ك اظهارك بيك بشرطيكه أس ك الله وجوه بون اختيار حاصل ب--

اس سائے وہ اپنی گورنمنٹ کی غلطیون برا ور اسنیے افسرون کی لغزشون بر ایسے الیے خت اعتراض جرب زبانی سے کرتے بین کہ جراس کو جے سے
نابلد بین وہ جانتے بین کہ نیخص کوئی اپنی گورنمنٹ کا بڑا سخت دیمن ہے اور
حقیقت بین قومی رمنها کی کا کا م ہی ہے کہ حب وہ دید کہ ودانستہ خفلت و
ہے بروائی کرے تواسکو تنبہ کرے اور سی دل سوزی اور ہم در دی کا
اقتضا یہ ہے کہ آس کے کا مون برنیک بیتی کے ساتھ سی بی برو بین وہ اس بھتے کو ہر گزندیں ہج
کرے غرض جو اس جاشنی سے بے بہرہ بین وہ اس بھتے کو ہر گزندیں ہج
سکتے کہ اس عیب بین ہی کی برولت ہرا کی قوم عالی مش لمبند وصله
معراج ترقی برج رهنی جاتی ہے بہرہ بین وہ ما کی مش لمبند وصله
معراج ترقی برج رهنی جاتی ہے۔

منفعت اس کاب کی یہ ہے کہ تھوڑت سے زمانے مین افائی بروکھٹر کے وہ حالات معلوم ہوسکتے ہیں جوبرسون میں واقع ہوے ہیں اورائس سے یہ بھی ظا ہر ہوتا ہے کہ انسان کس طح اونے درجے سے اپنیٹیکن اعظا درج پر بہونجا تا ہے۔ ایک ڈیا نہ وہ تھا کہ اِن رومہلون کا سرخنہ اور ریاست بہونجا تا ہے۔ ایک ڈیا نہ وہ تھا کہ اِن رومہلون کا سرخنہ اور ریاست کا رام پورجو کہ صوبجات متحدہ آگرہ وا و وھ میں ایک زرخیر وخو و فتا ریاست کی اس خاندان کا مورث اعظا ایک نہایت ممولی گرین پیدا ہوا مب اِس کا سارہ ایک کا مورث اعظا ایک نہایت ممولی گرین پیدا ہوا مب اِس کا سارہ ایک کا مورث اعظا ایک نہایت ممولی گرین پیدا ہوا مب اِس کا سارہ اور ایس کا اور سارہ اس ماک کے اُس کی میں ہوگی کہ وگئی گریفہ بر فرم اُس کی میں ہوگی کہ وگئی آگر اور سارہ اس ماک سے اُس کی مونہ ارزے کو بری سان نہاں ہوتا کہ ہوجا گین گے غریب مان نے اِس کی مونہ ارزے کو بری ساکہ سے اُس کی حالت میں یا لاتھا اُسکے صدق کی مونہ ارزے کو بری ساکہ سے اور افلاس کی حالت میں یا لاتھا اُسکے صدق کی ا

کی دعائین جوٹھنڈی سائس کے ساتھ رات کو درگاہ البی بین بپونچی تھین ایا کام کرگئین ۔

فناه اورنگ زمیں کے مرنے کے بعد حب سلطنت مند کاجا زمانی من آیا اور و فنکستہ ہوکر یاش اِش ہواا وراس کے شختے اِدھرا وحرکم برگئے اور جس زبر دست کے اتا کوئی تخت لگ گیااش قیرہا ون جاکر اے تنین تختنشين لطنت شحض ككاور جارون طرف تتبه مجنيك لكا توايسي حالت بيناس مبرزبر دست تخص نے جی س شباب مین قدم رکھ کرا کے تختے کے گوشدرا بنا القراب كرابيا درست كياكه أسكى حيك ويك ويكى كرابيك برسة تخسينوكي آنکون میں بھاچ ند آگئی اور اُس کے اقبالمند جانشینون نے اپنی قوت اِرْد سے اُسے ایسا تھانباکہ آج کے برسر بروشا داب راست اُسی کا بقیدے إن تمام حالات برغور كرنے سے طبعیت مین اكب قسم كی اُ ولوالعسسنرمی اور سبت خالی سے نفرت جائے گی ورجب اس بات کوسوجا جائے گا کہ ایسے ایسے اولوالغرون نے دنیا کوس حسرت اور مایوس کے ساتھ الو داع کما اوراہم كثرت خدم وشم ك خالى فيهان سے كو ج كيا تولفس مين ايك قسم كى سكنت اورا فسردگی آجائے گی اور اخلاق بن تندیب سیدا موجائے گی- دل مکی کی طرف مائل ہوگا ترائی سے نفرت کرے گا دنیا کو فانی جانے گا اُس سے اعواض كرسك كا-عالم إتى كى طوف رغبت بيدا بوكى-هرتب جذكه بركاب علوم على وتقلى بين عدد اكب تسم ك بيان ين ب اِس کیے بہتریہ ہے کہ علوم عقلی انقلی کا ایب ضروری مصد سیجھ لینے کے بعد

اسكے ٹرسف اوراسكى عبرت الكير ما تونىرغوركرنے كى طرف متوحر ہون كى ذكيب سجھ تھیک ہوجائگی اور میراسکو وکھین گے توامیدے کہ طبائع سلیمہ مین برا الربيدا ہوگا وربيرات مجومين آئے گی كہ ہارے ہم جنسون نے دنياين كر كياكيا وركماكز العاشية ها وركس طح على سكِّه اور بكوكماكز ما حاشية -مؤلف اوراش كارتبهاس كتاب ومحرتم العني خان سأكن رام بور لمك روا يحدد ابن مولوى عبد الغي خان ابن مولوى عبد العلى خان ابن مولوى عبدالرحمٰن خان ابن مولا احاجي محرسعيدصاحب محدث شاگر دحضرت شاه ولى التُدصاحب ولموى ابن لما طراعت خان ابن خان محدخان ابن يا رمحدخان ابن خواجه احد فان ابن بالشوخان ابن الدران خال ابن باز وخان ابن شا نبراد و شهاب الدين خان قوم حية برلاس في مسلط المرجي مطابق من المام مين تا ليف كيا تماا وريئت له تجري مطابق سنله وله عمين اسكي منظرنا ني كي نجم الغني خان کی والد ہ محدی کم شیر محد خان ابن رضی خان عرف روزی خان ابل مایل خان اكز كي كي مبي إن سينتير محد خان حكيم شاه اعظم خان پر حكيم محد اعظم خان أليف اكسيراعظم ومحيط اعظم وغيره ك بجا ألى إن تجم الغنى خان كى ولادت وسوين ربيع الاول سنالہ جری کوشب کے وقت رام پورین نواب محملی حال کے مقرب کے قرميب جوفى الحال برااا مرسمتهورسه وقوع من الى هى مولف كارتراكى تالیفات سے خلا ہرہے۔اس تاریخ سمیت اتنی کٹابین اور رسالے آسکی تالیف

سے ہیں -له ان کا ذکر نواب سید فیض اللہ خان کے حالات میں پانی ہٹ کی لڑا کی کے موقع برسے اور کیجم اسکاحال نواب سید غلام محد خان کے حالات مین دوجوڑہ کی لڑا کی کے ضمن ٹین کیجی آیا ہے۔ ۱۲

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضمون كتاب                                     | ام آب       | 17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أزرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رور کین در کی پایخ (ینی می کتاب)               | اخبارلصاي   | i  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ולננ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علمهانی بهان بدید عروض و قافیه وغیرو کے باین   | كجالفصاحة   | ٦  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس مین زبان فاری کے صرف و کو کو علی ده علی عده | نهج الادب   | سو |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصون مین لکھاہے مرسکنے کود لائل کے ساتھ مالل   |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كردياس مثالين بخرت فارسى زبان كاكتابون         |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دى بين مايت موطك بسم مطيع منى نواكشورين        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme and the programme of the progr | غیاث اللفات کے حافیے بر تھیب رہی ہے۔           |             |    |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فارسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يرساله نهج الادب كانتخاب ي-                    | رسال مجاني  | ~  |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يركناب بجي نعج الادب كالنف ب ب اجزت            | منتطلقاعا   | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيا د ه ضحامت ب-                               | عامدي       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أروو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به رساله على كلام مين ب اورعقا كدنسفى كيشرج ب  | تهذيب لقائم | 4  |
| www.common.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caracian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علاسه دام بورجيه مونوى فنل حق صاحب برسل        |             |    |
| andinostinostinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدرمتر عاليدوام بودا ورمولوي فهور أمين صاحب    |             |    |
| And the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سابق مرس ووم مدسهٔ عالیه رام پود اورمونوی      |             |    |
| Berythein, John British                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسداكى صاحب ابن مولوى عبدالحق صاحب             |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خيراً با دى اورمولوى سيدمحد شاه صاحب محدث ادرا |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولوى عبدالففارخالهاحب ورنشي اميرا حدصاحب      |             |    |

| ا عمام دع<br>معمد عرب | زبان تخاب | مضمون کتاب                                                                                                                                     | 'ام کتاب     | 1 |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|                       |           | ينا كَيَّا مِيْرِخلص في الكَيْسِي وَتِنْقِيد كَيْسِ -                                                                                          |              |   |
| م                     | اكروو     | فقداكبر كي خيم شرح ب-                                                                                                                          | 1            | ı |
| م                     | فارسى     | فن خلق مین ہے اِسکی تصبیح مولدی فضل عق صاحبُ لبل                                                                                               | منزان لأفكار | / |
|                       |           | مدرسة عاليه رام بورا ورمولوى ظور الحسين سابق مرس                                                                                               |              |   |
|                       |           | دوم درسُرعاليدنے كى ہے۔                                                                                                                        |              |   |
| م                     | أروو      | اِس مِن اسلام كے مام مراجب كو تفصيل كے ساتھ                                                                                                    |              | , |
|                       |           | بان کیاہ اور اِس ز اف کک جنتے تخصون نے                                                                                                         |              |   |
|                       |           | مدى موعود مونے كا دعوكيا ہے أن كا حال                                                                                                          |              |   |
|                       |           | بھی لھاہے یوک باسی ام سے فقصرا ورمطول دونون                                                                                                    |              |   |
|                       |           | حالتون مين تهي ب اور ايخ مرابب الاسلام ك ام                                                                                                    | ł            |   |
|                       |           | سے بھی ایکبار بھی ہے۔                                                                                                                          |              |   |
| م                     | الروو     | إس خيم كما بمن ادو يرمفرده كابان م وعدكاور                                                                                                     | خزانةالادوم  |   |
|                       |           | واكثرى ادراونانى تنيون طوربر كلام كياب سهرار صفات                                                                                              | 1            |   |
|                       |           | ك قرسي شخامت إكب إراس سد كم حجم من الدية                                                                                                       |              |   |
|                       |           | کے ام سے جبی ہے۔ اِس کتاب کی جار طدین ہیں۔<br>اِس کتاب بین علم تصوف کا بیان ہے اور خاتم مین<br>صطلحات صوفیہ کو حروث تھی کی ترشیب برزیم کیا ہے۔ |              |   |
| م                     | اگردو     | إس كما ب من علم تصوف كابيان ب اور خاستي مين                                                                                                    | تذكرة السلوك |   |
|                       |           | مصطلحات صوفيه كويحرو فتهجى كى ترشيب بزجع كياب                                                                                                  |              |   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضمون كتاب                                                                                                     | بالآمان الم                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           | کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ئ تبجی ا در اعدا دمغرده ومرکبه مین تطبیق کا بال                                                                | ۱۲ شخ کنتریال حروف<br>عبدالواسع ہے۔             |
| 1         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ويه بوم ون كي ايظ ب ايك إر مخضرها لندين                                                                        | 1,2                                             |
| عم        | أردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جُوا ہر نی احوال البوا ہر کے نام سے بھی جسیہ بھی۔<br>واعال کے بیان بین۔                                        |                                                 |
|           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العين آيات قرآنى سافال ليفى تركيب                                                                              | ١٥ مقال الملا أس رس                             |
|           | The Chief of the C | ه به رساله دراصل شنج اکبرقدس سره سکه ایک<br>رلی کا ترجمه سبے میان منصور عل صاحبام دی                           |                                                 |
|           | 6 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رې د ربهه چه سيان معدوري صاحبه ېږي<br>اکټارځ يون کمي ہے سه فالمامه زاتيت وان                                   | 1 1                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىغىٰنجىگفت ؛كلك منصورسال طبع نوننت ؛<br>الر                                                                    | 7 1 1                                           |
| م         | 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں مرادشگفت ہ<br>فایدمن جو طمرتحال کا ایک شکل مقام ہے اُسکو                                                     |                                                 |
| Topograph |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا يون ارس ارس ارس المار المارس ال | انْ شِيج الله الله الله الله الله الله الله الل |
|           | וננפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انقربن بت موط كاب ب ميراخارك                                                                                   | ا اصول فقه فن اصوا                              |
| ,         | 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا چھپ رہی ہے۔<br>ں فقہ کا انتخاب ہے۔<br>اِنتاشی کی شرح ہے علم اصول فقہ مین۔                                    | برس مین<br>المخصلاصل به اصوا                    |
| Ė         | 93.7<br>1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شاشی کی شرح سے علم اصول فقد مین -                                                                              | ا مزال نوانی یه اصول                            |

| 137463<br>13694 |       | مضمون كتاب                                    | نام كتاب  | 7.  |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----|
| م               | أتروو | يرمسلان واليان او دهد كى تاريخ ب چار طبدون من | "أيخ اووه | jr. |

قیم ایسا علم ای استا علم ای ایسا علم ای ایسا علم ایسا علم ایسا علم ایسا علم ایسا که دراید سے اللہ وقت ان کی سنتیں معلوم ہوتی ہن اسی اخبار کے سبب سے اللہ وقت ان کے با دستا ہوں امیرون عالمون اور نیک و بدلوگون کے حالات دریا فت ہوتے ہیں اسی اخبار کے سبب سے حاکم کو میملوم ہوتا ہے کہ جھے اللہ لوگون نے میر میرا ایسی اخبار کے سبب سے حاکم کو میملوم ہوتا ہے کہ جھے سے اللہ لوگون کے میر میں اور میری خرون کا جن کو گئر رہے ہوئے اور اس سے اُن میری خرون کا جن کو گئر رہے ہوئے ایک زمانہ گذر جیا ہے اور بہت دور ہین خوب حال گئر رہے ایک زمانہ گذر جیا ہے اور بہت دور ہین خوب حال کو کا جات کو ایسی جنہیں ہیں جات کی وجسے قبدا تبدر اخبار این جوان کو مشہور ہیں اور ہمرا کے بین اور ہمرا کے بین اور ہمرا کے بین ایسے ایسے حادثے گذر رہے ہیں خبکو والے منا اور جموال کی بین ایسے ایسے حادثے گذر رہے ہیں خبکو والے علما اور تجمدار لوگ ہمروقت بین جاستے ہیں۔

حصنہ اور ہاب اور صل اس کتاب بین ایک مقدمہ ہے فوائد فن اپرنج وغیرہ بین اور اُس کے بعد تمین حصّے ہیں۔ پہلے حِصّے بین افغا نوکی قوم کی تحقیقات کی ہے اور روبیلکسٹر بین روہ بلیون کا جا کوا و را انکی حکوت قائم ہونے کے وقت سے نواب سیافیض القد خان کے آخر عہد تک کے واقعات ذکر کئے ہیں۔ دوسرے حصین نواب سید محمد کی خان ابن نواب سید فض اللہ فان کے عہدے نواب سید شتاق علی خان کے اواخر عہد ک کے حالات ہیں تمسرے حصین نواب سید حام علی فان بها در کی مند نئینی سے اس وقت کے حالات ہیں۔ ایک خاتمہ جی ج جس میں ریاست رام پور کا حفرا فیر فیر کی حفرا فیدا در ٹیا نون وغیرہ کا تمدن وطرز معاشرت بیان کیا ہے۔

بیلے زانے مین مراکب تاب ارسالہ مقدمہ - ابواب فصول اور خاتمہ بڑنقسم ہوتا تھا اب تحریرات انگریزی کی تقلیدے یہ بات آرو وین چھوٹتی جاتی ہے اور کتاب اس طرزسے تھی جاتی ہے جو اخبار کا ایک مضمون سامعلوم ہوتا ہے -

طرائی تعلیم من نے اِس کتاب مین تین طراتی اختیا رسکئے ہیں (۱) روم لیون کے بیان مین جس قدر تاریخین وستیاب ہوئین اُنسے تقل کیا ہے ۔ (۷) معتدا ور آفتہ لوگون کے بیانات تحریری وتقریری کوجمع کیا ہے (۳) جوکھے میری منظرسے گذراا در مین نے و کھا و ہ کھا ہے۔

معنید بین مالات جود محیب نصے گرکا غذی شوت مدر کھتے تصفیمتند لوگوں کے بیان سے سلے گئے ہین گران کا شار ہمین نے حاشیوں مین کردیا ہے -رس خاندان کا تا رکئی ما و توجس قدر کتب مین ہے خوش متی سے میرے استعال مین رالیکن مین علائیدا عترا مث کرتا ہون کے سونوسان فلطی سے میری کتا ب کیا کوئی کتا ب پاک نہین ہوسکتی ۔ ناظرین سے محصور د

لمامت نه بنائين اورجان عيب يائين عيب يوشي كوكام مين لائمن-تمنیساس عام قومی بتی اور ولت کے زمانے مین تصنیف و الیف کی متی خوب لید موری سے اس کو بجون کا کھیل جھ لباہے اور السے کھیلون کا مقبول اِستحی سائش مجهاجا ناملک کی شائق مطالعه پلک کی علی ہے اُگی کی وضاحت کرر باہے۔ ہارے ملک مین بیخرا بی بہت زور کیڑگئی ہے کہ لك كى مصنوقى وركما بون كى قليل المقدار فروخت سے دركر يا داتى تساہل وکم محنتی کے عاوی ہوجانے کی وجرسے عمومًا مُولف صاحبال نبی منظرتا لیف کی تیاری مین مدوسیف کے لیئے مصالح وموا دلازمہ کی فراہمی ی طرف مطلق توجه نهین کرنے۔ اور اگر معدو دے جندالیا کرین کھی تو انتخاب بأحقيق وربرتال مين كوتابهي كرجاتي مين سي وجهب كواكثر شرع ثري صنيم كما بون من عمواً جزوى واقعات ورغيرا بم معاللات تومرا برموحود مرسمًا ليكن كئي ايم وا قعات كالهنين ميّه نهين حلِّما شّمس لعلما مولومي ذكاء الله حِمَّاب نے مندوستان کی تائے گئی موٹی موٹی جلدون من شائع کی ہے گریفی اس کتاب مین ظی را رموج دہے غدر کے واقعات توخیرانھون نے عدامرے سے ہی قلمانداز كرديد اورصات لكعد اكدوه إن واقعات كامطلقًا ذكر كرينيك كراسك ساتوسى وكالمشاعة كتام وتكروا قعات كوهي نظاندازكر كي بينعني اس توسسال مي كو صفحات ایخ سے خارج کرویا ہے خبرایسکے لیے یک کرسلی کیا مکتی ہے کہ یسال انے الم ترین واقعه کے سب سے ایسے سلول کاستوجب تھالیکن سال ہت کی جگ برات اورواقعهٔ برات لیسطیم معاملے کو بائل جھوڑ دسنے کی کوئی وحباب سیجوین نهین آسکی

إسى طرح سلطان سليمان اعظم كے زمانے مين نبگال اور مجوات سے خو د مخت ار بادشاهون فيسلطنت غفانيه يصفط وكنابت كركيج مدوكي استدعاكي تھی اور گجات کے ساحل بریر گیزون اور ترکون میں جومسنیون کے شخت موکد اور بجرى جدال وقنال بواأسك متعلقه حالات كامطلقا ذكر نهين كياكيا أيم عجب جدجهارم كاكم صيحين صرف ايك سطرم كفات ك كئ بكربهاد شاه فعدكياكة تركى جازون كامعادن نهوكا عيريه كه تستصله عين سنيان آغاتر کی امیرالبو کے بیرے اور نوا حظفر کی فرج سے پر گنیرون نے وہوکو بڑی بہا دری سے بچایا۔حالانکہ اس اہم وا قعہ کوش نے اسلامی تاریخ كے واقعات آئند ويربراا فروالا كمال وضاحت وربطت تحريراناده مناسب نفاراس قسم كى تام فروگذاشتون كاصل سبب يى ب كدمو احت كے إس كم يازيا و جس قدر مصالح موج دجووه أسپر قناعت كر لسياست ور وه ولى شوق س اب كام كوسرانجام سين ديا بلكه بوج تحبكرست المقدور جلدات سرسے النے کی کوشش کراہے اور عیر تمرہ کی اہی محنست کا حب حال أفعاتاب-

## أن كتابون كے نام جن جن سے اتفاب لياكيا ب

مرتبُ وي اور بنطا صدب كلتان رحمت كاله أحباً رحسن مولفهُ محرحسن رضاخان بن محمد كامكارخان بن المربارخان بن حافظ رحمت خان مرتبه منقط العديج بي تتصف ما مد- جاتم جهان نامولفه مولوي قدرت الله طبقات الشعرا اسيرالمتاخرين - تاريخ سلاطين متاخرين مند عبقات اصرى خلاصته الانساب مولفة حانظ رحمت خان ينتخب العلوم - مأمثر الامرا-مرآت آخاب نا- تنقيح الاخبار في الاد واريكلش فتوت مُولفه نواب كلب على خان حسين شا ہى۔شا ہ نوازخا نی۔ قانون خاندان رياست رام لدِر-چنداخراسے فارسی درجالات جنگ نواب سرعلی محدخان وراج بر نند سفر إمرُ بن گره مُولفُه انندرا م مخلص آیریخ خوا حربشیر تاریخ اوده مُولفِدُ رُسهاب، مساكن فلسفى مخزائم عامره-جاج نامه-شاه عالم نامة عالم شاہی - وفائع عالم شاہی ۔ سیر کریمی فصول فیض الشرخانی معروف برا متباس العلاج -سوائح محده اس على خان -كيان بركاش- ايخ في مولفه ابوطا لب من محد مجمع الفصحا- برا لمين العجم- كمله ما يخ ذكر لموك سلسلة عالية نشرعشق "ايخ منلفري- انتخاب يا د گار-حيات افغاني- مجوعه ماسل سفرنامهُ ربيرتارخ ورخ آباد مولفهمغتي ولي الله سايرخ فرخ آبا دمولفر آروا المحب. تذكره حكومت لمهلين يحزيثيرما كمتحد ومصحته دوا كينته وكمايوق شابهمانيور اجرا ا كاللي اين كي ورات أمان كاللهي مو في زبان أرد ومين مكيون ك ۚ خاندان بن رام بورين ملي تي تايخ رويكلند تاريخ الحاه تاريخ راجگان نيجاب ايخ پلياله تائج بندستان ولذ بفنش صاحب لممثن كى تايخ - تا ريخ بند وستان،

مؤلفه نفان بها دتمس العلمولوي وكاراط مصاحب تارتج مبدوستان جميل گرنيڙ ـ ل کي تاريخ - آئينهٔ او دھ - وقائع راجيو تا نه ـ حنيگ نامهٔ صابطه خال منظوم سأايخ او وهرموسوم برقيصر التواييخ بطرووم منتعات منوى برماوت طلسم بند- آبحيات يمنوى منطم ورسان جنك دوجيره جنك مائه منطوم أر دونواب غلام محدخب ال مولفه تسليم اكن رست على فسل لكلام- أكيم محذى - ورمنظوم فظم عبدو مظم فسامن - وا قعا م سركذ شت شاه دبلي محاربه عطيم أريخ امروبه وسايخ جلسة تيصري معشف جي طال مائزو ليرساخ الات د برئيسكندري يخطوط نوا إل او د هرب م رؤساے دام بوربسالاندربورٹهاے داست دام بور نکلیا ت سودا كليات عنبرنتاه خان عنبر ويوان نواب محبت خان - ديوان مرزا مجو عرف كرم خان كرم تحلص- داوان اكرشاه خان فرحت كليات أواب عبدالتدخان - کلیات نواب پوسف علی خان کلیات فارسی و آر دو تواب كلب على خان - ريورث كرتب خانهُ رام بور- قوانين راست رام بور مولفهٔ مولوی تظهرا لله لیفض تُقه لوگو کی تحریرین اور تقریرین - رام بو رکی كيمريون اوروفترون اورعدالتون وكارخانون سع تحقيقات -

## اخبارالصنيا ويدكاب لاحصه

اِس مین افغانون کی قوم کی تحقیقات اور وا قوانت تاریخی نواب سیففیلاند خان کے عمد تک وکر کئے جاوین گئے۔

## ا فغان كخ نسب اور لفظ عُمان كَيْ تَقْيَق

مخزن افغانی مین جوسندایک برارس جری بین تالیف بوئی ہے اس طرح لکیا ہے کہ حضرت لعقوب اسرائیل کے بارہ فرزندون بین سے میودا سیرکلان سے افغالدان کی سلطبی ہے اور سیوداکی بانور الت من ساؤل مقب برطالوت إدشاه نبي اسرائيل بيدا برداج حضرت سیج کے وجو دسے ایک نہرار بھا نوے مرس منتیز حضرت ہمویل نبی کے فراسنے سے بی اسرائیل کا با دشاہ ہوا تھا۔ بھان اُسکوانیا مورث اسطے كتي بن ساؤل طالوت في كما بون سع توم كرك سلطنت حضرت واؤد کے سیرو کی اور کفارسے جگب وشہاوت کا ارا وہ کیا اور حضرت واوُوکو وصیت کی کدمیری وو روج برم مین حل دار بین اور ان سے و و سبیتے یمیدا مون مجے جن کے نتائج اوراً نکی اولا د کی شجاعت تا قیامت صفحهٔ روز كاربريا دكاررب كى اوركترت تعدا دمين أنكى ذر يات سب قورون زیا د و بو کی طالوت تو کفار کے اِتھ سے شہید ہو گئے۔ آئی دو فوان زوج سے دوسٹیے بیدا ہوسے حضرت وا و دف ایک کا ام ارْخیا اور دوسرے كا أرميس ركمان دو بعائيون كي دو فرزند ولوالغزم بيدا بوك ارتجان ان وزندكانام أصعف اورا رسمان الني سبيكانا م أفغان ر کھا حصرت واو دسنے تنصف کوائس کے باب کی جگہ وزیر کیا اور آ فغان کو اُس کے باپ کی جگہ کل فوج کی سیسالا ری دی مبت المقدس کی تعمیب مر

افغان ہی سے اہتام سے ہوئی جس نے اُس کی تعمیر کوحضرت سلیان کی عات مین اور آنکی و فات سے بعد دیوون سے بور اکرایا ورز بال شیتر اس وقت دیو ون نے افغان کوسکھائی افغان سے جالیس شے سیدا بوے ادر ایک اولا داتنی کتیرہ و فی کرربع مسکون کا کو فی صبلہ الن سے برائر نرتا ما مت ك بعدجب سخت تصرف بت المقدى الما كرك نزابي بيداكي اورني اسرانيل كوحلا وطن كرديات آصف اور افغان کی اولاد کے تعلیے اکثر کوہ غور اور کو ، فیروزہ ، ورحسبال خراسان مین آگر آبا و بوسکے اور لیضے عرب مین حاسبے جن بین ست خالدین وکروشهور بوسے جوٹرسے ولا ورتھے اور آن کو آنحفسرت صلائدعلة سلم في معن للدكالقب عطاكيا تما جب حضرت سل شهليه والم قيديث کہ جت فرائی تو فالدین الدین تحریت کو ہ غور کی قوم افغان کے بُسیون میں سے جندادى دي كويط كيس من الموراد مقسل من عيس تصحكا سلنيب سنائيس واسط سعساك لقآلوت كك بموتحيك ورسيعاعت أتعنيت برایان لا فی صفرت نے فرما یا تعیس نام عبرانی ہے اور مین عرب مون آب نے نبریانی سے قیس کا مام عبد الرنشیدر کھا اور فرما کا کہ تم کیک طَالُوت كى اولا دمين سے دوخكوا تُندتعائے نے قرآ ن ين ملى كے خطاب سے یا د فرمایا ہے اسواسط آیندہ مبترہے کرتم کوہی ملکس كماحاكيي وجهب كمعترافانون كواكك كتعبين اورانبي ونون الخضرت نے فتح کمتر کی عزلیت فرما ئی ا وقیس عبد الرشید کو افغا نون گ

ایک جاعت کے ساتھ فالدین ولید کی ہمراہی مین اپنے کشکرکے ہرادل مین مقرر کیا جنانچہ فتے کمہ کی لڑا ائ مین افغانون سے بڑی جوالمردی ظهور مین آئی اور شتر قرایش خاص عبدالرمضید کے اتھ سے قتل ہوہے تب بغيرها حينه التدعليه وسلم في حوش بوكر فرما ياكه استخص كي اولاوس المنظيم ميدا ہو گاكہ قيامت كى وين اسلام كا استحام كرين كے أوراس قوم كااشحكام أس لكرمي كيشل ب حبيرجاز كي بنيا وركمي جاتی ہے اور اس لکڑی کو تبالق کھے این اور اس سبب سے تیس عبدالرست يرتبان كالقب سيمشور ويدر فترفتر يفطيهان (ساے فارسی و اے سندی محلوط اللفظیما ) زبان زوہو گیا۔ اور مّیں عبد الرسنسید کی اولا دستھان کہلانے لگی۔ ا کے شخص کے ایک رسالے میں برکھا ہے کہ نتیتو زبان حضرت سلیان کے عہدین افغانون نے اسواسطے ایجا دکی کرمراجلاس بادشاہ سے بروہ اور رازی باتین کرین اور افغانون کوعرب لوگ سلیمانی اسواسط كتة إن كرأن كمورث اطلحضرت سليا ألى كم مصاحب تقف محدحیات نیان نے حیات فنانی ایس سائنٹ پریمت سے عراض کیمین وہ كتيمن كيغوركرف كانقام بككتاب عريتي مين جان بلي الركل ك فانوادون كا شارْسم دار لكفائب ستير كرين هي نبي فعال كا وكريد ل ورنه نبي ليرل كاكوني خاندان لك تبامين نبي فغان كے ام سے امزد ہواا ورخالدین ولیدصا ف قرکیش نے اگر و وافغان ہوتے تواکن کے خاندان کو یاخو داکن کو عرب بین کھی ٥- بباے مومد و کو اُن اُن کا آنہ

. كوئى ا ننان لكتا كمريخزن ا فنانى كى تحرير كانتجه بد صرور موا كه جابل افغال لينه آب كوفا لدين وليركي سل سحيت بين اورافظ كاك اكب وسمى تعريمت سفيديوشان دبهدياقومك واسط بصحبياككسي علاقيمين فمبروار إيؤهرى امقدم كيتان وركس مك من للك لام ك فتح ست بولا جا تاب عوالان الفاظست ايك بى سے اور يركمين سے نبوت كونسين ميري كا على كا خلاب مضرت فاتم الانبياك فرمووك سي محتب اساء الرجال وحالات صابين كهين اس روامت كا ذكرنسين ا ورغالبًا لفظ لمك ما لك كا اختصار بعلین دارت یا کا نوکن کا سرگروه اور قیاس جا شاسب کسلطان محدد غرزی ك عدد يد الفط جلاس أسس معلىكس ما يخ مين كا لوك ورقوم ك معترون کے واسطے ایک کالفظ دیکھنے مین سین آیا اس کے بعد اکثر غلامان ترك وغیرہ سردار ون كوئلك كتے إن تاریخ فرشت كے وسلھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیک کا لفظ اکثرامیرون اور ملازمون کو حوا منال ہنین ہوستے تھے بادشاہ مندے دربارمین کہاجاتاتھا اسکی خصوصیت کھی ٹھائون کے واسط منین سبے ۱۱ ورطالوت کو جولفظ گیک سے قرآ ل مین ذکرفر ایاہے وہ لفظ لام کے کسرے سے اوشاہ کے مضین ہے اور اس معلے کو على ويمجنا حابيك اورم رايك الل بعيرت كويه بات معلوم ب كا نفاؤكو اہل مندنعنی وریاسے سندھ سے مشرتی کھکون کے لوگ پٹھان سکھتے ہن خو و ا خانتان کے اخان اورمز بی ملکون کے لوگون میں سے کو کی شیب ان تهين كتاب سوس خيال كروكرا كرلفظ يطان عطيه خياب شوى موتا تومغريي

طرف سے آتا اور شرکا یہ لوگ خووٹھان اپنے آپ کو کتے نہ کرم ندوستانی زان سے اُس کی بنیا و بیدا ہوتی۔ اور عرب کے لوگ کھی جس ملک سے أن كولقب عطا مواتعا ليها ن كتي ندكه الى اور لفظ سلما في ارم صاحان حضرت مليات سيعلن ركمتا تواور ملكون من يحيكسي نبي اسرائيل كوسلياني التعلی و الفظ سلیانی میعلوم و ق مے کہ کو وسلیان کے باعث سےجواس الله مين ہے عرب لوگ اس جگرے رہنے والون كوسليا في كتے بر بيضون نے یہ وجد بھی کئی ہے کہ فرطیون کے بررگ شنع محدسلیان کے مرید تھے اوروہ ا كي مداحب كرايات آ ومي تصيب اول اول فرمليون كوسلياني كت تحے رفتہ رفتہ یہ لعت تام افغانون کوشا مل ہوگیا۔ لعضے یہ بیان کرتے مِن كُوا فِنَا نُون مِن لِيضِ السِي لوك وأخل بمو كئے تھے جوسلیان بن خالد بن وليدكي اولاد شط عرصه دراز ك بعدسب يطعا نون كالقب سليما في تقرر ہوگیا قیاس جا ہتاہے کہ ٹیمان کی بنیاد ہندہی زبان سے ہے۔ "ا رج وشد من كهاب كهرسلاطين اسلام مين حب اول وفحسه يدلوك بندين آئے توبلد كو لينهن آباد موئے تھ إس كے سبب سے الل مندا كوشيان كيت بون كاوراسيا عي مجرين تاب كريلفظ بيتمان سے بکلا ہو کیو نکر جب یہ لوگ مغرب کی جانب سے آئے توسابق کے رسنے والون کوبے دخل کر دیا اور اُ تھون نے اپنی زبان سے الکوٹنیآن بولا بني آسمے سٹینے والے بیٹنے کے عنی سرما دکرنا ہیں اور انتک دوآئیسندھ سأكريين بربا وكريف كويتاليني أكها أناكية بين اوركترت أعال مصطيفات

كاشفان نكيا يابين سيرس عبدالرست يدمي نام سيعس سح نواست قرم لو دی نے سب افغا لون سے سیلے ہند وشاک بین رسوخ بیدا کیا اس قوم كوبهند وستانى اسنية تصرف لغنلى سع بيمان كشد سنطيع بأبين كى وريات إر لفظ نشتون سع بسبب كثرت استعال اورتصرف سي يجال بن گيا اورلفظ نشيتو كي وحيتهميدا يك معتبرروايت ست سيعلوم موقى بيتك فِتْتُ الى ايك موقع مك غورمين واتعب يمان إم قوم كموية اعطاقیں عبدالران مد کی سکونت تھی اس جگہ کی نسبت سے مشیقون کے نام سے يہ قوم شهور موكى اور اسى باعث ست أكى راك كا ام كى اشتورا بالنيتون بنيته كي طرف منسوب ہے جس كے مغنى بيما رُى آ ومى كے مين جز مكہ یہ لوگ بہاڑی ملک میں رہتے تھے اس سکو نت کے باعث سے یہ قوم تعوار سے سے آخر لفظی سے ساتھ سیتون کملائی اور اس انقدی مرسفدرومینہ اورنسيتون كى كى تطبيق ب- سي الفيتوك كم منى كوبى إكومتانى موسف میں البتوربان کی حقیقت یہ ہے کہ بر کھ قدم فہین ہے فارسی جدید أنذ بهلوی بینسکرت مندوسانی عربی من مجرحییانی - عبران - بال کی زبان مل کریدایک سخت زبان مروین موثنی ہے۔ و ریہ کو ہی شختہ نهین کرین کے گاکہ حضرت سلیمان کے سب صاحب مبت المقار أتفوك افغا نشنان بين آرہے اورصات سى تُجُدوه راز كُن زان تُسْتَوْتِينى اورلفظ افغان عبى كيم قد مي نفزه نهين مسوم من بنياء ساك قارس أبات عصعلوم ہوتی ہے۔ یہ ارگ انبی زبان لیفتو مین نجی سینی تا ب کر افن نکین

كتے بكرنت ون إيخون ابى الل بالاتے بين س اگران كامورث كوئى افغان نامی مونا اوراس کے سبب سے اس کی اولا وا فغان شہور ہوتی توخودائين زبان مين افغان كي نه كه غيرزبان سه يدلفظ آتاكيوكم انه مورث كانام اولادكو برنسبت اورلوگون كے صحيح آتا ہے تاریخ وشتین ا فغان کی و جبسمیه براهی ہے کرجب اس قوم نے ستا سالہ چری مین بشاور کے نواح مین علہ کرکے قبضہ کرلیا تولا ہورے راجہ فیص کے تعلق ابناور تھا فوج بھیجی اور حید اٹرائیان ہوتی رہبن ۔ کابل یغور ۔ خلج ۔ فارسی ہان جوحائيدا سلام سے آراسترتھ وين كاشتراك كى وجسے مروكواك جب را مُنْجاب كي فوج والسِ كني اور كابل ادر خلج كے لوگون في اينے مقامون كومراحبت كى توان سے كوئى يو تقيا تفاكمسلانان كوستان كاحال کیاہے اور کیا صورت بیدا ہوئی تو و و فارسی زبان مین اس طرح جواب ويص تص كركوستان مكوسدا فغانستان مكوسيدكر بجزافغان (مبنى فراد وغوغا) در آنجا چنرے و کرنست اس سبب سے لوگ انکوا فغان اور اسکے ملک کو افغانستان كيفي ميولف كمتاب كيسبدوني اللهفة الرفح وخ آباد مین لکھاہے کہ یہ وجراس بات کے منافی نمین کہ یہ لوگ افغان بن ارمیا ين طالوت كي اولا واين -

آس بیان سے بعد حیات افغانی مین لکھا ہے کہ خالد بن ولید خالص عرب قبیل عبد التمس سے تھے جو قریش کی تباخ ہے ان کا تعلق اکر تھاؤن سے جو توسی کی تبار شید مدینے منورہ مین جاکر سے جو توسی فدر ہے کہ حب قیس عبد الرشید مدینے منورہ مین جاکر

مسلمان بواتبائس نضماة ساره نبت خالدبن وليدست كاح كيسا جس كے بطن سے سربن اور غوغننت اور بین تین بیٹے قبیں کے بیاموے جدمور ف اعلاميح النسب افنا أون كم بين بس اس صورت بين خا لد افغانون کے جدما دری این نه جدیدری - اصلی ما معبد الرستعید کا قیستگیا جوبرل كرنفا عدُه الم اسلام عربي لعنت بن عبدالرشيد الم ركما كباحبيها كراب جبى وستورس كرنوسلم كانام مسلان بوف كروقت اسلاميطراتي ے عربی مین رکھا جاتا ہے۔ اِس اِت کا اختلات ہے کقیس نے کس عمد من دین اسلام قبول کیا۔ افغانی روایات کل عق بن کر انتصارت سے دست مبارک پرمسلمان مواا ورایک روایت غورکی تایرخ سے آسی فی ے كرحضرت على كرم الله وجد كعدفطافت بن كوفي بن جب ننسب مس غود ایان لا یا تواس وقت تعیی جی اسکے بمراہ سلمان مودا ور اس نے وات اگر کوہ غدر وغیرہ کے نواح مین دین اسلام کی تفین کی۔ مفیادی تھرہ اور اونجي ناك اور قدو قامت كسى كونبي اسرائل نبين بناسكة اوركل نيحا نون ين ینصوصیت ہے بھی نمین اور اگر اس طبے کے سب آدمی نی اسر نبل میں سے سمجھے جامئین توقوم اور کیک اور ایاق لمکہ ڈھونڈ اور کرڑال کے مجل کٹر آوميونكونبي اسرائيل كناشيك كااورمكن سے كريجت نصر إلى بب بني اسرائیل کومع حضرت وانیال منبیرے گرفنار کریے بابل کو اے گیاا ور بنی اسرائیل کی بار وقومون مین سے دس تومین مشرق بین رمین اور دو توین بهوواا ورنبيامين والبركين تواس سبب سے افغن أون كامور ف

قتیں عبدالرشیدان باتی ماند ہنی اسرائیل مین سے کسی کی اولا دہوگر اس دليل كانتوت مجونهين ب براني اليخ قابل سليما وراطينان مين السكتي ألمكه السي صورت من حبيا كفنستن صاحب ابني كتاب من كلفت بن كه انغا أون كي قوميت كي نسبب اس قدر مختلف روايات بين ( أَفِي عَلَي فرعون مصری معاصر حضرت موسیٰ علیه السلام کی قوم (۲) بنی الرئیل (س) جوصیانی (م ) ترک (۵) مغل (۷) ارمنی (۷) تا اری (۸) میژیانی ( ۹ ) سغد یانی (۱۰) فارسی بان (۱۱) مندوشانی تواپی مختلف روا بات كى موجو د گى مىن تھى تقينى طور يرنىمين گهرسكتے كا فغان ساؤل طالوت كى اولا دسيم بن لمكرسوات موقع مقبو غيدا ورصورت موجووك حال کے پیلے کا کھے تیجے بتہ نہیں مل سکتا ڑا نہ گذشتہ کی اگر قابل لحاظ تا ریخے السكتى ہے توقیس عبدالسندير كالمتى ہے اُس كى وفات سكت *بجری مین واقع مونیٔ اوروه گو*یا افغا نون کا با وااً دم سبح سبکی ایک بی بی سے تبن بٹیے تھے (۱) ابراہیم عرف شربن ٹیخص چز کمہ نہایت جلیم تھا اِس کئے شربن مشہور مروگیا جس کے نغوی مغی سروطیع ہیں اس کی اولاد كومخمعًا سربى كيت بن (٢) اساعيل يربيونكه ادو ولعب مين زيادة صرف تعابس ليُ غُرِّغَتْت ( ما غورغتت) كهلا احبس كے نفظی منی لهولعب کے بن (س) شیخ اسسب سٹی صلاح ولقوطے کی وجہسے مین (اسلین) کے ام سے مشہور ہوا کیونکہ اس لفظ کے معنی یا رسا ہیں اِس کی سائٹین كهلاتي ہے۔ انہي تنيون بڻيون كي اولا دمين سے اکثر شاخين افغانستا کے بڑے حصے پر قابض بین مگرا ور کھی ہبت سے آ و می افغانو ن بین رہنے کی وجہسے افغان شار ہوتے ہیں --

افنانون كنب برح كيواعتراض تنفيض أن كامال بيه كم يرلوگ ورحقيقت ښيامسرائل معين نکين افغانون مين ميتفق عليه انجي امرې كقيس مورث اعظ أن كانبي اسرائيل مين سے تمايہ إت بيو ويون اور عيسائيُون اورسلما لون لغي تنون وقون في الاتفاق سليم كي سيك يضت عيد عليه السلام سے قريباسات سورس سينے عبت احس بل في الله كوكرفناركرك ابل مين بيونيا وإتعاا وراس ما دقے كے بعد سى اسرائيل كى بار ، قومون مين سے صرف د و قومن ميو د ۱۱ ورين إمين اپنے ملک مين والبي الكين اور وس قومين آن كى مشرق مين ربين او رهو كمدا تبك ميدوست نهین تبلا سکتے کہ وہ قومین کہان ان ان اور مذا تھون نے ان سے خطو کھاہت اوررت تدكاتعلق ركحااس الي إس واقعرے يواحال بيدا موتاب كه انجام كاروه قوببن سلمان بركئ بون گی هرِحب بم اس قصّے كوات تُھ چور کرا فنانون کی سوائے برنظر کرستے بن که و واحق اب وروادون سے قدیم سے پرسنتے آئے مین کہ دراصل دواسرائی بین حبیا کرکنا ب مخزن اخاني مين فصل لكاب تواس امرين كيرهي نسك وشبه نهين وتباكه يەلوگ نىنى دىس قومون بىن سىيە بىن جومشرق ئىن ئاسىدا نىنان تېلان جاتى بين ا ورانهي إسرائيليون من سي تشميري عن بين جو اني شكل وربيرات مين ، فَعَا نُون سے بہت کچھ ملتے ہیں۔ ور ایکے مرمرین کئی، ور انگر نرون کے

حالے سے اِنکی نسبت کھی تبوت دیاہے کہ وہ اسرائیلی الاصل ہن اوراہیے امری بحث کے وقت صبکوایک قوم لیٹٹ بربیٹت اپنے خاندان اورنسب کی نسبت تسليم كرتي على أكى بويد بالكل نامناسب ہے كہ ہم حیند مہودہ قیاسون كو إلى من كرأن كيمسلمات كور وكروين ساكرا بساكيا حائے تومن عضابون كه ونيامين كوئي قوم على اني صحت قوميت كوثابت نهين كرسكتي تهين إس إت كو اول درسجے کی دلیل قرار دینا چاہئے کہ ایک قوم با دعمہ د منزار ون اورلا کھان انبی افرا دے میرایب إت برتفق مور میرحبکمدا فغانان کابل اور قندها راور مندوستان وغیرو سرحدی زهنون کے اسٹیے تنین اسرائیلی ظام رکرستے ہین توسخت ہے وقونی ہوگی کیٹوا ونخوا وان کے سلمات قدمیہ سے اِنکارکیا جائے قومون كى جانيج برتال مين بي كافي شوت اوراطينان كے ليك وضع استقامت ہے کہ جرکسی قوم مین اُن کے خاندان اور قومیت کی نسبت مشہور واقعات مون أنكومان لياجائے اور اسيے امور مين اس سے زياد و شوت مكن ہى نہین کدایک قوم با وجو دان*ی کثرت برا دری اور کثرت ا*نتشا *ر*نطفہ کے ایک قول برتفق موا وراگریه شوت قابل اعتبار نهو تو عیراس زمانے مین مسلما نوك كي جس قدر تومين من مثلا سيدا ورقريش ا ورخل وغيره بيرسب بے نتبوت اور صرف زبانی وعوے ٹھھرین گے لیکن میں ہما ری شخت غلطی مِوگى كە بِم آن اخبار مشهور كومتواتره كونظراندا زكرين بوم رايك قوم انبى صحت قومیت کے بارے مین بطور ارخی امرے اپنے یاس رکھتی ہے إن يمكن م ككوئى قوم انتي فاندان كے بيان كرف مين صحت

زا د ه مبالغات کردے گرومین نهین جا ہے کے مبالغات کو دکھیر کر بگی ضول اورب ربط باتين إكر صل امركوهي روكردين لمكم شاسب توييد كدوه زوا كرع درحقيت فضول معلوم مون حيوثر ديے جائين اور نفس اور توسيم قوم كااتفاق ب ياجاكب اسطراق سے مراكب مقتى كو انا يراك كا كه قوم افغان ضرور بني اسرائل ب- مراكب كوغو د الشيانس كوا وراني قوم كو زيركبت دكه كرموخيا جاسئي كداگروه قوم جس اين وه استيمنين واحسسل سجتنا ہے کوئی دوسراتخص محض حینہ قیاسی اِتین مرنظر رکھکراٹس قوم ہے اس کوخارج کر دے اور تسلیم نہ کرے کہ و ہ آس قوم ٹین سے ہے اور اس كے ان شورون كوع البت برائت كى بايات سے معلوم بوسے بن نظراندازكرب اورجح عظيمك الفاق كالجوال لحاط ندرفي توابيا أدميكسيا فتنه الكيرملوم بوتاب بس بقول تنضع مرجه مرخود نسيندي مروكمان سينيد يرجى المناسب سب كه دوسرون كي قسم توسيت برحوا كب برى قومي تفاق سے افرائی کئے ہے احق کی جرح کی جائے ہمین کیا حق میونجتا ہے اور تأریح پاس کیا دلیل کرم ایک توم کے سلائات اور تفق علیدا مرکو ایون بی ربان سے ردكر دين يحب ايك امر منقول الفاق سي حج قرار و يأكيا سے تواس كے بعد قياس كى گئيالىترنىيىن سەيھى يا در كھنا جاہئے كەرىت سى ياتىن نصورى وتىنجى کے طور پرلیض قومون کے لوگ اپنی قومیت کی نسبت بیان کیا کرتے بین لیکن محقق لوگ فضول إتون کی وجرے اسل دا تھا ت کو سرگر نمین تعیر ت بلكه خذما صفاودع باكدر يرعل كرسيته بين متلائوتم بمبعد سيحسوا مح مين سيعي

لكهاگياب كدو دمنه كى را دست پيدا بواتھاليكن حب ہم گوتم كے سوانح لكفنا چاہین تو ہمین نہیں جائے کہ منھ کی را ہ کی بیب دانش برنظرہ الکر مد عدے اصل وج دہی سے اکارکر دین اسی طرح حب کسی خاندان کا بیتہ ایک معلوم حد تک بیونحکرر ہ جا اسے تو ٹرانی یا تون پرفخر کرنے والے لوگ آساني بيدانش من كوجا مُداورسورج وغيره سيسلسله جا ملات ابن خانچەرا جىد تون كى شاخ مىن چندرنىبى ا ورسور جىنبى د وىرىپ ا ورشور خاندان بن مركوني يه كه سكتاب كه ان كاكوني مورث اعظ نهو كالسيطح راجدتون مین ایک شاخ آگ نسی ہے جونو دکو آگ کی بیدالی تبلاتے مین تواس قصے کی بات ہے آئی قومیت اور وجو دسے انکار کیا جاسکتا ہے۔ این نولیی برانا زک امرے اس مین و مخص جادرہ استقامت بررہا ہے جوافراط وتفريط دونون سے برمبر كرسے يواعتراض مي تعيك نمين ہے كداكر افغان لوك عبرانى الاصل تھ توان كے نامدن مين كيون عبراني لفظ نبين اوران كانتجر أميش كرده توريت كيعض مقامات سے كيون انقلاف ر کھتا ہے یہ سب قیاسی ہاتین ہن جوقومی ارنے اور تواٹر کوشانہین سکتین وکھو ہارے نبی صلے اللہ علیہ دسلمنے قریش سے اس تجرے کو چیجے نہیں قرار داجو وہ لوگ حضرت اساعیل کے مہونجا یا کرتے شکھ اور بجز خید نشبت کے باتی سے سکوت فرمایا ہے۔ گراس سے بالازم نمین آنا کہ قریش بنی اساعیانین بن برحبكة ويش عوعلم نساب من شرك حريص تصفيفيل وارسلسله يا د نەركەسىكە توپە قوم افغان جن مىن اكثرغفلت مىن زندگى بسركرنے والے

گذرے بن اگر انفون فے اپنے سلسلے کی تفاصیل بایان کرنے بین علطى كى المح تجوث لما يا قواصل مقصود من كيا فرق أسكنام و وراب تورت عي كونسي اليي محفوظ الصيح بفق قطعي كاحكم ركحتي جوغرض يا تكتشب يني غوب نهین دریه بات بهی هیچ نهین کدا فنانون میج نام عبرانی طرز میدسین -بطا تبلاؤكه يوسف زئى داؤوزئى ورسليان زئى ياعبرانيون كے نام أين ا كيم اورب- إن جب يالوگ دوسرے كلون من آئے توان كلون كا ریک بی اکی بول جال مین آگیا۔ د کھبوسا وات کے نام مجی ہارے مک بین حَبِينَ نَا واور كُنُ ثِنَا واور مُتَونَا واور متّونَا ووغيره إِلْهُ حاست بين تُوكيا اباًن كوت دنى يه كاي عرب ام بن غرض يبيده و كمة جنيان اورنهابت فابل شرم خالات بن بم قوم كم متوا ترات سي كيون أكار كرين اس سے عدوترا ورصا ف تر ذراية قيقت نناسي كا بارے يأتم من كونساب كنوو قوم حكى اصليت بم دريا فت كرنا جائت من أكب امريراتفاق ركمتي ب- أسوا اسكے دوسرے قرائن مجی صاف بتلارہ مین که حقیت مین به لوگ اسرائلی این یشلاکو ه سلیان جرا ول افغانون کا مسكن تعافودينظا مركرر إب كراس بالركاية امهامريك إوكا رك كاظت ركماكياب ووسرساك برا قرنيه يهب كة فلع فيسرع افضافان نے بنایا کھ شک نمین کر بیخیبرکا! م اسرائیلی ا دگا رسے سائے اس خیبرے نام پرجوع بدین ہے جہان میو دی رہتے تھے رکھا تھا۔ تعییرا قریشہ ایک يري ب كدا فا ون كُنْ كلين عِي اسرائيليون مع بهت لمتى بين- اگر ايس

جاعت ہیو دلون کی افغانون کی جاعت کے ساتھ کھڑی کی جائے تومین سبحتا ہون کہ اُن کامنھ اور اُن کی او کی ناک اور حمرہ مبضا وی انسا باہم منّابہ ہوگا کہ غود ول بول استھے گا کہ بہلوگ ایک ہی خاندان مین سے ہیں۔ چوتھا قرمنیہ افغانون کی بوشاک ہی ہے افغانون کے سائے کرتے اور تجتبيه وہی وضع ا وربيرايه اسرائيليون کاسبے بس کا محبل مين هي ذکر سبے-<u>ا نیخان قرینه اُن کی و ه رسوم بن جهیو دیون سے بہت ملتی بن مثلّا اُسکے </u> بعض فبائل نسبت اور نكاح مين كيوحيدان فرق نهين سمجصا ورعورتين ليني نسوب سے بلائکھٹ ملتی ہیں اور باتین کرتی ہیں حضرت مریم صدیقتہ کا انیے نسوب یوسف کے ساتھ قبل کاح کے بھرنا اس اسرائی رسم برخیتہ شہادت ہے گرخوانین سرحدی کے بعض قبائل مین بیرمانلت عورتون کی اپنے منسوبون سے صدسے زیا وہ ہوتی ہے کیونکہ ہیو دکی طرح برلوگ نسبت کو ایک قسم کانکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ حیثا وسنافانون كنبي سرئل مونع ربيسه كاخانون كايسان كقيس هارا مورث لط ب إنكيني اسرك بوف كي اليدكراب كيوكه بوديوكي كمات س مین جوکتا بہلی تاریخ کے مام سے موسوم ہے آسمین باق آست ۴۹ بی قیس کا وکر ہاوروہ نی رائب من سے تھا اِس سے ہیں بتہ ماتا ہے کہ یا تو است میں کی اولاد میں سے کوئی دوسر اس بوگا جوسلان ہوگیا ہوگا اور یا بیکہ سلان ہونے والے کا کو کی اور نام ہوگاا وروہ اس قیس کی اولا دمین سے ہو گاا ور پھر باعث خطاے حافظ اس كانام مى قىس مجھاكيا برحال ايك اليى قوم كے مخوس

قیں کا نفظ کلناجس کو ہیو دیون سے ساتھ کسی تھے کا تعلق نریا تھا اور محض کا خانو تح يقبى طور يرسيح جاحا تاب كريفس كالفظ أنمون في انب إلون مصالحا كە ان كامور ث اعظے ہے۔ بہلی تایخ كی آیت وس كی پیمبارت ہے اور فيرسة قيس بواا ورقيس سے ساؤل ميدا مواا درساؤل سے ميونتن -سأتوان قربيراخلاتي مالتين ابن حبيا كرسرحدى افغانون كي زو در مجي اور ٔ تلون مزاجی ا ورخو د غرضی ا ورگر دن کشی ا وریج مزاجی ۱ ورکیر **و می ا**ورد وس جذبات نعنيا ني اورغوني خيالات اورجابل اورب في شعور بذ بشنا بده بوراب يه تام صفات و هی بن جو توریت اور د وسرسے محیفون مین اسٹرکیل قوم کی كھى گئى اين - اور اگر قرآن شرلعت كھولكرسور 'ہ بقرہ سے بنی اسرائسپ ل كی صفات اورعا دات إوراخلاق اورا فعال يرصنا شروع كروتواليا معنوم بمكا كرگويا سرحدى افنانون كي آخلاتي حالتين بيان موري ٻين اور سير راسيم ہان کے صاف ہے لاکٹرا نگر مزون نے می نیال کیا ہے۔ بر نیر نے جان به لکهاہے کو تشمیر کے سلمان کشمیری بھی در اصل نبی اسرائیل بہن ان بیش انگر نرون کا بھی حوالہ دیاہے اور اِن ٹام لوگون کو آٹ وس فرقون ٹین سے محرايب جومشرق مين كم مين جن كاب اس زاني بن بيتم لما مع كروه وعِقیت سب کے سب سلمان ہوگئے ابن او حکد افغانون کی قوم کے اسرائلی جونے مین اتنے قرائن موج دہین اورخود وہ نعامل کے طور پرائیے یا ب دا دون سے سنتے آئے ہیں کہ وہ قرم اسرائیل ہیں اوریہ إ بن اکل قوم مین ا مع بی کا ترجمه نظرے گذرا ہے اُسین مبل آرائی کی آنحوین نسل بین بیدعبارت و دنیزوار آمیں و سین رام شادل و خاول اولد برناتان ۱۱

وا قات شهرت یا فتہ بین توسخت نا انصائی ہوگی کہ محض تھکے کے طورت انکے بیابات سے انکار کرین فرا یہ توسو چنا کہ ان کے والول کے مقالیج بیہا ہے انہ تو بین انکار کی کیا دہیل ہے یہ ایک قانونی سکلہ ہے کہ ہرا یک برانی وسافیہ جوچالیس برس سے زیا وہ کی ہو وہ انبی صحت کا آپ شبوت ہو تی ہے جوچالیس برس سے زیا وہ کی ہو وہ انبی صحت کا آپ شبوت ہو تی ہے جیرحب کہ صدیا سال سے دوسری قومون کی طرح جوانبی انبی اصلیت تو ہم کیوں تھر انبی اصلیت قوم نبی اسرائیل قرار وستے ہیں بیان کرتی ہیں اور کی قوم کا بیان ہو تھا کہ وہ کا بیان ہو تھا گھوں انسانون کا مجموعہ ہے اور بیان نہین یہ ایک قوم کا بیان ہے جولا کھون انسانون کا مجموعہ ہے اور بیشت برئیت گواہی دینے چلے آئے ہیں اور جو کہ یہ بی ایک بشہور واقعہ افغانون میں ہے کہ والدہ کی طرف سے آن کے سلسلے کی ابتداساؤ بنت فالدین ولید سے شادی کی تھی اس سے شادی کی تحقیقا ش

جب سلام ہجری مطابق سلھ نے میں ایران میں بعاوت قائم ہوئی اور وہان کے نکا سے ہوئی اور اپنے دعوون کی تجدید کا موقع ملا اور عربون سنے جڑھا ئی کرکے اس کو بحراکوسٹ (در ایسے جیون) کے تصل قتل کیا اور عربون نے حدشا لی کو در ایسے مدکور تک بڑھا کر کجے اور مہدون کے مسلسلے سے نام شاکی ملک وہ ل کیے اور حدشر تی کے داسطے آمن ہمواڑ کمرشے کو عرب کوش کے سلسلے سے حزو او شالا کھیلام وا مے ورایران کے نگل سے دریا ہے حدیث کو ایسے اور کا میں کے داسے آمن کی کے داسے آمن کی کے داسے دریا ہے کہ میں کو سالے سے حزو یا وہ میں کا میں کو سالے کے دریا ہے کو ایران کے نگل سے دریا ہے کو میں کے دریا ہے کہ میں کے دریا ہے کہ کا میں کو میں کے دریا ہے کہ کا میں کو میں کے دریا ہے کہ کا میں کو میں کی کے دریا ہے کہ کا میں کی کا میں کریا ہے کہ کو کی کے دریا ہے کو کی کے دریا ہے کہ کا میں کریا ہے کہ کا کو کی کے دریا ہے کہ کا کی کے دریا ہے کہ کو کی کے دریا ہے کہ کا کو کی کی کے دریا ہے کہ کو کی کے دریا ہے کہ کو کی کے دریا ہے کہ کو کی کی کی کے دریا ہے کہ کی کی کی کریا ہے کہ کی کریا ہے کہ کا کو کی کی کی کریا ہے کہ کی کریا ہے کہ کا کریا ہو کی کی کی کریا ہے کہ کی کریا ہے کہ کی کریا ہے کہ کا کریا ہوں کے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کو کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کریا ہے کریا ہے کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے

ایمن کی شرقا و غراوا تع بے مقر کیا تواس وقت سے قبل کون خرب ارائج تھا۔ اس بات کی تحقیقات سخت شکل سے البتہ کی کے تصال وہ ایران کے تعلقات کی وجب بعض نے الیا گمان کیا ہے کہ شا یدو ہی استی برست ہوں گے۔ لیکن جکہا فانون بین میتفق علیہ تاریخی او ہے کہ وہ اسرائیلی الاصل بین توان کا خرمب جبی وہی مو گاجوا سرئیلیون کا ہے اس سے زیادہ بتہ یوں نمین جل سکا کہ مسلمان اپنی تاریخون بین غیر اورائے افتا کا فرسے یا دکرتے بین اگر تاریخ فر شتہ کا بیان معتبر کو جا کے قرید بین کر لینا جا ہے کہ خواہ وہ کسی خرمب کے جون گر آئے ضرت کے عمد مبارک بین وہ ایمان لا جی تھے اکثر یہ و کھا جا تا ہے کہ تمام اقدا میں نواہ وہ کسی وقت اسلام مین واض موئی ہوں آن کے قدیمی بڑاؤی کی میں خواہ وہ کسی وقت اسلام مین واض موئی ہوں آن کے قدیمی بڑاؤی کی ایمن خواہ وہ کسی وقت اسلام مین واض موئی ہوں آن کے قدیمی بڑاؤی کی بات ہو۔ کبھی اس کا کچھی ائر نسین بایا جا تا شا یہ یہ آرج نہوا ور اس سے سبیلے کسی نمان کوئی بات ہو۔

ایک جھاک ضرور دکھ جاتی ہے نسکین افنا نون کے معاطلات دو فرموہ بن کبھی اس کا کچھی ائر نسین بایا جاتا شا یہ یہ آرج نہوا ور اس سے سبیلے کسی نمان کوئی بات ہو۔

ایک جھاک ضرور دکھ جاتی جاتا شا یہ یہ آرج نہوا ور اس سے سبیلے کسی نمان کوئی بات ہو۔

ایک جملک خری کوئی بات ہو۔

ایک جملک خری کوئی بات ہو۔

ایک جمل کوئی بات ہو۔

افنانسان مین بو دھ ذمیب اور آتش پرست ذمیب کی نشانیان کا بل اور بلخ کی طرف موجو د مین گرجنوب و مغرب افغانستان کی طرف جو افغان توم کا مرکز ہے و بان کو کی نشانی بو دھ یا آتش برست ندمب کی نبین بائی جاتی اس سے معلوم ہو اسپ کدا فغانون پر ان مرد و خدمب کا بھائمہ نمین ہوا ہیو داس کے مرعی مین کہم باخترا و رمیرو د (مرات) مین نستانسم قبل عیسوی بین آکراً با د ہوسے با دشاہ اسیر یاسنے کئی تویین بی ہا ایک کی قوین بی ہے۔ ایک کی قوین بی ہے۔ ایک کا

قبل تباہی وبر با دی میت المقدس کے وہان نکال دی تھیں مابین بیوداور گیرکے آگ بھاسنے بر حوالہ ا کی حجارت ہوا کرئے شعے یہ بہود وہی افغان لك غورا ورفيروزكوه كمعلوم موت ابن افغانون مح قبض سے عبرا نی زیان کی تورست اورموسا کی مذہب کی ا دعیہ کا لمایۃ اہت يزنك فال فانوسك ندمب كى ابت بيان كراس كه افغان جوايي نى اسرائىل بوسنے كا نبوت بين كرتے بين و ١ ايك وا قعر كے تعلق ب اوروه بيب كرجب نا درشاه بارا د استحربندوستان نتباورمين دال ہوا تو اُس وقت پوسف زئی سروار ون نے اُس کے حضور مین کتاب مقدس کا ایک نسخه جوعبرا نی زبان مین تھا تھفتہ میش کیا علا و ہ اِس کے اور بہت سے کمتو بات وعبہ وغیرہ حبکوا فغانون نے باعزت واحترام اسس وقت تك باتى ركهاتها نذركيُّه يا درى جويمركا ب تنطق تعون ني إس امركو تسليم كياكه به مكتوبات دين عيسوي كرمطابق بين اگراس وا قعركوسي مان ليا جائے تو اس کا اطلاق صرف یوسف زئی فرتے بر ہوسکتا ہے اس ضمون کا تذكره رسالؤريويوة ف ريلج مطبوعة قا ديان سنتفليه عمين ہے اِس رسامے من ترحمه اخبار سول ميشري گزش كاشائع كياكياسي أس مين يعي كماكميا ہے کہ جانستن افغانون کی مندر جُہ ذیل روایت بیان کرتا ہے کہ حب نا ورشا ہ بیٹیا ورمین ہیونجا تو پوسٹ زئی قوم کے سردار ون نے ایک اِسل اس کے سامنے میں کی جو عبرانی میں لکی ہوئی تھی اور کئی اور حیرین تھی میں کین

جوکه و و اپنی قدیمی عبا دت بین استعال کرتے سقط و رحین کو انھون سنے بخاطت رکھا تھا مورخون اِ سیاحون نے جواس کلک کی سیاحت کی ہے اُن کو یہ ہی دریا بنت ہوا ہے کہ افغا نون مین بغض مراسم میو د کے جاری این اور کسی ندم ہب کے مراسم کا وہ ذکر نمین کرتے اور کسب ادعیہ موسو یہ بی ایس کے باس تھیں حالا کہ وہ جابل تھے تا ہم احترام سے رکھا یہ سب باتین یک جاکر کے وکھی جائین توموسوی مذم ہب تدم افغانون کا بابت ہوتا ہے۔

## روبهيلها ورروبلك يثركي وجرتسميه

غور وغزنی کے بیٹھا نون نے جبہ کومتان روہ بین سکونت اختیاد
کی توان کور و لہ ایر فہیلہ کئے گے لفظ روم بلیت مرا دہے روہ کے
کلک کے رہنے والے لوگ معادت یا رخان بن حافظ رحمت خان سنے
کل رحمت بین اور سید ولی اللہ نے تاریخ فرخ آیا دمین لکا ہے کہ روہ
کومتان کا وسیع سلسلہ ہے جبکی حد شرقی مین کشمیر کے بہاڑ اون اور حد غرفی مین
ور یا سے المین جو ہرات کے مصل ہے اور حد شمالی مین کوہ کا شغرا و ر
حد خولی میں جھکرا ور بلوجیتان ہے ۔ کوہ سلیمان قند عاری بل بشاور خیب
اجو رحمن ابدال سب کا روہ مین شما رہے ۔ اس ملک کی زبان مین سکو اور فارسی کے اکثر الفاظ ہیں۔ اور جام جہان نامین مولوی قدر سائٹ بیشوق
اور فارسی کے اکثر الفاظ ہیں۔ اور جام جہان نامین مولوی قدر سائٹ بیشوق
نے فرکر کیا ہے کہ کومتان شمالی کا بل ویٹنا در کوروہ کھتے ہیں۔ تاریخ فرشنین

ندگورے کہ رو ہ کوہشا ن ہے اُس سلسلے کو کتے ہن جس کی ابتدا باعت بار طول کے سواد دیجورسے قصبہ سوی کے سے جو تھرکے مضافات سے ہے اوراس كاعرض عن ابدال سے كابل ك ہے۔ حيات افغاني مين باين کیاہے کہ کومہتان حصنہ شرقی افغانستان کوروہ کتے اپن سیان کے بھان کئی قبیلے ہن بہان کے رہنے والون کورومبلہ کتے ہن بعضون کا با ن سے کر وملد ایک قسم تھا اون کی ہے بوجون میں سے نکل ہوئی۔ اس نفط کا تر حمیه آس کاک مین بها دی آ و می موتا سم سه دستان مین المك روم لكفيدان مى لوكون سے منسوب سے حب نواب سيدعلى محتان نے داج ہرنندکوشکست و کرائس کے ملک برقصنہ کرلیا تو یہ ملک اُن ر وہلون کی جمعیت کی وجہسے روسلکھنٹ کہلانے لگاکیو کمہ میروہ کے رض والے تھے کرمنبدوستان مین اس قوم کا جا کو لواب سیدعلی محدفان سے بهت بشتر کاب شرشاه اورانس کے جانشینون کے عہد سلطانت این ہا یون اور اکبر کی فوج کے مقالمے کے لئے اس بہا در قوم کو تبت عمدے ملے تھا اس زانے سے اس قوم کی جاعت مندوستان مین برحتی رہی ا ورر ومیلے مّذت درا زیسے اِس کمک مین آکرز منیداران وامن کو د کی نوكرى كرتے تھے۔ان روم ياون كا شراحصه بوسف رئى اورشال شرق کے شھانون سے مرکب تھا۔

سیرالمتاخرین مین لکھاہے کہ نواب سیدعلی محد فان فے جن کاعرف روہ لیہ ہے اُن بچھا نون اور روم لیون کو جو قندھا را ور اسس کے

اطرا ف سے نا درشاہ کی پورش کے مبہب سے مہندوستان میں بھاگ کر آئے تھے اپنی رفاقت میں جمع کرکے رومبلے نام کے ساتھ شہرت یا کی اوراك كے اجاع سے براا قتدار بابا۔ اور ایک حكراس كتاب مین مذکورہے کہ نواح تند حارکے شیمان افواج ایران کے صدات سے ایالک حیوٹر کرنوا ب سیدعلی محدخان کی افغان دوستی کاشہرہ منكران كے إس جق جوت جمع موسكة اور أن كى نوكرى استياركر لى ا ورنواب سیدعلی محدخان رومیلے کے لعب سے عوام مین مشتہر ہوگئے اوراسی کتا بین نوا بنجیب الدوله کی و فات کے حالات مین الماب كرشا أون كى قوم من روميلي كم رتبر بوت بن ورسير سرسطى ہے کیو نکہ اب ہالسے عصر بین سندھ در اسسے مشرقی طرف سے لوگ اكثرنيتودان آدميون كوجوا فغانستان ست آستے بين دولم و ورداشر كمتے ہیں لفظ رو بلہسے مرا در و ہ کے ملک سے رہنے واسلے لوگ اورلفظ راشہ بعض افغانون کی تواضع ا ور کریم اورخوش آ مراور مدارات کا لفظ سبے جب ایک و وسرے سے مکان بر جاتاہے تو کتے بین کدراشلفی آئے اوررا شەمخىت سى جركلەرا شەكا توكياكونى يەكىرسكتاب كراشدكونى قوم ہے بچھا نون سے کم رتبہ ملکہ حدشر فی ۱ فغا نسّان سکے رہینے وا لون کور ولجہ پاروم لید یا را شرکتے بن اور ان بن برنیل اور مرشاخ کے لوگ جوتے بن چ کے مُولف سیرالمناخرین کارومبلون کے ساتھ حسدا ورکینہ خاصہ ہوگیا ك دكموحات ا نغاني

اس سینے جمان جی ان کا ذکر درمیان مین آتا ہے و هول آر اجا تا ہے۔

۔ ندکر کہ حکومت اسلمین مین ذکر کیا ہے کہ رقب کینڈ کی جوا فغالت ان میں شہرت ہوئی توا فغانان ا باخیال اور بارخیل نعان خیل مذکور کی ۔ ایک کی ۔ میران زئی ۔ بایان کی ان زئی ۔ فان ن کی ۔ فان کی ۔ میران زئی ۔ بایان تغول ۔ خیبری میمندی ۔ نہرارہ ۔ در بندی ۔ فغاک ۔ برائی ۔ میال اور اللہ بال کی ۔ فوری ۔ فندها دی ۔ کا بی ۔ ابدالی ۔ بنیروال ۔ جلال آبادی ۔ فوری ۔ فزوی ۔ قندها دی ۔ کا بی ۔ ابدالی ۔ بنیروال ۔ جلال آبادی ۔ فوری وغیرہ افاغنہ کی ریاست کا حال صنکو فول فنون اور کھور بی وستان میں آب تو سے ان اور کھور بی وستان میں آباد ہو گئی ہوئے۔ نواب سیر علی محد خان کی جاعت کو آسوقت بیلی جسیت میں آکر جمع ہوئے۔ نواب سیر علی محد خان کی جاعت کو آسوقت کے مورخون نے افاغنہ علی محد خانی کھا ہے۔

روہیاون کے سردا رکا غلبه اور فقوحات مالک کھیرین ہوناسٹ وع ہوگئین یہ نواب سیدعلی محد خان واؤ دخان کے تنبی تھے۔

للك كشيركي قديمي تا رخ كالذكرها والسك سلسك كاروبه يلوكي

تاریخ سے اتصال

كثيركي حدو در دمهلكين ثركي حدو دموجو وكوحال كوشا مل تعيين برلی مرادا با دینمل بدایون کے اقطاع کو کھیر کتے بن جب سے تشير مانا مى ايك قوم سورج نبسيون مين سي عوقنوج سسينكالي كَنْ تَعِي مِالكِ مُحِّد ومِن أكراً إو بهو أني يه ملك كتفير كهلا المصدر تفام كلفنك (نناه أباد) صلع رام يورادر كابرعسلا قد آنولفسلع بي توين تعسا اورجب سيمسلما نون في اس حصر ملك كوفيح كيالنجيل ورجايون ين علحد وعلحد و حکومتین قائم کین گزشیر مالک متحد ه کی حیار نهم حسّرشا جهانیو مين لكاب كة تام مراور إ وكافع موعوده عالت من كشرب أسوقت مشرق مین رام گنگا کے گوشتر شال دمشرق مین جس مین که تھا کرووارہ اورمراوا إو الى شامل ب كشيرسلمان مورغون في الماسب اورهيري بنجاله لللنت كايك حصه تعاجئي حكومت كي نسبت مها بعارت مين ذكر ب كه بالبرس در ياست في كأنكى حكومت في اورأسكا وارالسلطات ا ج بترا تعاجبكوكنكم في برگريمسرولي ضلع بريلي بن را م بگرتجزر كياب اورع فی الحال مراداً با و کے ضلع کی صدیے جندسیل کے فاصلہ پرسے

مسلك عن بنيون تسانك عيني سياح ف كشير كاسفركيا تواس ف اس لمك مين سيلا وتبياكي سلطنت دكيمي مي تره مذمب ركفتا تعاجس كا الرمشرقي وشالي نبكال بكاور بهاليه سے درياہے نرير آك تعاا ور جس كواكشوك دوم كالقب بوجربها درى اورائي فرمب كى اشاعت اورسنا وت کے دیا گیا تھالیکن تقیقہ اس سے بھی سہلے سے بیسان بو د هون کی حکومت تھی مگر کوئی قدمی عمارت آن کی بیان ایسی ہمین ملتی جس سے پورا تیمل سکے۔البتہ بیمعلوم ہوتاہے کہ مرا دآ با دا وراً سکے حالى مين بهت تهذيب يا فته آرين سنداك مرا رعبيوى سے سيلے موجو دیستھے۔ شمال میں ہم دیکھتے ہیں جس زمانہ میں ہیون تس انگ ا و حرسے گذرا کاشی بورش کا قدلمی نام گو دِنیا نہے ایک معتبرظر تھی اوروه ارها ئى مىل مربع مين آبا د تھا اورائس كے گردمندر اور تالاب ا ورکلاً و محیلیون کے تا لاب تھے حبوب و شمال کے گوشیمین گنگا کے بار قدیمی شهرا ارتفاجی حکد کدا ب کندیل بورے اور حوکرش کے عہدین بھشکٹ کے متعلق تھاا ورجہان کرشن جی اپنی پی لی ڈیکٹنی کویے سکتے ستھے سات المرهميل كے فاصلے برحبوب وشال كے گوشے بين انوپ شهرسے اندر بدر قدیمی شهرا با د تھاجس کے ویرانے کو کا رلائل نے کھودا اور شمین سے قدیمی سکے اور ووسری چنرین بونا نی اور بودھون کے حمد کی ملین مشرالكز نيدر كاخيال مي كرسيكي راجيوت حلها ورون مين سي سنطنط مين ثومرقوم فيحطه كياا ورنبعل كوانيا دارا ككومت قرار ديالان بي سشانون بن سے اہیر-بہار جیروابن ٹوم قوم قریب گیار ہ مو پہاس عیبوی کی رہی رہی گران کی حکومت مقال نرہی ۔ اہیر یا اہرون نے قرب و فورح میں توں جو گاری خوا ایر خوا ان شروع ہوتا ہے۔
مشرا لگزیڈر کتے بین کہ جو یا فون نے ٹوم قوم کی جگہ کی اوراسی طی مشرور ہوتی رہے جگر وں سے مسلمان حلہ اورون کوموقع دیا۔ منشاللہ ہوئین مشہور ہرتھی راج جو یا ن جوکہ ٹومری عورت سے بیدا ہوا تھا و تی کے تحتیم مشہور ہرتھی راج جو یا ن جوکہ ٹومری عورت سے بیدا ہوا تھا و تی کے تحتیم بیشا اور ایس نے عالم باسلا فون کے خوف سے بیدا ہوا تھا و تی کے تحتیم بنایا۔ جان ہراس وقت تحییل ہے اور ایک قلعم امروہ مین بنایا بیس کی نسبت کتے ہیں کہ اس کا ہمرکھا گیا جس کی نسبت کتے ہیں کہ اس کی بسن رائی اثبا کے ام پر اُس کا امرکھا گیا جس کی نسبت کتے ہیں کہ اُس کی بسن رائی اثبا کے ام پر اُس کا امرکھا گیا تھا صرف تا ریخون سے بس قدر حال معلوم ہوتا ہے گرید و و فون تھام رسبت بہلے آبا د ہو ہو ہوتا ہے گرید و و فون تھام

مؤلف طبقات ناصری نے سب مؤرخون سے سیطے کھیر کا تذکرہ کیا ہے وہ کھتا ہے کہ نصیر الدین محمود غلام شا فی ن وفی کی نوج سنے روز بخشنبہ ۱ افر م مناف تعربی کومیا بور رضع مہار مبور ) کے قریب گفاکو عبور کہا اور آس نے اپنے کوج کو بہا ٹرکی فی مین رمب (غالبًا رام گنگا سے عبور کہا اور آس نے اپنے کوج کو بہا ٹرکی فی مین رمب (غالبًا رام گنگا سے مراوب ) کے کنارے کے اپنی رجیعے کمیدا فی ہی کتے بین ) کمت نبرہ ہوا محم عزالدین درشی تنکلہ بالی مین رجیعے کمیدا فی ہی کتے بین ) کمت نبرہ المحم کو مارا گیا۔ اس کی موت کے بدے مین سلطان نے تھی برد دست نبرہ المخر کو مارا گیا۔ اس کی موت کے بدے مین سلطان نے تھی برد دست نبرہ المخر کو ایس کے نوگ مدت انعم اور کھیں گئے بعدوہ مؤلون کو آیا۔

ہما یون کی شکست کی بنظمی کے وقت کھیریا قوم کا ایک آ دمی راح بترین منبعل كاصوب وارموكيا تهااكبرنے تخت سلطنت بر مشجیتے ہی مبارزخان كو منبهل كاصوبه وارمقرركرك روانه كيا-مبارزخان منح كتفيريون كوعسلاقة سنبهل سے بحالدیااب بول کچوبر بلی مین اور کچومقام جو بالدمین جربیلے مرا دا با و کے مقابل بین آبا و تھامقیم ہوسے۔اکبرے عمدسلطنت بین بولگ کھ سرنہ اٹھاسکے گر کھرز مانے کے بعدان لوگون نے بھرخو دسری اختسیار کی۔ معلقادع مین راجر را مسکو کھیریے شاہ جمان سے نوکرون برکھے اوتی کی اور کما یون کے راحب نے بھی ان لوگون کی شکا بیت با د شا ہسے کی اسپر سن ا وجهان ف اواب رستم خان وهني كواس مهم رير ماموركيا رستم خان ف حکت علی سے راجرکو مار کر کھیر اون پر تسلط حاصل کرکے اپنے رہنے کے واسط ایک قلعه اور ایک سجد حولیا له کی آبادی کے مقابل را م گنگا کے کنا الے مكل لله عمطال بن منت المهرجري مين تعمير كرائي اورائس كانا م رستم أيا وركف شاہ ہمان نے رستم خان کو طلب کرے را حبر را م سکھے کا رہے جانے اور أس كى خان ويرانى كاحال استفساركيا إسك بعديه سوال هي مواكنى آبادی کانام تنے کیا رکھاہے۔ رستم خان نے باوشا ہ کے نوف سے أس كانام بدل كرشهزا وسي مرا يخبش ك المست مرا داً با وظا بركيا إس بيان سنه با د شاه كاغ صّته فرو مواا وررستم خان كومرا وآبا د كا الطمقر كرك روانه كيارجان ميررسم خان سكاسة كك اسبني عهدس مرقائم را اورعالمگیرے حدسلطنت مین سامو گذره کے ایک چھاٹیے مین ما را گیا۔

آس عدر كسركارى كاغذات اورخصوصًا عالكيرك ايك وتخلى وتهرى فران سي عام ه صفرسل معطوس عالكيرى كالكابوا به يهملوم بواكه يه بتى رستم آبا دعوف مرا د آبا د جوباله كلاتى عى رفته رفته رسم آبا دا ورج باله كالمفظ موقوف بوكراب صرف مرا د آبا د ك نام سي مشهور ب

سطائلہ عمین فرخ سیر کے عہد مین قلیع خان نظام الملک وکن کی صوبہ داری سے قبل مرا و آبا دمین ایک لبوے کے فرو کرن کی صوبہ داری سے قبل مرا و آبا دمین ایک بجھ دنون کے بعد دربار کی سازشون سے نظام الملک کی جاگیر جن کررکن لددله عقاد خان و زیر سلطنت کوعطا کی گئی اور اس علاقے کو نہا ت خو دایک صوب قرر کرے مراو آباد کا نام رکن آبا درکھا گیا۔ گررکن الدولہ وربار کو چی ڈرکم کی اس جا گیرکو و کھنے نہ آیا۔

آخرشیخ طمت الله خان طف الصدق مولوی عصمت الله خسان نبیرهٔ مولانا عبد القادر خار و فی معروف به فاضی زادهٔ و کلنومراوآ با در مح حاکم مقرم بوکر آئے ۔ اِن کی سرکا رست داؤ و خان اور اُن کے منتب نواب سید علی محرفان نے توسل رکھا تھا۔ اور ہی دونون آولوالنم منتب کی حکومت کے بانی سے۔ روہ بلیون کی حکومت کے بانی سے۔

## رومیلون کی باریخ

داؤ دخان كاحسب فسب

دا کو دخان حجمون نے نواب سیدعلی محدخان کو متبنے کیا تھا اور جن کے جانشینون کی یہ بارونق کارگا ہ اتبک موجود ہے خو دہی شا ہ عالم خان بن شہاب الدین خان کے شینے تھے۔ آسس کیے وا کو دخان کے ذکر سے بل ٹھوڑ اساحال شا ہ عالم خان کا بھی بیان کر دنیا ماسب سے ۔

ینهایت شورع تھے ابتداے عمدسے منت خاک کوبزرگون کے دامن من بانده و يا تعابرسون خا نقامون من عمار و دى على اورجودن بهارزندگی کے بھول ہوتے ہن اُنھین بزرگون کے روضون برسٹرها دیا تهاجن کی برکت نے انھین وہ مرشیخ شاکہ ہرار ہا آ دمی آسکے متقد ہوئے زندگی مین اُن سے بہت سی کر اِنتین صا در مو کمین ا در مرسے بر ھی اُن کی کامت کا ینطورسے کہ آن کے مزارکے اِس خند و لموس سے مبت سے ورخت ہن جن کے اب من شہورے کہ عرکو فی اُل من سے لگڑی کا شا ہے آس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوجا آہے۔ میض لوگ غلطی سے اُن کے مزار كوشيخ شهاب الدين سهرور دى كامزار خيال كرسته بين أبي شها للدين ك لقب كى طرف نسوب كرك إن كاخا ندان كوشفيل كهلا اب كونيل وولت خیل کی ایک شاخ سے اور دولت خیل کانسب بدل کرمیوفیا ہے برل شريح كى ايك اولا دمن سے تھا۔ شنج شہاب الدين كے تين بيتے تھے إلى ا وم معمود - إلى على ه اك ان سے تعالى كا وا واتى ك نام سيمشهور بوئي اوراكوم ومحود وونون ايك ان سي تع محدد فان کوموتی خان بھی کتنے تھے خِانچہ اِس کی اولا دموتی کے ساتھ اوراً وم کی اولادآوم كے ساتھ مشہور جوئى - يائى خان كے تين فرز ذيريدا موسئے جارایک انسے گدای فان اورمیرک فان دونون ایک ان جدارخان کے دوہمیے ہوئے حن بلک فان اورطا ہر باک فان كداى فان كين بيت ته - ك خان - ب فان اوراله داوخان میرک خان کے ایک بنیا یا بندہ خان مامی بیدا ہواجس کے ایک بنیا بلندخان سيدا بواا وربيهي صاحب اولا و بوار دم خان كين فرزند بيدا موس ولا ورخان سجاول خان اور سرخان محمود خان عرف موتی خان ترک سکونت کرے تورشہامت بین آرہے إن کے یا بچ بٹے ہوسے آزا دخان۔ شہرا وخان۔ یہ دونون ایک مان سے ته حکیم خان حسن خان اور شاه عالم خان بیمنون ایک مان سے تھے۔ حکیم خان کے کوئی اولاو نہوئی تھی۔ آزاد خان کے چار بیٹے تھے۔ شاه مرا دخان- داراتنان- ومندارخان-اكرارخان ورشنروخان کے دوسیٹے تھے شا دی خان اور گرجر خان ان مین سے شادی خان كة تهريفي مبارك خان إميرخان -عارف خان عرف عرب خان مکرم خار وغیرواورگو حرخان لا ولدمر گیایشن خان کے سات فرزند بہوستے بشارت فان معت خان - خالدفان - عابد فان - صدرخان دوندے خان اور صلابت خان - بمكوبيان صرف شاه عالمخان کی نوات اوران کے ذکرسے تعلق ہے۔

عا فظ رحمت خان کتے ہیں کہ شاہ عالم خال شہید بن موتی خان سے بجز میرے کوئی اور فرزند باقی نر بااور بیر موضع تور شہامت مین سے شعے۔

شاہ جمان با دشاہ بن نور الدین جمانگیرے عمد مین شاہ عالم خان لا شہدادخان نظ دادخان نظ اکرخان۔

ادرسن خان دونون بهائی کھیرین آئے اور بیان نوکری کرکے بسراو تات کرنے گے افغان اس ملک بین سبلے سے رہتے تھے بسخے کوئی بینہ کرتے ستھے سبخے حکا م سلع اور راجون اور زمیندار ان دائن کو ہی نوکری کرتے ستھے سیکن ان دونون بھائیون کو یوملک کھیر مغید اور دوا فق نموا۔

شاه عالم خان ك يونكه مت كك كوكى لاكابيدانهواإس سيلط أنعون في ايك المرك كوص كامام واكو دخان تعاشين كرلياجس كو عرف مین لے بالک کتے ہیں لے الک اور ستنے کا لفظ بسبب عام خالات اوررسوم ك السالفظ بحب سع مسلما إن مندقسم مك خیالات بیداکرتے بین جن کی مخت اور عدم صحت کا خداسی عالم ہے كيونكم البنيا أي رجك كي تحريرات مص تجاحاً ل اخذكر لينا نها يبت وشوارس ع عوركر وتوسين بونا يجوعب كى إت نسين مندور فين گھرانداس سے اقی رکھا جا کا ہے۔ وینا کی امیری غریبی جا رہے اور گرمی کی طرح بدلتی رہتی ہے۔ ایک امیرا لا مراکو صرف پندلشت ك اندر وكيونومكن نبين كدايك و قت اس ك كحرين ا فلاس كاكذه نهوا بوالبته و وب استقلال قابل لماست ب كرأس عالم من رعمت أنى كانتظار كرسك وراكي كام كرگذرب جونام برداغ دس جبائين واو د خان کے اِس معلمے کو مافظ رحمت خان کی اولا دیے برزگے۔ كباس مين وكها ياسه اوراس كي تقليد جام جبان نا اوركملة وكرلموك مين

كى ب جانيه كل رحمت وغيره من كهاب كه وا وُ د فان غلام في جيرات بدرى من شاه عالم فان كومبوسي تصدشاه عالم خان سف ان كولطور فرزندون کے برورش کیا کیونکہ اس وقت کے اُن کے کوئی فرزیرلی موجود نه تعاشاه عالم خان كى تجارت اورزراعت كاتمام كام واؤدخان ك سيرو تفاعا دالسعا وت اور اريخ فرخ آبا دمولفيمسسيدوني اللهاور تاریخ الوه مین وا و و خان کوشاه عالم خان کے باب شهاب لدین خان كاستن كالم اوريدد وسراشبه سب بوان الل تواريخ كو واقع بواب بوكمه داود خان كافصل حال ارتحون مين كم يا ياجا الميسط ان كى نسبت جو كيما قوال سلتے ابن أن كى تصديق إلكذب كے دونون تے برابرسے ہین ظاہرااس اخلاف کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہا فظ رحمت خان کی اولا دینے اپنی ارکنون مین دا و دخان کوملوک تحریر کیا ہے ۔ اس جن مورضین کوان کی نسبت یہ لفظ بڑا معلوم ہوا اُتھون نے ملوك كومتني سے بدل و يالعض في سنان عقيق من وراا ورق م برها یا ورست ه عالم خان کا بیا بنا ویا حبساکه فرح نخش مین ہے۔ غورسے دکھاجائے تو یہ سارے پر دے عبارات کے تنوع اور اغراض کے اختلاف نے والے ہن میں کا بیان سے کہ آن کے وطن مین بربات مشهورے کہ و والہ دا دخان علز کی کے بیتے تھے الدوادخان ایک مقتدر زمیندار تھے اکثر تجارت بھی کرتے تھے۔اس تول پریہ اعتراض واردبوتاسب كهاليهامقثدر زميندار وتاجراسي لخت حكرير

لے پالک بنے کا داغ کیون لگا اوس کی اس کوکیا ضرورت تھی۔
حق تقیق یہ ہے کہ داؤ دخان کی خود قوم بھی بڑیے تھی جانج شہرام بن بتھرون کے قمون سے آگے گوجر ٹولے بین در نصف خان امی الکین سی را کرتے تھے وہ جاگر وار رام پورہ کی طرف سے جوجا کی فیمی ہی بار ام ہورہ کی طرف سے جوجا کی فیمی ہی بار ام جو اندین واقع ہے جہارا جب کورا و الکرکے در برمین سنیر سے وہ را فیمی کے امون صاحب حکیم محمدا عظم خان مؤلف اکسیرا عظم سے بار ایک کا کرتے تھے کہ داکو دخان ہما رہے خانم ان کے شبط کے لیے کے بعد تماہ عالم خان کے کئی ہیتے بیدا ہوسے مگر کوئی یا قی زام سواے حافظ رحمت خان کے سے ان کے شبط سواے حافظ رحمت خان کے سے ان کے سے ان کے سے خان کے اندین کے سے خان کے اور خان بی دائی ہے ہیں اور سے مگر کوئی یا قی زام سواے حافظ رحمت خان کے ۔

## دا أو دخان كالتيمين ورود

داور خان نے جوکی زیانے میں کا کہ وسلکونڈ کے فاتے ہوئے والے تھے نہایت عمر گی سے نیا ہ عالم خان کے گھر مر ورشس اِ کی دائو دخان اگر جو نیا ہ عالم خان کے گھر مر ورشس اِ کی نیایت میں ہوئے میں انسانی کلکون میں جی اُ کہ قاعدہ ہے نیاہ عالم خان میں جی کہ قاعدہ ہے نیاہ عالم خان کو یہ اگر ارتحاکہ نیا ہ عالم خان داؤدخان کی بی بی اور آن کے خاندان کو یہ اگر ارتحاکہ نیا ہ عالم خان کو یہ خیال نمین تھاکہ آن کے دائر دیور و ڈین ۔ اگر چر نیاہ عالم خان کو یہ خیال نمین تھاکہ آن کے جائداد مور و فی کے داؤد خان الک ہون کے تیکن نیاہ عالم خان کی جائداد مور و فی کے داؤد خان الک ہون کے تیکن نیاہ عالم خان کی جائداد مور و فی کے داؤد خان الک ہون کے تیکن نیاہ عالم خان کی جائداد مور و فی کے داؤد خان الک ہون کے تیکن نیاہ عالم خان کی

بی بی کویدلیسین کابل تھاکہ جس قدر مورو تی جائدا دے اسپروا و دخان کو قبضه کے گاکیونکہ دا و دخان انبی تندہی اور دا<sup>ن</sup>ائی سے بہت جسلد شاه عالم خان کے حب منتا اُن کے جلہ کا روبا رمین وحیل ہوگئے تھے آخرشاه عالم خان كى بى بى وغيره اس بات براده وكلين كددا و دخان كوهشال كراك اس كانتے ہى كونكال ۋا لاجائے -إس سازش كى خبروا و وخان كوهي جوكمي اكرحية المعون في شاه عالم خان سي أن كي بی بی اور خاندان کے فاسدارا دون کاکوئی ذکر منین کیالیکن اسسے سخت فیمنون کے مجمع مین اپا قیام اور فروغ نامکن خیال کرکے بضروری سمحاکہ طلاے وطن اختیا رکرکے ہندوستان کی جانب نصیب آرمائی كرنى چامئے-آس ز مانے مين مندوسان كى قسمت بالكل طوالف للوك كوميد وفياض كى طرف سے تفولض كر وى كئي تھى ہرط ف بنگام بريا ور تام ملک مین شورش تھی حبور تے حبور ٹے زمیندا رون کو بھی خودسری کا غيال موكيا تعاآخرايك خاص طورس داو دخان في إس نعيال كويوا کیاا ورشاہ عالم خان کی اجازت ہے کرمنیدوستان کی طرف روانہ ہوسے۔قیاس ایسا جا ہتاہے کہ وہ نوکری کے واسطے آئے تھے لیکن بعض نے یون تبایا ہے کہ اُنھون نے کہا کہ اس زیانے مین مرد وار کامیلہ نہایت فروغ سے ہوتا ہے اور گھوٹرے عمد قسم کے سلتے ہیں اور فروخت بھی ڑیا وہ قمیت سسے ہوتے ہیں اِس سے معلوم ہوا كه وه بهت ساروبيد الحكر على بهون تطحيم كوذبن سليم قبول كنيين

ر بی کے ملک تھیرین جلے آئے۔

ملب سے ایک بیا بیدا ہواجس کا، م رحمت خان رکھار وہ کھیٹ شاہ عالم خان کے ملب سے ایک بیٹا بیدا ہواجس کا، م رحمت خان رکھار وہ کھیٹ گریٹیر سے عنظم عالمان ملا اللہ بیجری میں وا و وخان کا کھیرین آنا خاہت ہوتا ہے فروری سنظم ہم مین اور بگ زیب عالمکیر نے کہ لالاق اور مشاہ تھا انتقال کیا اس کا ہڑا بیٹا محد خطر بها ور شاہ آن وفون کا بل مین تھا آس نے باب کے مرض مین زیاد تی تشکر کا بل سے آگرہ کی جانب کوچ کیارائے میں وفات کی خبرش آگرہ بوئی تو تشکر کا بل سے آگرہ کی جلوس کیا اعظم شاہ جو اِس کا عجد تا بھائی تھا آس نے برس سلطنت ہو اور فروری مختصر میں اراکیا۔ بہا ور شاہ سے بائے جرس سلطنت کرکے فروری مختصر میں اور شاہ سے بائی اور اس نیک نہا دعم دوست او شاہ ہے بعد اس کا بیا میں وفات کی برس سلطنت کرکے فروری مختصر میں وفات کی اور اس نیک نہا دعم دوست او شاہ ہے بعد اس کا بیا

مِن اراكيا- فرخ سيرف جيا كوتنل كرك عنان سلطنت ان إيمن ليا ورتخت برمبطه كرشرا بعنيش وعشرت سعها بسامخورا ورازخوذتم مواكة اج شامي نسنبهال سكالمكه وزير وسسيه سالارحواسكه اعث تقریب ہوے تھے انہی بر ہاتھ صاف کرنا جا ا۔ اِس با وشاہ کے عہد مین اگریزی علداری کے ورخت اقبال نے میٹدوسستان کی زمين مين جرا كيرى - آخر مبرار خرابي حيد برس كئي مين مدت سلطنت کوبوراکرے سیدعبدا للہ خان ورسیدسین علی خان کے إتھسے جراس کے مقرب خاص ت<u>ھے مواعلہ</u> عمین قتل ہوا جب فرخ سیرسے تخت خالی رہا۔ توسیّد ون نے با دشاہی نسل کے ایک تہزادے کو رفیع الدرجات کے خطاب سے فروری مواعلہ عمطابق بنع الّانی سلتلا مهرى مين تخت نشين كيا- مُربه بإ دشا ومين مينے بعدسل كي بھاری سے مرگباا ورلیدائس کے ایک اور شہرا وسے کور دیج الدولہ ك نطاب سعمى سنه مذكور مطابق رحب سند مذكور مين تخت ير بتحلایا گرانس کی عرف می وفانه کی چنانجہ پی پین جینے سے کم عرصے میں جمان فانی سے گذرا لعداس کے شاہراو کاروشن اخترکو ما هستمبروا علم عطابق دلقعده منتسله بحرى مين محد شاه كخطاب سے تخت پر سجھایا اِس با وشاہ کے وقت مین سلطنت بہت تباہ ہوئی مستطعه مین نا در شا ه نے دیلی کولو اور قتل عام کر کے بیس کروروں

کے قریب مال مع تخت طاؤس جوشاہ جمان نے سات کروژر وہیم کی لاكت سے بنوایا تھا ہے گیا۔ بران الملک فے او دھ كاصوب دباليا جهان اس كى اولا دمين واجدعلى ف وغيره ملاه ثايرة كمامت كية رب ميدرآ إ و دكن ك علاقير نظام الملك في و و فتأريا قائم كى جهان براس وقت ك أس كى اولا د قالبن على آتى ہے نبگال بهار تحقيرا ورىدراس وغيره بن ووسركى سروا رغودسروالى كمك بن بیٹے بوشروع انگریزی عہد مین لڑائیان کرکے بر إ د موسکتے۔ دکن گرات در مالوه وغیره مین مرشون نے شری قوت سیدا کرلی جن کے استحقون میں سے بڑو و وگوالیا راور اندور وغیر کئی تالین تائم ر مکئی ہن آگرے کی طرف اکٹر گانون راجہ جے شکھ والی جیبیور اور بحرت یور والون نے داکرائی ریاست بن شامل کرسیے اور كجرات كابت ساعلا قرمه الراجراجيت منكسف ارواژمن والكيا اس طرح بند وستان کی شاہنشاہی محدثاہ سے عبد مین ابتر ہوئی غالبًا البي حالت مين دا وُ دخان كى فراخ حِسْلَى هِي يضرورى غال کرتی ہوگی کہ مین تھی ہندوسان سے کسی حصہ پر قدم جا کتا ہو واؤدخان كالثفيين الخشف الاج نمروع كزماا ورمال كمالخ بندگان حداکے کلیجون مین ما تھ گھنگولن محنشكه ع سكے ا وا فرمین واكہ و نبا ان چن آسكے اور

پینے دیائہ ہر دوار مین گوڑ ون کو تلاش کیا جبکہ یہ خیال پوراکر اٹھ ا کہا ہے شا دا ب اور زرخیر ملک مین اپنی حکومت کی بنیا دقائم کر نی چاہئے تو ٹاک گھر کو اپنی پر کاریجت کا مرکز قرار دیا اور بیان بہنچ پر سب سے پہلے ملک گری کے سامان جع کرنے کی طوف توجہ کی چو چندر و ہیلے دفتی طریق تھے آن کے ذریعے سے تو اس خیال کا پورا ہونا نامکن تھا اور فوج کی فراہمی اور لشکر کی گہدا شت بہت سے دوئی پرمد قو ف تھی اس لیے شاہ عالم خان کے دا داشہا بلدین خان سے گھوڑ ون کی تجارت کے جلے سے روب پر منگایا و ہان سے ہزاری ہی کا میں اس طرح نہیں کھا جس سے داؤد خان کے نیا لات کھی بین ور و دے وقت حکومت جانے کے بائے جائے ہول اور واقع میں اول اول آنکو ایسا خیال بیدا ہونے کا کو ٹی سان ہرا ہونے کا کو ٹی سان ہرا دی تھی۔ مل دی تھی۔۔

عا دالسعا دت بین اس واقعه کولون ا داکیا ہے کہ دا کو دخان ابنے مربی شہا ب الدین خان کی اجازت سے نوکری کی کاشش پن مندوسان مین آئے تھے اور جب بیان کوئی کوشش کارڈ ہوئی توانکو کھا کہ بیان توحصول مقصود کی صورت نظر نہیں آتی اب دکن جانے کا قصد ہے شہا ب الدین خان نے اُن کا خط دیکھ کر مزار ر دیے کی نبٹری اُن کو جی اور کھی جاکہ ان میں سے دوسور و بے سے تو ابنا کا مجبلوین اُن کو جی اور کھی جاکہ ان میں سے دوسور و بے سے تو ابنا کا مجبلوین

باتی رولون کی ہردوارے میلے سے گھوڑیان خریر کے سیرے یاس بعیدین داؤدفان مردوارے میلے کو سیخ سات سورویے کی گونان خریکین جن میں سے دو گھوڑیان شہاب الدین خان کے اس مجیورین اور باقی این یاس رکولین و بان چندرومیلون کوهی نصیب کی گروش كينح لا كي تحي جربيا وه يا كي كي صيبت بين عي كرفنار ين أنكوا نيا شرك كركے گوڑ ان ان كے والے كين اسى زمانے بن اكب مندوگاگاك نہان کے لئے ہرووارآ باجواتھارتھائی کی سواری مین تھااور خیدائی بھی اُس کے ہمراہ تھے اُس کے دونون کا نون مین مردارید کی إليان اور گرون مین طلائی طوق تھا ہاڑ و برطلائی ہاڑ و بند بندسے ہوے تھے جن ان يروبيلي بردوارس روانه بوس وه مندوي برني كى طوت جواس كا وطن تعاجلايه تواسي مواقع كى اكبى من تعے خسر إستے بى اس سونے كى جرا كوكرف كوروانه موسك أن كي إس نوسوار تص أن سوارون كو ما تدك كرأس مندوك رته كے بیچے بیچے ہوكئے تمسري منزل برایک خگل میں جان بانسی کٹرت سے تھی ہوئیجے آس وقت آس مندو کے ہمراہی اساب کے چکڑون کے ساتھ پیٹھیے رعمئے تھے رتھ کے ساتھ صرف جِم سات آ دمی تھے دا وُدخان نے اُن سب کو گھر کرتہ سے کڑالا اورتام زبوراس کاآتا رایاا کے ٹیاری اُس کے اِس رتھ میں بھی مولی تھی جس میں نوسے اشرفیان ایک تھیلی کے اندرموج وتھیں و دھی کے ل اس كام كرس محاتار كية ور رتوك بل جزاً كورى تحدوها كي

روہیلے کے سپر دکرکے رتے کو وہین مجوٹ کر شارع عام سے آ ترکھ گئی بن کو مساب کہان بجالیکن انتخاص کے اس کے بعد کچھ حال معلوم نہیں کہ وہ اسباب کہان بجالیکن اتنا ضرور تحقق ہے کہ اس روز سے سکونت وامن کو ہا لموٹرہ ہیں قرابائی اور ایک کچھ کر اس سوبای دے آن کے اور ایک کچھ کر اس سے در ہنے کے لئے اس خبال میں بالی اور ایک کچھ کر اس ایک اور ایک کچھ کر اس ایک اور ایک کچھ کر اس ایک اور ایک کچھ کر اور ایک کھی اس میں کھا ہے کہ اس کو سکون رائے قبل خلوط بنا کہ اس کے موحدہ وسکون اور کا ف فارسی و سکون رائے قبل خلوط بہار کھا تھا جسکوں ورکا ن بہار کھا تھا جسکوں ورکا ن بہار کھا تھا جسکوں و میلے باہے موحدہ ہے فتح اور با کے سکون اور کا ت فارسی کے وقت اور رائے تعین کے دور یا کے سکون سے بولاکرتے فارسی کے وقت اور رائے تعین کے دور یا سے سیون کے درمیان میں ہے اور مینا یون کے درمیان میں ہے اور مینا یون کے درمیان میں ہے اور مینا ہوں کے درمیان میں ہے اور مینا ہوں کے درمیان میں ہے اور مینا ہوں ہے۔

ہندو کے قتل کی حکایت سوا سے عادالسادت کا وکری گاب مین فطر نہیں اُتی ہمکواس سے بحث نہیں کہ اس مورخ ف اُن کو لٹرا کیون قرار دیا گراس عزت خدا دا دستے کون انھار کرسکتا ہے جو اُن کو حاصل تھی۔ ابت دائی حالت اُن کی بڑی سمی لیکن بڑا حصکہ زندگی اُن کاکس شان وشوکت کے ساتھ مبر ہوا۔

ملک ہندو تنان مین شاہی حکومت کے ضعیف ہوجائے کی وجہ سے کھیر مین بھی ہرا کی زمنیدار خودسری کا دم عرفے لگا تھا اکثر افغانون کو

جر کمک روہ سے آتے یہ زمیندار نو کرر کھ کے باہم جنگ دفسا د کرتے هرا مک اپنیے آپ کورا جرخیال کر تا تھا آپ کا توکیا ذکر یا دنساہی صولو کی يرواهي نهين ركهة تنطح عظمت التدخان ما دشاه كي طرف مص مراداً ما د من حا کم تھے۔ نریت سنگھ موضع بیلی من (جوعلا قدسوار مین رام بو رسسے اکس میل کے فاصلے برندی ما بل کے قریب آبا دسی) اور کرست سنگھ موضع اكبراً با دمين اوركين سنكوراج لورمين اوركهيم كرن رتن كره هدين اور مارا سہاے اور میں نگھ مکر برگستہ برسیرین اورار حن سکھا توسے بین نفار وحکومت بجاتے تھے۔ خدا جانے یہ شاہی صوبے سے بھی کے تعسلتی ر کھتے تھے یا زر کھتے تھے اور ہاہمی پر نفسانیت تھی کہ ایک زمیندار ووسرے كو بعوسنے كھا يا تھا- اور بيرون كے شفے سلے دا لتا تھا جو لوگ اليب موقع كى آرز ومین گھڑیا ن گنا کرتے تھے اُن کو توٹے کی ہوس گوٹے سے یا ہر نكال لا نى - وَا وُ وَخَانِ كَا أَنْ لُولُون لِين مُبِرا ول تَحَا أَنْهُون فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جندر وزمین ایک جعیت کثیر ہم بیون کا کرسا رے مک کھیرین بل جل والدى حب معركه آرائي كا وقت آتا تُوكُرهي سن كلكرجو بشجاعة فبطاقة وکھاتے جب فراغت پاتے تو عیروہن آکر نیا ہ گزین ہوجاتے۔ دفتہ فیتہ السانام جيكاكر دونواح ك زميندارا ورراج مروك خواان بون لگے ہم د طنون سے بھی برخبرین ناتھیں ادرروملیون کی کثرت فے کا تصركور وملكفت بن جانب كي شي كوني قائم كر دى اوراس وقت بن له يه نام كهين مداداشا وكلا بيكسين مدارشاه كهين مداراسها المحين ميند -

اُن کی دفاقت بین بہت سے پھان رہتے تھے گل رحمت بین اِن کے ہمراہیون کی تعدا داس حالت ہمراہیون کی تعدا داس حالت سے بہت بہلے کی ہوگی۔

## داؤ دخان كاغيب سے جانبن يا ما

دا وُ و خان نے مدا راسہاہے اور کھین سنگھ زمنیدا را ن مدکر سرگنۂ برسیرسر کا ربدا بون کے باس نوکری کر لی ایک مارکھیم کر ان زمنی مدار رتن گره نتیخی شکوزمنیدار ارجیور برگنه چیمله مرحرها کی کی ا و رفضیے کولوث لیا کنی سنگھ نے مدارا سہا ہے اور تھیں سنگھ سے اِس ظلم کی شکایت بیان کرکے انتقام کے لئے مددجاہی مداراسهاے نے اپنے دومٹیون جترسنگھاور یربت سنگھ کے ساتھ ہبت سے راجیوت ا در شھان مقرر کئے جن مین دا ؤ دخان کھی تھے کنی سنگھ نے اس مجیت کی اعانت سے حرافیت کے خاص رینے کی حگہ کا بڑا وریا نکولی برجوا بھیل بھیری صلع بر لی سے متعلق بن حله كماا ك شخت حبَّك مبش أ كي سيكرون الرميون كالصيت بوا کھیم کرن اور بہت سے اُس کے ساتھی سکست کھا کر بھاگ گئے اہل کشکر نے مقام صاف یا کربتی کولوٹا سیاہی بہت سے چویا سے در آ دمی گرفت ار كرلائي مداراسها عن إن سب قيديون كو حيور د ما مراكصين الك جرموضع بانكولي مين واكروخان كواته لكاتماتس كاحال مداراسهاك نمعلوم ہوا اس کیے رہا نہواوا کو وخان سنے اس اطرکے کو انبی رحم دلی سے

بطور فرزندون کے پرورش کرنا شروع کیا۔ یہ بیان ایک اُر دوکی تاریخ کے مطابق ہے جو بڑانے زمانے کی تالیف ہے اور رام پورمین ملکیون مین اِس کانسخہ تھا نیصسع اُسی مین کا ہے سے ملیح آبا دسون فوجان بلاکون کو بدلا کا نہا میت وجیہ اور ہوشیار تھا اور اُس کی پیشیانی ہی سے اقبال ہو بدا تھا۔

الاے سرخ س زموشمندی سے نافت سے اگرہ کہندی داور خان کے سیے جس ساری شان و شوکت و دولت خیمت برخی اولا وسے ہو و می ایک سخت مصیبت تھی اس لیے آسس نونہال کو فرز ندی میں لیکر اسنے ول سے لا ولدی کا داغ شا پا یونہالہ لا کا داؤ د خان کے سا یہ بین پر ورش بانے لگا ور بڑا ہوکر ایسا نکلا کرمورخ اسکی قالمیت کی گوائی دستے ہیں۔ اس لائے کی عمرائس وقت کرمورخ اسکی قالمیت می گوائی دستے ہیں۔ اس لائے کی عمرائس وقت اور کرمی کی تی اسپ سات کا خور سے نابت ہوتا ہے کہ و برمیس کی عمرتی وائے ہیں ہوتا ہے کہ و برمیس کی عمرتی اور اور تابع دولی اللہ سے نابت ہوتا ہے کہ و برمیس کی عمرتی کی مرتی اور کی رحمت وغیرہ بین سات آٹھ برس کی عربیان کی ہے انتخاب اور کی رحمت وغیرہ بین سات آٹھ برس کی عربیان کی ہے انتخاب باوگارا ور تابع دولو د خان کے خاتے میں کھا ہے کہ ولا و ت نواب سے مید اور دفان کی گیارہ سو اٹھارہ ہجری بین وقوع بین اگر تی تھی کہ فرز ند اول میں سرے میرخان رکھا دا کو دفان سے ایک ساک ایک صلبی بیا بھی ہیدا ہواجس کا نام محدخان رکھا دا کو دفان سے ایک ساک سے میں کی کو زند اول میں سرے میرخان رکھا دا کو دفان سے ایک ساک سے تھے کہ فرز ند اول میں سرے میرخان رکھا دا کو دفان سے ایک ساک سے تھے کہ فرز ند اول میں سرے سے میں میں میں میں کی کار اور میں کارہ کی کو دفان رکھا دا کو دفان سے ایک ایک ساک سے تھے کہ فرز ند اول میں سرے سے میں کی کو دفان رکھا دا کو دفان سے تھی کہ فرز ند اول میں سرے سے میں کارٹ کی کی کو دفان سے کہ کی کو دفان سے کہ کی کو دفان سے کی کو دفان سے کہ کو دفان سے کہ کو دفان سے کہ کو دفان سے کو دفان سے کھی کو دفان سے کہ کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں ک

سید علی محد خان بن اس کی برکت سے خدانے مجھے یہ بٹیا محد خان ا کیا ہے ۔

داؤوخان کی کامیابیان سشاہ عالم خان کا داؤدخا پاس نااور واپی میں برایون کے قرمیب چند فسدون سا۔

#### الخوس اراجانا

اخبار صن من کهای که زمیندا رمد کرکو دا و دخان کی حایت سے بڑا زور میدا موگیا۔ واکو وخان اُس زمیندار کے آس باس کے بخنون کی خوب کوشا لی کرتے رہے۔ حب دا کو دخان کی دلیری کا چرجاجا کا مشہور ہوا تو اُن کی دلیری کا چرجاجا کی مشہور ہوا تو اُن کی کرتے ہوگئے اور اُن نفون نے اور زمیندارون سے جوا عانت کے عوض ایک کثیر رقم ملی اورجان کا دون وا وجان نثاری وی می مست سے علاقے پرقبضہ حاصل ہوگیا فول کی رواجائون کی رواجائون کی رواجائون کی رواجائون کی دواجائ نثاری وی می میست سے علاقے پرقبضہ حاصل ہوگیا مشکر شاہ عالم خان بی وطن قامت تورشہامت وقع رو و سے اِس حال کی تحریر میں خال کی تحقیق کے میک آئی واس خال کی تحقیق کے دو و سے اِس حال کی تحقیق کے دو و دان جلا و ت سے تمع دولت کے بعد شاہ عالم خان نے اُس چراغ و و د مان جلا و ت سے تمع دولت روشن کر کے آس روشن مین وطن کی طوف مراجت کی داؤ دخان نے روشن کی داؤ دخان نے اُس چراغ و و د مان جلا و ت سے تمع دولت روشن کر سے آس روشنی مین وطن کی طوف مراجت کی داؤ دخان نے دوشن کی داؤ دخان نے اُس کی داؤ دخان نے دوشن کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے اُس کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی دائوں کے اُس کی داؤ دخان نے کے دوشن کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی دائی دائیں کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی دائی دائی کی داؤ دخان نے کی داؤ دخان نے کی دائی دائی کی دائی دائی کی دائی دی دائی کی داؤ دخان نے کی دائی دائی کی دائی دائی کی دائی دائی کی دائی دائی کی دائی کی دائی کے دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی دائی کی دائی کے دائی کی دائی کی

ان كودو خرار روب وك تعددا ودفان كى روزا فزون ترقى كى خرین وطن مین مپرکیین توصد با افغان اِن کے پاس آسگئے خِانمیہ بانجے سو ہ ومیون کی جمعیت إن كے پاس جو كئى اور ملك شادى خان باليده خان ووندے خان مسروا رخان- اورصدر خان کمالز کی وغیرہ نامورا فاغنہ انمیں وندیم ہوسے دا کو وخان لے اکٹر دہیات وریر کے نشل مبناتہ کی مرکب ستاسی صلع بدا یون کے دبالیے اور بنیا بولی مین رہنے سگھے۔ آ سے ملکریہ معلوم ہو گاکہ برگندستاسی وغیرہ ایک کارگزاری کے صلیمین بادشاہ كے بيان سے آن كو ملاتھاركئى سال كے بعدشا و عالم خان و ويار و وطن سے إن كے ماس أئے أنفون نے نها بت عزت كے ساتھ تعورت ونون اله إس ركه نناه عالم خان في اس مرتبريه اصرار كياكه واؤوخان عي رو العني تورشهامت كوجلين مگرا نحون ن انتظور كياا وراس خيال سے كەنسا ە عالم خان كوكھيرين آنے كى ضرورت نهيب ووبرارروسيه سالانرآن كمصارف كسيئه وطن مين بسيخ رب كا وعده كرك رخصت كر ديا اور آن سے بيعمد تغية ملور مرالياكہ سال برسال آپ کے باس برروبیر بہونچارہے گاا ور نرارون روسیے بھی نقد دیئے سبب شاہ عالم خان روانہ ہو کر دہی ہیونیے توو إن كئی سوداگرون ف اُن کور وک کر کماکہ تھا رے کے الک داود خان نے بمسع محور سي خريد كي تف كر آجك قيت مي حب ك و قيمة وصول له كهين بدلي للحاب كمين بنيا بولي ١٢

ندوائے گی ہم آپ کوہان سے آگے کور واندنہ ہونے دین گے۔ شاه عالم خان کچه د لون اسی حمر است مین رہے مجبور دورتمام مال واساب ا بنا اُن کے پاس حیوڑ کرتنہا داؤ دخان کے باس لیت آئے اور واورفان كوهميت اوا كرين برلعنت ملامت كى اور أن سع روبير وصول کرے مہندی آن سو داگرون کے پاس جیجدی ور آب دا کو دخان کے یاس ٹھرگئے اور پیسکنے لگے کہ تم بھی ہاہے ساتھ وطن كوحلوتها رسے بها نیررسنے سے بندگان خدا پر مبت طب لم وجبر جو تاہے اور ہارے گھر کا کا م کھی ابترہے داؤ دخان نے اسوفت بڑی نروت ہیدا کر لی تھی آن <sup>کے</sup> یا س شاہ عالم خان کے کچھ عزیز و ا قار ب بھی جمع ہو گئے تھے اِس سلئے اِس اصرار سے بہت مکدر ہو ہے اورخفیداً ن کے قتل کا نظام کیا اور جاراً دمی اِس کا م رکے لئے مقرکیے اسی زمانے مین مرا پون کے عامل سے جونوا بمحد خان کمٹ والی فرخ آبا د کی طرف سے وہان رہتا تھا اور جندز منیدارون سے بدایونین الرائی ہوئی عامل مركورنے واكو دخان كوان كى تمام جعيت كساتھ مرد کو بلا یا اور مد دخرج دسینے کا وعدہ کیا۔ واک وخان برا یو ل کو روانه جوے شاہ عالم خان ہمراہ تھا ور وہ چارون آدمی ہی گھات من کے چے آتے تھے کہ شب جمہ نوین دائے گیارہ سوئیس یا چوہیں ہحری بين موقع بإكر شاه عالم خان بر درروا نه حله كيا ا ورسر كاث كرفي كل يارت بھاک گئے شاہ عالم خان کا و طرحنی رقدم قاتلون کے بیچے دورا مرا مرافورونی

رسيون مِن ٱلجِي كُرُيرِ الدر دم وير ما حب صبح كو دا كو دخان كواس واقعه كى خېرود كى توجىد نامى الى سودريا ون كى يانى سى ندوهدى حائے كى اس کے دھونے کو بطاہر سب جزع وفزع کی ورائکووٹن کرایا سے ما دیتہ أنرعد فرخ سيرين واقع بواتفا (اس من نظري كيونكم الك لارس بانے كا وقت فرخ سيركا آخرعه وندين موسكتا لبض شے مطلقًاعهد فرخ سیرلکهاہے) آسوقت ما فظر جمت خان کی عروارسال کی عی يعد اس کے داؤوخان نے ولتے کے سو داگرون سے تیا ہ عالم خان کاال واساب ا درر وسیرا نکاآ نھون نے آس کے ہونے سے انکا رکر دیا پھر تام ال واسباب تورشهامت كوشاه عالم خان كے وار تون كے إس بھیجدیا۔ شاہ عالم خان کے قاتلون کا یہ حال ہواکہ بیشخص تو آسی دن شبکو زمیداران بدایون کے مقالے مین کام آستے ایک باتی را تعادہ مبروس ہوگیا اُسی نے بیرراز کھولا۔ اِس کی متالین ریاست و دولت کی وجسسے دنیاین بست لین گلیکن الیے واقعات کا ثبوت مولئے قیاسات وقرائن کے بت كم الارتاب-داود فان ك ليفكوشاه عالم فان كا الإيسود الوكان على كى وجب واليى كے ليك احراركر اقياس بين تبول كرا أنكار وكيف لين اقتدار شاه عالم خان كولي مفيدتما اور مصلحت فوت بوتي في داؤد خان كطوف سيقتل ى تحرك بعي منحالف عقل ہے كيوز كذاؤد خان كوخوق ترمت كابت نيال تعا چون ه عالم خان کی *اُو کھ*گت اور تقرر سالانه کا ماعث ہوا۔ اخبارص كے مؤلف كابيان إس بات سے كه شاه عالم خان كا

قنل دا و دخان کے اشارے سے واقع ہواا باکر ناہے کیونکہ اس کا قول ہے کہ جب شاہ عالم خان دا کو دخان سے رخصت ہو کر شہر ہرایون کے قریب ہو سبے تو قراقون نے لوٹ لیا اور دقین ہالیان سمیت قبل کر والا دا کو دخان یہ خبر سنکر موقع قبل پرسکے اور کمال گری کے ساتھ تھیقات کی لیکن قالمون کا کھر تیا نہ لگانا چارجس مقام بر شہرید ہوسے ستھ وہین وفن کر دیے گئے حافظ رحمت خان نے اپنے عہد مکومت مین مقبرہ تعمیر کرایا جوائیک میرون شہر بدایون موجو دہے مکومت مین مقبرہ تعمیر کرایا جوائیک میرون شہر بدایون موجو دہے

# دا وُدخان كِلْضِلْ سِابِ ترقَّى كابان

یمان سے ضلع برلی مین مقام شاہی اور بدایون مین مقام سناسی جاگیر مین عط ابوا-

دا وُ دخان کا راجه کما یون کی نوکری کرلینااولایک علای كى ياداش بن أس كے حكم سے مقتول بونا فتله لنهجري مطابق منتكسة عين اكتضص صابرشا وفيع اسني كوتميور يرشا بزا وه ظامركرًا تعا ابتداءً وامن كوه كما يون فسلاع او ده دغیره کی جانب نبطر فوج کشی سیاه کی نگهداشت تسروع کی اور تعورت زان من جالس برار شعانون كي جعيت سع صور براو فيند يرحله كياليكن نواب غطمت التدخان فاروقي بانطم ملك روم ليكن تدنيات جلداس ناترمیت یا نته فوج کو کا بل سکست دیکمنتشرکر دیا ببت سے شمان ارے گئے اور آخر صابر ٹیاہ ویان سے بھاگ کرسیدھا راجہ دیسی میندوالی کوه کما پون کے بہان بناہ گیر ہوا بدرا جرنہایت کم ہمت اورغيستقل اوركابل حكران تحاجنا نجه خاندان حيدسك زوال سلطنت كازمانداس كے عهد حكومت سے شروع جواصا برشا دف راجسے كماكدمين دمى كارمن والاخاران شهدنا وتمورس بون اورسلطت بندوستان کاستی بون اگراپ سیری اعانت کرمین اور آپ کی فوج کے زورسے تخت ہندوستان مجھے بل جائے تومین نصف سلطنت آب کو دیدون گا-اگرحه دسی بندے مشیرون کی رائے سیلے سے

اس بات پرآ ا و ہ تھی کہ سلمانون کی کل علداری ہندیا کہ سے کم اس مصکم کی برضرور قبضہ کر لیا جائے جر وہ بلکھنڈ کے نام سے مشہور سہے لیکن اس نئے وعویدا رسلطنت کے لمجانے سے آن کی آمیدون مین بست قوت آئی اور آئھیں یہ طعی تھین ہدگیا کہ اس شخص (صابر شاہ) کی اعانت کے بر و سے مین ہند و ستان کے بڑسے بڑو ہاں اور کی اس خوان اور ہما ور بھیان وا و و و فان کی ہمراہی کی بھی ضرور سے ہوئی کیونکہ اُسکے ہما ور بھیان وا و و و فان کی ہمراہی کی بھی ضرور سے ہوئی کیونکہ اُسکے ہما ور بھیان وا و و و فان کی ہمراہی کی بھی ضرور سے ہوئی کیونکہ اُسکے کا نون آک بھی اِن کے اِن سے اقدار کی بھیک بہوئے گئی تھی اُس نے ایک اور اور اُن کے پانچسو او معکاری کی معرف جو کاشی پورکا حاکم تعاانی کو اور اُن کے پانچسو آومیون کے لئی ہمراہ کی کی مقان میں درہے گا۔

راجه دیبی خدف صابر شاه کی مدو کے سائے وا و دخان کوممین کیا اور رو گرنات اور وہات کیا اور رو گرنات اور وہات واؤ دخان کی شیاعت اور دلیری سے صابر شاه کے تصرف مین آسکے اور انہی کی مدوسے رُقر نور وغیرہ برقبضہ ہوگیا بیض بیا نون سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائے لہ عمین نوا ب خطمت اللہ خان نے بحکم شاہی کاشی پور اور آبا دکی حکومت مین ملائے کے لیے اِن مقابات پر اور رو مرا دہ با دکی حکومت مین ملائے کے لیے اِن مقابات پر نبدرہ مرا در اور بارہ با تھی لیکر حلہ کرنا جا با دیبی جند دام کما یون نے حکم دیا نیر مام کما میں پور کو خطمت اللہ دخان سے جنگ کرنے جائے حکم دیا

اورجالیں ہزارا دمیون کوشاہی فوج کے مقاملے کے لیے جمع کیا حاکم کاشی پورنے دا کہ دخان کوانے شکر کا ہراول مقررکیا وونون شکر میدان کاشی پورمین مقابل ہوسئے یخلست انترافان نے واؤ دخان کو مفی طور پر لکھاکہ ا ب میرے قدیم رفیق بین حق مک اورحق شرکت کارموری کی رعایت کرے میرے ساتھ حنگ کرا جا ہوئے واکو وخان نے جواب دیا کہ مین نوکری کی وجہستے عمبور ہون اتنا کرون گاکہ بدقون كوخالى سركراكون كاحب كاشى بورك قريب لثرا أى موئى تو دا ودخان نے ولیا ہی کیاا د حکاری کوٹنگست ہوئی ا درایک ہی سطیمین اس کا جم غفیر نتشر بوگیاوه دیبی چند کے پاس گیاا در داؤ دخان کی غداری کا حال باین کیا-را جهن دا و دخان برخفی مطلقاطا هرنه کی کمکه زا ده بهرانی كرف لكا ورتنخاه وسني كے بهافے سے بيا "رير الما اور ايك دن وقع إكران كوقيدكرليا وران ك دونون بانون كثوا دسي إسط كوين کٹوائین اور پھر گرون کی رکین مجوا کرا ان کا کا متمام کیا اِس کے بعد راج کے طارمون نے لاش کوسا نول ندی کے کن رسے دفن کردیا داؤدخان كے عروج كو تخميناً شراچود ، برس كذرى سنتے م أغاز كوكون يوجيتاب انجام اليحام وأدمئ كا أتح قتل کے بعد اب سیعلی محرفان برجودہ برس کی عمون کررتیمی نے سامیر والاجيساكة لايخ فرخ أبادمولفه سيدولي النداورعاد السعادت سيدنا بت بجاور يتحقيق كے خلاف بوكيونكر ووث الرجوي من بدا بوے تھے اورفس الرمين دا کو دخان مارے گئے تو اس حساب سے نواب سیدعلی محدخان کی عربیس سال سے کچھڑیا دہ کی ہونی چاہئے۔

### داؤوخان كے شيرون اور كارير دازونكي م

واکو دخان کے متیراور کاربر دازیہ لوگ تھے(۱) بایندہ خان ابن میرک خان ابن با کی خان ابن شخ شہاب الدین عرف کئے با با دی خان بن شخر دخان عرف موتی خالی بن محمود خان عرف موتی خالی بن شخر دخان عرف موتی خالی بن شخر دخان بن شخاب الدین (۱۲) دو ندے خان بن شن خان برا در کلان شاہ عالم خان (۱۲) سروار خان (۵) فتح خان (۲) صدرخان کمالزئی جوعبدالت ارخان کے باب تھے (۵) کبیرخان سینا مورلوگ واکودخان کی ترقیات روزا فزون کا شہرہ سکر منہ دوستان مین آئے اور مورد مراجم بوے البیہ فتح خان اُن کے چیلے تھے اِس لیے کہ ایک بریمن کے بیشے بوے بالبیہ فتح خان اُن کے چیلے تھے اِس لیے کہ ایک بریمن کے بیشے بوے بالبیہ فتح خان اُن کے چیلے تھے اِس لیے کہ ایک بریمن کے بیشے تھے بی اس خور و سالی سلان ہو سے تھے۔

نواب سيدعلى محدخان جانشين داؤ دخان كيحسب و

نسب كيفيق

جوجالت نواب سیدعلی محدخان کے متنبنے ہونے سے سپلے تھی وہ ہرگزاس کی قتضی نہ تھی جس سے اِن کی تایخ ولا دت کا علم کو کی مہتم بالشان کا مسجھاجاتا۔ لیکن آپ کے لاکت جانشینون نے اِس بات

کا بتہ لگالیا کہ آپ نے غالبًا شعبتان عدم سے انجمن وجو دمین شلاسہ ہجری مطابق ملنظیہ عمین قدم رکھا تھا۔

اِن کی قوم کی تحقیق کے بارے موزعین کوٹرااخلاف ہے اور إس ممل مراكثر عزیزون كا قدم شاه را و تحقیق سے لغوش كها گیا ہے اسكی کے سحت میں اِسی کیا ب کے اعظے اللہ کشن میں ککہ بھی بیکا ہو ن جنسب ہمس صاحبرا دكاسيد منصور على خان ابن صاحبرا دكاسيد قاسم على خان خلف نواب سیدمض الله خان نے سا دات بارہ سے شری حبتو کے بعد مطوم کیاتھا آس مین نواب سیدعل محد خان کے اب سیدولا ورعلی کے يردا داسيديونس ك آ ك علمي واقع بوكئي تعييب كي وجسس سجت ہیں <sub>آئی تھی۔</sub> اصل بی*ے کہ ریاست کے توشنے خاسنے بین ایک مرتب* آگ لگ گئی تھی، وربہت سا نقصا ن ہوگیا تھا آسی بین و ہ اصل نسب امس بمی ضائع مواجرتام شاخها معنجل شراضلع نطفر کوشائل تعام را اے لوگونکی یا د واشت سے شکولکها گیا۔اُس مین حافظے کی علمی سے ایک دوسری شاخ سا دات مین نسب جا بپونجا سید مفلفرعلی خان صاحب زمیرجانشه <u> ضلع مظفر گرنے وقت تالیف تاریخ سا دات بار ہ کے جو تیجرہ مرتب</u> كياب اورجو تقريباراسى اوراصليت مصعمصع معلو بهونام أس اِس غُلطی کی اصلاح ہو تی ہے جس کی فصیل ہے ۔۔

(۱) نواب سیدعلی محدخان (۲) سید دلا و رعلی (۳) سیدنتی به بلی (۴) سید دلدارعلی (۵) سیدنی (۲) سیدا براهیم (۵) سیدنتی محد (٨) سيداحد (٩) سيد تمزه (١٠) سيديوسف عرف سعدگَدُّكُ (١١) سيدا بي طالب (١٢) سيدتاج الدين (١٣) سيدين عرف سيد تحت (١٦) سيملي (١٥) سيد يا دى عوف سيد بديا (١٦) سسيد فخالدین (۱۷) سیدمحد (۱۸) سیدعلاءُ ل (۱۹) سیدابوآنحسسن (۲۰) سيدا بوالفتح (۲۱) سيدا بوالفضل (۲۲)سيدا بوالفرح والطي (۲۳) سيد دانو د (۲۲) سيرسين (۲۵) سيدسيطي (۲۶) سيد زیرتالث (۲۷) سیدعمر (۲۸) سیدزیرنانی (۲۹)مسیدعلی (۳۰) سیځسن (۳۱) سیدعلی عراقی (۳۲) سیځسین (۳۳)سیدعلی رم ۱۷) سیدمحد (۳۵) سیدعیلے موتم الانسال (۴ س)زیشهیدا بن الم مرين العابدين عليه السلام (٣٤) جناب الم زين العابدين علياسلام (١٨) جناب المصين شهيدكر العلياسلام (١٩٩) جاب الميونين على عليه السلام "أُمّنيهُ اود مُطبوعُه طبع نظامي كصفحه مر الين سيالوالفرح واطي كانسب جو بون لفاسط بالفح وسطى بن سير محاصغرين سيسيطي بن وملى أرمورن أرسيريه غلطی کے کیو کرسیر محرصغر شکے سی سی کا نام ابدا فعرج والمی نعین ایسکے بین مبیول سے اولادر بي تقى (١) محد (٢) على زابه (١٧) احدموضح -عیان و کالاشال جین دی درمه دونون بحالی بن ورزیشربد کے شیم بین أنين سيسيد علي وكم الشبال كي ولا دين سيسيد الغرج واسطى بن-سید خفرعلی خان صاحب کوسید دلا ورعلی کے مقتول ہونے کے

مله يتيم كرف والانتيرك بجيك كا ١٢ مله آنسو والاكيو كربستاعا برسك ١٢ + +

مقام كابية نيين معلوم موسكا أفهون في إلى قدر عبارت يرا قصاركياب که وه مع ایل وعیال در ا در زا دگان سنبهیره سن جانب برالی عط كي اور بفابه افغامان روم ليه مقول موسي من إسكى صراحت سیے دیتا ہون کہ سیدولا ورعلی اِلمولی پرگنہ کا برصل سنجل میں تھے۔ جب موضع بالكولى برواكو وخان ف وها واكركم فل وغارت كابارار ا كرم كيا توسيد د لا ورعلى ارس سكة نواب سيدعي ميدخان كه باستحسين تھے دا و دخان کے إلحة آگئے دا و دخان لا ولدستھ اِس واسطے اُل کو بجاسے اولا دے برورش کیا یا ور کھو کہ موضع با کھولی آس وقست بین کابر ك بركف س لكنا تحاا وركا بركاتعلى مبل س تعاعمو اكتب تواريخ سيري نابت سے اور اب بالکو ایج صیل بہٹری ضلع برلی سے متعلق ہے لیکن غراجرت رئي رخ فارسي من مركورسه كدوا كووخان سفيهان نواب سيدعي محمد خان كويايا و و باكولى يركنه ببولى ضلع بدايون من واقع باس صورت نین به و و با کو لینمین حس کاتعلق کا برست تعااور اب بهشری ست س<sup>ه</sup> نناوة ل احدعرف الشيخة صاحب المتوفى مستلط مهرئ سجاد وشين مارمره ابن شا وحزه صاحب کی تالیفات سے زبان فارسی بین ایک کرم خوروہ وْغِروع و بطور عُزاك ياكشكول كسي اورنام أس كا أنيه محدى سب میری نظرسے گذرامے اس مین آریکی وا قعات کے من مین جان نواب سیدعلی محد خان کا حالت طفلی مین وا و دُونان کے إتحرآ الد کورے و إن بنا يا ہے كه نواب سيدعلى محد خان سا دات إربست سفے جو

زیدی ہیں۔

يه امر مختلف فيهسيه كه نواب سيدعلى محدخان كوجب دا ودخان نے إِ إِ تُورٌ بِ كاس أسوقت كيا تعاصاحب مار بخ عا والسعادت ف در بره مرس کی رواست کی سے بعض مورضن چو برس کے بین صاحب تاریخ رومها کیفٹائے نزو کے سات یا آٹھ برس است ہیں-برکیف اسلیم وقت کی روایت ہے جس کا صحیح انداز ہ کرنے کی کوئی را ہنمین- اُسکے سلنے کی ایک حکامیت انسی ولحسیب ہے جس کو و قا کُٹے نگار کا قلم کسی طرح نهین جودرسکتا یعض صاحبون کا با ن سے که موضع انکونی کی معركة أبا في مين مجهلوك ما رب كئے مجھ بھاك كئے أس انتابين نوابسيد على محدخان كى دالده چندر وزسے متبلاے تب تھين أسيرطره يهكم وواغذاسب كجهندار د-ببإرى كى وجهسة تام ترسامان آساكينس سيه محروم به اِس معركه مين متياب موثمين تو بدنها ر فرز مد كوگو دمين ليكر كسى دوسرك كانون كارخ كياا درة دهى رات كاشتم نتم حاكم كيكين بعرقدم أسك نرشر ه سكا ور مليم كنين مليما تعاكمت أكيا اوروه وهي كمرى دو گھڑی ہر دو ہرکے واسط نہیں بلکہ قیا ست مک کے لئے السی طالت مین ان بینے کی مفارقت ایک ضردری اور معمولی بات تھی جو و توعیین آئی چاند ٹی رات تھی دا کہ دخان تھی خید پیا دہ وسوار ساتھ سالئے وہان بینج نواب سیدعلی محدخان اُس صحوامین ایک جگه اُس آزا دی کے ساتھ ہو معصوم بجؤ كموضدا وا وحاصل ہوتی ہے منتھے ہوسے تھیل رہے ستھے

اورگر دسات بھٹریون کااک حلقہ تھا داؤ دخان کو دیکھ کرعظیے توجیہے لكين خان موصوف سي كسي طرح نر باكيا اور فورًا كحوري سيم أ تركراً كجو كودمن أشالياا ورسب يباركياا وراسي بمراجون سے كماكي لاكاثرامات افبال ہوگاا ورجوان ہوکر ضرورکسی مک برحکومت حاصل کرسے گاکیو کمہ فكل من خداب تعالى في أس كى حافلت كے لئے سات بعثر سي بعور ب حالانكماكي بطريابجي ميدان من سيح كوحبتا نمين حيورتا حو كممن لاولدون الله تعالى نے غیب سے یہ بٹیا عماست کیا ہے ان لوگون نے جواب وا كراسني عركي ارشا دكيا سے بجاہے بوردا كو وفان اسنيے ساتھ سے آئے اور فرزندون کی طرح بر درش کرنے سگے۔عا دالسعا وت مین بھی یہ مكايت ابتدا عبان من تعوار عس فرق ك ساته خدكور ي العف الريخون من برهي لكماس كه وا وُ دخان في حسوقت آ بكو إ إ ترآب كذام پوچا آپ نے سیدمحدعلی بٹا اخان موصوف نے کہا کہ آج سے تمعارے إب ہم ہن اورتم ہارے بیٹے ہوا وراس مرحومہ کے دفن سے فائغ ہوکرانیے گھرکی دا ہ لی اِس باین سے یہ اِت صاف ہوگئی کہ آپ کاپن اس وقت ویشه برس سے زیا د و کا تعا ڈیٹر مومرس کا بچہ بات کاجواب کیسے دے سکتاا ور بھر یون کا نوا ب سیدعلی محد خان سرحلہ نہ کر ایکھر شری بات نسین حب اتبال رفیق حال ہو <sup>ت</sup>اہبے توا بساہی ہو تاہے اور مجھے سروا رعرب وعجم کا یہ قول نہین بھولٹا ا جلک حافظک بعنی تیری جل بى ما فطب حب كاس كاوقت نهين ألاب ككسى حرب بلاكت كا

تجھیرا ٹرنہ کرنے دیے گی موت نو دائسے روکے گی اور کیے گی آلو ابھی سے آسے کیونکر بلاک کراسے یہ تو فلان وقت برمیرے سے من آنے والام يكن جوبات كرواك ومعدم موتى م أسكو ایک غیراً دمی نهین یا سکتا نواب سید کلب علی خان صاحب لمغب به خلاشیان نواب سیدعلی محدخان کے بوتے ہین اور کھڑسلمی دنیا مین نهاست قدر دان اور ما سر مانے جاتے ہیں انھون نے قیق كركےانتخاب يا دگارمين لكحوا ياہے كه دا كه دخان نے نوا بسبد على محد خان كوموضع بالكولى كے ايك مكان مين يايا تھالس معلوم مواكم أنكي والده كم موضع سي تكليم ا دررا همين رسم وكلك عدم مونے کی روا بہت اور آن کو بھٹر یون کے سطقے میں بانے کا قصهب سرو بإسب حبكهم وسيص بين كهعا والسعا دت با وهر دكم داب سعادت على خسان والى او و حرك عهد من خاص أنك والسلطنة لكمنئومن اليف ہو ئی اوراًسی ملک کی تاریخ ہے اور پیر بھی اُس کی کُر إتين امير حمزه كي داستان سينريا وه وقعت انبين ركفتين خانجه ہاری تاریخ او دھرکے دیکھنے سے ماہرین فن اس کا بندازہ بخو بی کرسکتے ہین توانسی حالت مین انتخاب یا د گار کی روایت کے سامنے عا دا لسعا دت كابيان كسي طرح الهميت دسنيے كے قابل نهين موسكتا اب بدأن ايك ووسرى بحث برهبي بيش آتى سب كدا نتفاب يا د كاراور گلش فتوت وغیرہ بین نواب سیدعلی محدخان کے نسب نامے کو

نواب سید علی محد خان کی سیادت کا بیتدان بیانات کے علاوہ اور قوار ترخ ہے بی مناہ ہے جنا بیخ شن کرم علی مؤلف تا پیٹی الوہ ورصاحب ہو ڈساوت نے اپنے الوہ ورصاحب ہو ڈساوت نے اپنے باپ کوہار ہ کا ایک سید بنایا ہے اور آن کا یہ کہنا کہ اس سید کا بیس کر میں ورائی کوسلان کرک گھریٹن ڈوال بیا تھا اُس کے بطن ست نوا بیسید علی محد خان ہیں اُن نوشتون کے سامنے قابل اعمار میں وراغرض مسال سید دلاور علی کے نسب کے متعنی نبوت کو مید سیے جن بن، وراغرض مسال تعویری ویرک یہ یان بھی لیا جائے کہ نواب سیدعی محد خان ایک مسلمان کے موری ویرک یہ یان بھی لیا جائے کہ نواب سیدعی محد خان ایک مسلمان کے مسلمان

بربمني سحيطين سعيبن تواس مين هي كيومضا نُقرِّنهمين اول توريم بن تمام مندوا قوا ممن اسط واضرت وات سے و دسرسے مركمساوت كا اعتبار باپ کی طرف سے میں نہ ما کمی کینیرون کے بطن سے کیسے **کیسے** ا کا برگذرے ہیں تہ کی بات یہ ہے کہ سیرالمتا خرین کے مولف کونواب موصوف سے ندیبی مخالفت کے سواو و خاص وجون سے خصوت ہے(۱) سا دات بارہ کی اٹرائی مین نواب سیدعلی محدخان کی شرکت کا ائس کے ولیر سخت داغ ہے (۲) اُس کا اِب بدایت علی خان برلی اور اُس کے 12 محال کا فوجدا رتھا اُس نے سر ہند کی مہمسے نواب کی دہیں کے بعدان کی سیا ہ کے یا تھ سے ٹبری ندلت آٹھا ئی تھی سید ہاست علی خان کے ساتھ اسکا بٹیا بغی مُولف سیرا لمناخر مین بھی تھا اس رک یانے کی وج ع عربروه عموًا روبهلون اورخصوصًا نواب سيعلى محدفان كالمحرج في ر ہا ورنوا ب سے ساتھ حسد وکینہ اس کاخاصتہ ہوگیا اسی سیلئے انہی كناب مين نواب صاحب كوكهين كيم كهين كيم لكعديا يبمرد بوالعجب تنازيجها که او می کی جو قوم هی جو گی و ه امک بی موگی ایک بی خص کی د و قومین تو دونهین سکتین ہر مگبہ نوا ب مدوح کی فوج کو ا فا غونہ ملا عنہ اور ا فواج شام اورا فاغنه عفرست نثرا داور دون زا دان کے كرميرالفاظس إوكياب إس كالعدجن الورخون في رومبلون مح حالات مين كو أي كماب للمي أنعون في إسى كا اتباع كيا في أنج حام جال فا تاريخ راجگان نيجاب تاريخ مندوستان مُولفه الفنسٽن صاحب آلريخ الده

اور جلد دوم نقیح الاخبار وغیره مین اسی کے مطابات کیاہے مین نے مام اقوال کو جوکورانہ تقلید رہنی ستھے بیان درج نمین کیا۔

نواب سیدعی محدفان بها در کوجور دہلے لفظست یا وکیاہے س تغلیب سے فاعدے برمنی سے خانجہ و خانستان مین سواسے شیافان کے اور قومین مجی آبا و ان گرتفلیاً سارے مک کوافنا نستان کتے ان اور د إن كي إنسار ون مرحمومًا واغتركا اطلاق بوماسة اوراسي دهست خان زادے کاظم خان شیدائے ان کے انتقال کی مایخ اد وہے افان سے کالی ہے اور اِسی وجسے زمان شاہ نے اسنے فرمان مين جرّاً صعن الدوليك ام بيب لكاسب بيون على محدمًا ن فيفي تُدخان ازطاكفه افغان وسلين اساغ خرائه اورنواب موصوت فيعجم تيه فافك کے خاندانون مین ڈاہٹ کی تواس کی وجہ ہے کہ اُس وقت مین آپ کی انی حالت اورط زمعا شرت تی کراس کی وجسے شیمانون ہی کے خاندانون بین رشته داری کی نبیاد طرّگی ورزیا د و ترباعث اس کا اكستيمان كأنبنت تمي اورجهان اكب جكه رشته ما نم بوكيا موركيا تعسا كوما زنجير د بندى بوكئ اورسيد كاشمال كي منى ك لينا إ أسكواسي بيني ديدنيا نرعقلًا ممنوع ب اور نه شرعًا بكرع فألهي قباحت نهين بهيشه إيسا مواكياب اورتيان مي توسلانون من ايك شراعي قوم هيدبر إن الك نواب سعا دت خان با نی ریاست ا و د « سیدم دسوی پین ان کی بین ایک تركمان سے جوكاسہ سازتما بياہی گئ خی جس سے بعض سے ابوا لمنصورة ان صفدر بناك والى او ده موسد اور أنكوبر بان الملك كى بنى باي كنى بسسي شجاع الدوله ميدا بوك بهرصورت اگرنواب سيدعي محدخان وودمان شرافت ونجابت سعنهوتے توشیمانون کاایک سرمرآورده اور شريف گرو ه خکو ذا تى غيرت اسيم مختمون كى اطاعت برهي مائل نہیں ہونے دہتی داؤ دخان کے صلبی فرز ندکے موجود ہوئے آپ کو مكومت كے كيے برگزانتخاب كرا- ويكير لوفتح خان ايك بريمن كركے تعادُد فان في أكوسلان كرك برى عزت وي مُركملاك سيلي بى سرداران افاغنه کے ساتھ مرابری قومی حاصل نہ کرسکے نہ اہم ترسداری كامرتبه أنكو وياأسوقت كك افاغنه كوا يناحفظ نسب بهت لمحيظ تعاا ور احتياط زياده مرعى هي اوراج كل جوشها ندن من نسب گرزا جا اسه اسكي وجربيب كدأن كيرون من جريك جوبرشرا فت تصح وه ابال اين نرب کیونکرسی کی مان ڈومنی سے کسی سے وا دانے کوئی ولیل قوم کی عورت گرمین وال بی ہے دغیلے آومی سے شرافت سے کام صاف نهین ہوئے انٹمنی باب کلنگ سے دکھیورنگ برنگ ال خلاص محقق بده كدير نهايت ب سروا إت ب كدب خرمورخ نواب سيدعلى محدخان كونيارج ازسا دات مجمعة ببن ينلطي اس سيله على واقع ہوئی ہے کہ مور خین نے اُن روایات کوعتر سمجھ لیاسے جو تقییًا كزورنوا بان و د هه كي خاطر جونواب سيدعلي محدخان كي لموارسه عاجز تھا کے قوی دشمن پرشینے اور اُسکی ول آ زاری کے لئے تراشی کمکین

اور إس مين فاللَّا مذهبي تصب كومجي وخل تعارحا فظر حمت حان كي اولاد جربلی کی راست برباد مونے کی وجرسے نہایت میلسبی کی حالت بن می<sub>می بو</sub>ی نوا ب سیدفیض انتد خان کی د ولت وشوکت کو د کیج د کی*وگرنیخ* وعمسے معنی تھی اسیے قصون سے تراشنے مین بوری بوری مدد دیتی متی تمي مُورِ خين في ان روايات رغور تهين كياجونواب سيعلى محد خان ك صحيح النسب موف يرمر ورشها وت دسه راى من وروه ميان كرأس وقت كے صاحب جلال خاندا ني ا فاغنه خبكوا فغانسان سے محلے بوے زیا وہ زمانہ نہیں گذرا تھا کیسے نواب سیدعی محدخان ا ورانگی اولادكواني يليان ويد اگربدلوگ ذراهي أن كينسب مين شبه إت تواني كنده ونراكي حكومت كاجواب داسى ست نرسكت ورأن كي نصرت حایث کے سایئے اپنی جانون کواس طرح نہ ارا سقین نے اس سجنٹ کو اس سلي طول د باسب كداس بارسيمين شك وشبه كاكليُّه سدباب موجائے اوراک نا وال رام لچروالون کی زبان بندموجائے جن سے میں نے نو واسنے کا نون سے سٹاکہ وہ نواب سیملی محدفان ك نسب برا فتراومهتان سيطعن وقدح كرت سقي او ربي كوأنكم افلاس کے حسیسے اور کھے جمالت سے آن کی طبیت میں شرامولے اورين حال الطح عوام كامو كالمعجب دنياس، ورغب ابل دنيا كمر كياكيج بيان تعبى السي صورتمن بين آئى بين كدا نسان كي عقل كم واتى ہے نواب سیدعلی محد خان کے نسب مین قدح اور کمتہ چینی کرنے مین

ابل رام بورکی و ه به جاین اور مُغرورطبعین عبی شامل بین جرباست ے سائیر حایت مین راکر سوٹے رویے کے باول آڑاتے ہن موتی رولتے ہین زرق برق برے بھرتے ہیں اور انبی شرافت خاندانی کے مدعی مین عو ککرنسب سا وات کا واقاتام اقوام وقبائل برشرافت كا وعوك ب اس الي اس من تهمت كالجي سامنا مو اسب كرسيد ولا ورعلی کی سا دی کا نبوت اُسکے وطن بار دمین وضاحت کے اُس درج كوبيوغ كياكه أنس مين ذرا نشك ونشبه كوكنحالش نهين رمتى كيؤكمه سيمظفر على خان صاحب في نسب المع كوكر و باكر و ه ساوات إره سے فقل کرے مرتب کیا ہے سید ولا ورعلی سے بات سینجل مٹرسے مین رہتے تھے اور اُن کا گھرو ہان سیرون کے گھرون میں تھااور اُن کے كثيررشته دارابتك موجرو مبن فس أكل سادت كانبوت حدتوا ترسيح بى گذاركر حنىم ديك برابر موكيا ب جب ما فظرحمت خان ك خاندان ف نواب سيدعلى محدخان كى اولا دكى غطبت اور شرافت سياوت كے ساتھ اُنكے اُس رياستى جاه وحثم كو ديكها جوكهى حافظ رحمت خان كومر لي بين حاصل تعا اوراني ليئه يغرت وتوقيرنه إئى توييخ واب كاف للا اورجب ان مرعيان نسب تريح كويه إت معلوم جو أي كدنوا بسيدعي محدخان كافاندان نسب اوررياست دونون مين ان سع گوي معقت كيا باورة كمويهمرتباب نهين لسكتاتو ولين كيا ورحدورفك سے آرز وئین کرنے سکے کہ علی محد خانیون کوان کی شرافت او خطمت

ے گراکر شرکا وین انکی باتین کس نے سی بین کیا کیا موتی بروتے ہو بھے دسمنى برأ تركرسرو لمناخرين كمؤلف سي أن ك فسب مين طون كهولك ول كانجار بحالف لكه اوروليل اسبريه المسرالماخرين كامولفت أيك مقام بركمتاب فقراكشرك ازاولا دحا فطايمت خان وروندسك خاليا وركه و المسكوليد مرد ن المرواء ورز مان شروع الما رت بسير في صف الدول ويده واحوال آنها بشابره واستلع ازمتمدين اوراك نمود ه اشرف فضل جاعت ندكوره محبت خان بسرحا فظارهمت خان مرا درصغرعناست خان كه إشجاع الدول مخلص وورج كم عظيماً با دكه إ الكلشيهر وسع وا دفق و معين شجاع الدوله بودمشامه وكشت تحسب صورت وسيرت لياقت سروری و و ولتمندی واشت لیکن درین ز مان که وا زوفی فلک مفلهاز برتئبكال رسيده مباسه او وجه كه نهايت دون مرتبرًا ولو دمقرر وأنه وفيض الشدخان مسرعلى محدخان راسكك كه حاصل ا وكم ازمسيت لك رومير نخوا بدلودعنا يت نمو د ندما لا نكم او درز ما ن اقوام نحرد زياد و مبر كمك نیج لک رومیم ور مدتصرف مدانست ا قدر دانی و مفله بر دری این ونگار زا د ه بران ست که برین عل تحیره است کر د و از جله دون نواز هیسا عمرو ہ ایک فارحمت خان کی والا وف خود جور ومبنون کے حالات مِن ارجِين للى بين بهان بي أنحون نے نواب سيدعلى محد فان اورائى ا ولا و کا کو کئی وا قعہ کلحاہ لفظ اغظ سے ا راضی برستی ہے ا ور سرحگہ خاک اوڑا کی سبنہ اور حسد سکے نشتر ہا رسے ہیں۔

لیکن نواب سیدعلی محد خان کا مرتب اسکے مراتب سے بالا ترہے اور آگی برگانی سے باکل بری سوچوتو و وکیسانتخص ہو گاجس نے سلطنت وہی ورياست لكنوكومغلوب كرويا اورروملكفندس أن ك تعلقات كو خرس أكميركم ينكدا ورأن كي عظمت كانام ونشان يهان سه شاديا إس جنگ وجدل من تام غيورشيمان المجمع عكوم تعدوه الريدا ورمرس اوران الله الماسية أب كونواب برقر بان كرك أكو كايا اوران كى رياست كو جانے کے کام میں اپنی جائیں گنوا ویں اور بہ امسلم ہے کہ شراعی اسیے اختيار سعان اورغير شراف كى حكومت كوارا بنين كرسكتا-نواب سيدعلى محدخان كي سيادت يرتو ندكور كه بالا ولاكل موجودين لكن أن لوكون كے إس كو أى حجت بجز فيد شنى سنا أى ب سرو إ إتون ك ون ولائل سے خلاف مین -آ دمی بر تھی تھی اسی حالت گنامی کی طاری ہوجا تی ہے کہ وہنون سے آس کے نسب کی شہرت دور ہوجا تی ہے اوروه ووسرى قوميت كاوه لباس بين ليناسب حسين وه رتباب بچراگروه اپنے یحیلےنسب کا دحوسے جو لکسا ورقوم سے نز ویک جول بوكرك توكياكنا وسم -اسيس واقعات ان حالتون مين اكترمين استريت بین جبکه بهلانسب و منون سے اتر یکا موجیسا که سیدولا ورعلی کی ا و لا دیر بالكولي مين كذرا-

ابل سیمن و دولت برابل قلم نے جو کمتر عبوب ما دا تعنیت سے چبکائے این توزیا وہ ترکسی خاص تعصیب اور واتی عنا دست انھیں ملعون کیا ہے۔

كم علم إب علم لوگ مراتب عالى يربه نو كي مختلف حكومتو كلي سهرى مندون بير بثيه كرصاحب جاه وجلال موجات بن اس ليكابل علم كاا وب بيش نكاه تهین رکھنے اور اسیے کم طرف ہوتے ہیں کرجب کسی درجے بر انہو سیحے ہین توا نیاسلام علاکے وہے فرض سمجھتے ہن بلکہ اسپر قناعت کرکے جاستے ہن کہ ہاری خوشا مدکرین اور کھی آن کے کا مون مین ظل والے ہن کھی آگی تصانيف برصبي عبارت عي نهين رشه سكته ال محبون حرها وسيت بين كبهي الاكن لوگون كولاكراً ن سے عطرا وستے ہيں لمكبراً تھين اَسكے تر ها ليات ہن اورحب كجهى أن كامقدم مبني إت من توده وندعد وهو نده كرخراب كرت ہیں غریب اہل علمت ورکھے نہیں ہوسکتا بھی جا ان موقع یاتے ہات اسیے عصے ہوے قلمے وہ زخم ویتے ہیں کو قیامت کے نمین مجرتے مین نے إس غلطى كے صاف كرفي مين بہت طول كيا ہے اب مين مقصر طور مرعوض كريا مون كرسيرا لمتاخرين كے مؤلف كا قول اس إرسے مين بوجرا كي خاص عدا و ت ا در نرمی تعصب ا و رحا فظ رحمت خان کی اولا د کی افتار دازانہ حسد دشرارت کے راہ راست سے دورجا پڑا بھراس سے بهت معيف النظراور وراست سے بے خبرمور نبون نے نف ل كيا اوراصل بجيدك معلوم نهون كى وجرست النبهد أن ست صاف ندمومكا لك، ومنون مين عِمْه كُرُكُ إس معلى مين عِظْمَى واقع موتى به كسك نهایت هی سب بی سے جومین نے اور بان کیا-

## نواب على محدخان كى ترسب

سردار داؤ دخان ف-اس بونهار جانشين كى تربت كى نبا دعمده طربق بردالی بین بی سے جو و ت طبع اور تیزی فہم رسکھتے تھے نور آگا ہی اور دانش آئی نے مدوکریے آن کو اُن لوگون کے کمالات کا وارث کردیا جن کے إتھ بنسبت وماغ کے بہت نوب ارشتے ہین اگر حدو و وانشا پروازی مین بہت ٹرے ا ہر نہوے تا ہم انھی تعلیم کی برولت علوم سمی اور کما لات انسا نی مین صاحب کمال ہو گئے اور کین سے سیا گری کے تام منر کھر لئے تعدنیره بازی بشهسواری شیا ور گلکی مین طاق موگئے تھے آب کو تراندازى كابراشوق تعاا وراس فن كوآب في نواب إدى بارخان سے حاصل کیا تھا۔ نوا ب یا دی یا رخان سا وات بخاراسے شعے اور اس ز ان مین بدا بون مین سکونت ریکھتے تھے اور فضیلت سا وات اور کمال تیراندازی کے علاوہ آن کے خاندان کوسلطنت کی طرف سے بهت کچها عزازا ورا متیا زحاصل تھا۔نوا ب سیدعلی محد خان فن تیار اُدی ككسب كي سنوق مين خو و بدا يون سكَّهُ ا ورائس بع نظير إكمال سنه رس فن کنگیل کی۔ اُن کے دماغ مین مجین سے سروا رمی کی بولسی ہوئی تمی اور واکه وخان کی حبت مین سیدگری اور ملکی ساز شون کی اسی تعلیم با تی تعی که بجاسے خودایک کا را زمود ه سروا رخیال کئے جاسسکتے ستھے۔ نواب سیدعلی محدفان کے مرقع مین واو و فان کی تصویرسونے کے

پانی سنگھیجی چاہیئے کیونکہ سب سے سہلے اُن کی رفاقت نواب سیدعلی محرفان کی ہمدم اور رفیق حال ہوئی اور اُن کو کمالات انسانی کے اسطلے ورجے پر چرمضے کے قابل نباویا۔ چرمضے کے قابل نباویا۔

#### وكرجاشيني نواب سيدعلى محدخان

اخبارص وغیره مین فرکورسے کرجکہ وا کودخان راجہ دسی جنسہ والی کمایون کی تیدمین مرسکے تو کمک شادی خان و و ندسے خان صدرخان - باینده خان - سروا رخان - کبیرخان اورخ خان و خیرہ نے ببیب صغرشی و ناتج بہ کا ری محدخان سے نواب سیدعلی محدخان کو و خان کا جانشین کیا اُنھون نے ایک وم سے روم بلو نبر حکومت کرنا فروع کر وی خبی تعدا دگل رحمت مین چار بانسوا وی سے قریب بنائی شروع کر وی خبی تعدا دگل رحمت مین چار بانسوا وی سے قریب بنائی سے جائے ہوئے وہ جندو فا وا رجان نا رسا تعریب کی ترجیب کی ترخیرون سے جائے ہوئے ہوئے اور ابنی قسمتون کو اس مونها رباا قب ال سے جائے ہیں جو بہوت تھے اور ابنی قسمتون کو اس مونها رباا قب ال سے قبی اور زیانے سے جائے اور مرا و آبا و سیرست اور مربی کی ضرور ت تھی ۔ وہ سروار نوا ب سیرطی محدخان اور ترا م مربی کی ضرور ت تھی ۔ وہ سروار نوا ب سیرطی محدخان اور ترا م خرا بی کا حال نوا ب علمت المندخان سے بیان کیا ۔ نوا ب موصو و ت نے کا حال نوا ب علمت المندخان سے بیان کیا ۔ نوا ب موصو و ت نے کی کا حال نوا ب علمت المندخان سے بیان کیا ۔ نوا ب موصو و ت نے ایک سے صلی ن بنے بیان کیا ۔ نوا ب موصو و ت نے ایک اس کی خبر خوا ہی کے صلی ن بنے بیان

رسالہ دار کردیا ورحیندیرگنہ رسالہ وغیرہ کی تنخوا ہمین بطور جاگیرکے دید ہے -فرے بخش میں لکھاہے کہ سوا اِس جا 'مداد کے نوائشیٹ علی محد خان نے اور بھی کئی يركن اجارب مين ليلئ تف اورتصابه بولي مين مكن مقرر كيا - مؤلف جام جمان نا کتا ہے کے عظمت اللہ خان نے ایکواپنی فرزندی میں جگہ دی اور روز بروزاً نیرعنایت ریاده کرنے گئے جنقدرا کے رفیق اور ہمرای پیمان متفرق ہوگئے تھے وہی سب ایک یاس حمع ہو گئے اور تھوڑے سے زمانے مل مارت کے اسباب اور کارخانجات أب پاس فراہم ہو گئے گرمیفندرجا بُلا عظمت اللہ خان نے نواب موصوت کے لیے مقرر کی تھی وہ اُسکے مصارت کوکا فی نگھی ۔اس سیے نواب سيدعى عرفان نے عظمت اللہ خال سے كماكد ميرے سے حبقد راك بیان سے مقررہے اسمین بسنہیں ہوسکتی تو انھون نے جواب و ایکر مجسے جسقدر موسكاوه موجود باسين أكرا يكى بسرنه بوسك توجس باست مين أيكوبهترى معلوم بو وہ کام سے نواب سیدعلی محرفان عظمت اللہ خان سے علیٰدہ ہو کرنے زفقاکے ماتھ مذکر والے راجہ کے یاس ملے گئے اُسٹے نوکر رکھ لیا اور کئے خرج سے لیے كي كانون مقرد كردي - مركو برسرك يركن من مؤرغون في بتايات رياست رام پورکی عمیل شادآبا دے علاقے مین مرایک موضع کانام ہے جورام لورے ١١ ميل كے فاصلے پرے بهان پر پُرانے مركے داجه كا خاندان ہے يداجه کسی زمانے میں اس کا کا معزز سردار مانا جاتا تھا۔

سى نے چندروز كے بعداس سلسك كو كاف كركے موضع بينا بيولى وغب ر

ك بيان زاغ تخسبالعلوم وغيرمين وكبيموا

يركنات مقبوض داؤ دخان رقبضه كرليا چونكاب بمي ماض كى كمي اورمخارج كي زمارتي سے کلیف رہی اسلیے نواب موصوف نے دا ودخان کی تتبع اختیار کی کثر زب وجوارك مواصعات كوتافت فالراج كرف لك ملك كتهر كومنون وعصامت فيامت بأديا ان ہی دنون موضع اوٹہ کوٹہ کولوٹ کرومران کردیا اس وقت اُن کے یاس جا ر یا نیخ سوادی جمع ہوگئے تھے اور وہ لوٹ برگذارہ کرنے تھے تمام علاتے تباہ کرہے ٱنكى تُركتا زون ين اتنا فائده ہواكہ تام زمین دار دیے لگے۔ أنكى فراخ عِللكى يضروري خيال كرتى لقى كرمين تك روسكيه هذ كوسخركرسكت مون كيونكه دنيا مين برقطعهُ زمين اينا خاص الركفتي بي أسكيه موافق ومان آدمي ا ورنبا "ات ا درجا دات ببيل موتے بن ان آ دميون كے اوصاع اور زموم اور معاملات ا درصنوالط وقوا عدنظم ونسق اور ملكون سة جدا بهوتے مين مندوستان كا یسی حال ہے ہیان کے آدمی اور گاک کے لشارون سے مغلوب ہو باتے ہین ۔ بهت سے اولوالغرم عالى بہت بهان آئے جفون نے بندوستانيون كوارامينيا وٹاکسوٹا اپناراسترلیا تکداری سے کھرکام ندر کھا بعض عالی بہت یان ایسے آئے کہ استفون نے حرب قتل اور جنگ وجدال کے وقت تو قہرو غضب اینا ظامركياً گرجب تلواركونيام من كباتو بيان كية دميون كواين بعالي تجي اورائكي عرّت اورجان وآبروكا خيال ايسابي كياجيسا كدايناكيا اوران ك اليس بن الفست اليسي موكني كما يك دوسرے كى كام كے انسام من بدل،

وجان كومشش كرنے لكے شيروشكري طرح ال كئے تيل ور باني كى المح جُراجُها

ندرب غرض بريد معربان كي طرح أنير شفقت كرت اوروه اولادر شيدكى طرح

انکی متابعت کرتے تھے یہ حال ہن اسلام اور ہندوون کا شابجهان کے زمانے جگ را عالمگیر کے زمانے سے بعد تمام انتظام بین خلل واقع ہوا۔ یا دشاہ شب وروز عیش وعشرت میں شنول ہوے امراے کبار اور الم کار تعصیب اور رشوٹ ستانی میں مصروف ہوے کہ انتظار ہو گی استفار ہو گی اس حال پراختلال میں تو اب سیدعلی محرفان نے تمام ملک تھیر کی تخیر کی تغیر کی تعلی کہا اس حال پراختلال میں تو اب سیدعلی محرفان نے تمام ملک تھیر کی تغیر کی تغیر کی تغیر کی تا ہوں کی ا

نواب سیملی کرخان کا آنو نے کے زمیندار کومفتول کرائے آئیر قبضہ کرلینا

دُرجِن سُلَيه واجبِت آونے كا زميندار تقاا ور شخص نهايت قوى بها در زبروست تقاا ورغوت كر وست تقا اورغ وركى شراب بين برست تقا ابنى شجاعت اور قوت كر سائے كسى كوخيال بين نبيين لا تا تقانواب سيد على محرخان سے بھى ہميشه چيئر چاركيا كرتا تقا اور انكا مطلقا دبا ونهين مانتا تقابيه بھى اُسكى تخريب كى محلمين سے كيونكو اُسكى تخريب كى محلمين سے كيونكو اُسكى تقى اورائ برطانيد جرشانى كرنا نواب كى صلحت كے قال دن تقاكيونكه برسرمقا باراسپرقا بوئين باسكة سے نواب نے درجن سنگھ كے دیا ہوں دہ ہوں دوسور و ديكا لا نے دريكر باسكة متال برائد و دوسور و ديكا لا نے دريكر اُسكة مثل برائد و دوسور و ديكا لا نے دريكر اُسكة مثل برائد و دوسور و ديكا لا نے دريكر اُسكة مثل بينا اور من سائل اُو و مين رہنے لگا ايک دن درجن سنگھ گئي مين رہنے لگا ايک دن درجن سنگھ گئي مين مين مقام برقضا ہے واجب کے ليا ور مركا ط كرنواب سنيد على مجرخان كے پال منظر تقا درجن سنگھ كا كام مام كرديا اور مركا ط كرنواب سنيد على مجرخان كے پال منظر تقا درجن سنگھ كاكام مام كرديا اور مركا ط كرنواب سنيد على مجرخان كے پال

العاب في مب وعده دوسوروب ويناحات تقرُّر أسن نه لي ميزان زمانے کی اُردوکی قلمی تاریخ مین جولکیون سے خاندان سے ملی تھی اسی طرح ہے۔ گل رحمت مین لکھا ہو کہ بینخص قاتل قوم کا چار تھا نواب نے اُسکو زرکتیرا ور جاگیری طمع دیکرآ او مکیا تقامیض کتابون مین تکھا ہی کہ ورحن سنگھ سے تس کرنے کے لیے اپنے ایک رفیق کوشام کے وقت کمین گا دمیں بٹھا دیا تھا جنے درجن سکھھ كوقتل روالا ورجن سنكر جيس معتدر رئيس كاتصاب عاجت ك ي جنگل مین یون جانا یاایک دلیل چار کا اُسکے قتل کی ہمنت کرنا دونوں باتر عقار سکیم قبول نہین کرنی تھیلی روایت صداقت کی حوشبور کھتی ہے۔ ڈرجن نگھری تجنیر کفین کے سامان مین اسکے در ن*ٹر مصرو*ت تھے کہ نوا<del>صل</del> حب ف اُسكى ويلى يرحله كرويا اكثرراجيوت مارك كنا ورجو كيريح وه مجال كن سکڑوں بھیڑنے تھے کہ چند مکریون پرآن بڑے اور دم کے دم میں جبر بھا اڑ کر بھینکدیا۔ووسرے دن اُسکی علیٰ کو توڑواکرنٹی عارتمیں بنوا نامشروع کمیں اور آنولے کے تام کانووں کو دیالیا نواب عظمت اللہ خان نے بھی ایسے کوئی تعرض میں ا تظم مندوستان کے ساتھ توسل پیداموجانا

اگرچہ داؤدخان اور فظمت اللہ خان مین بھی ارتباط تھا گراب اُس کا اور زنگ بڑھا اور روز بروز ترقی ہا تاگیا بلکہ نواب سیّر علی مخان نے عظمہ اللہ خان کے بیٹے معین لدین خان گور نربر ملی سے بھی را لبطہ بیدا کر لیا اور اُن کے پاس

ا ناجانار کھاا وران لوگون کے بھروت پراین کک اور قوت کو برھانا شروع كيا اور زفته رفته محالات جاگيرزم أه منصب داران يركه آنوك كاطراف و جوائب مين تحقيض وتصرت كركيا ورآ نؤك كواينا دارا ككومت قرار ديا أوراني طور بررويه جاگيردارون كودياكيت تضاس عرصيين كوني زين الطاف كاايسا نه تقا جونواب کی برا بری کا دم بھزنا کسی قسم کی سکرشی کرتا۔ برایک نواب سید على محرّخان كي شجاعت كے حالات مُنكراً منے مرد كانوا ہشمندر بہتا تھا نواب عظمت الشرفان كمربيانه سلوك ورنواب سيدعلى محرفان كي مرتراسه كارروائيون في كي ساكرتها م تهيرين باندهردى ورنواب عظمت الله فان کے توسطے قرالدین خان وزیراعظمر سے بھی تعارف حاسل ہوگیا جیٹ اسنچہ نواب صاحب نے ایک وانشورذی کٹھورا دمی کواینا دکیل بناکر وزیرے دربار ببن بمبياأسكى كوسنشش نے يدا تر كيا كه بهت ساخا نصي كاعلا قدا ورا مرا وغيره کی جاگیرنواب سیدعلی محرخان کو تھیکے مین حاصل ہونی نواب موصوب سنے اسك بعد قرب وجوارك زمينداران مرش سيجنكا علاقه بطورا مباره ماس بوا تقابست کے روپیر وصول کیاکئی برس کی دستبرونے ایکوایک تنقل رکس غودمختار ببأديابه

ایک برانی اولمی زبان فاری کی تاریخ مین عبض اُن خطون کا افتباس کیا ہے جو نواب سید تلی محرفان کو وزیر نے کھے ان کے دیکھے سے معادم ہوتا ہو کہ لواب وزیر نواب سید علی محرفان کو رفعت وعوالی بناہ کے الفاظ سے مخاطب کیا کرتے تھے۔

سىلاتا خرى بن جولكها بكدنواب سيدعى محرفان فرمالدين خان بينظمت لشرفان كياس بهي نوكررب تقع يفلطي بهي-

محرشا ہندنا ہبندوسان کا پہاڑ سکھتری ناظم بربای کونواب سیدعلی محرفان کی گرفتاری کے لیے تم دینا اور نواب صاحب کا اُسکے بھندے سے بال بال نیج جانا

عادالسعادت من المحل الدى بعض شهرون كوشى لوث ليارفية و فست رخير المام كالمحير من المحرشا و موخى تووان سے بهار سنگه كمترى كنام جآخر من حافظ و مست خان المحرشا و كو بوان من بهار سنگه كمترى كنام جآخر من حافظ و مست خان المحرشا و كوروان مؤلى القا اوراس وقت مين بريلى كا فوجدار تقائمكم مواكدى دبير سوار من المرسك موصوف كورام تزوير من بحل الماكر كورون كوروام تزوير من بحن الماك كورون كوروام تزوير من بحن الماك كے ليے به وانه دالا كدان كو كھا آپ اوروداس شوكت و شجا عت اور ليا قت كے جنگون مين لوث المركك كيون ابنى اوقات بسركرتے بين ميرے إس جيئے آئي مين آبكوان مين لوث المركك كيون ابنى اوقات بسركرتے بين ميرے إس جيئے آئي مين آبكوان مين لوث المركك كيون المرك و دوران كورى و دوكان اورا يك وان المرك دون تقرار كورى و دوكان المرك المرك

جب نواب سیدعلی محرخان ہوننے تو پہاڈٹ گھڑا گھرکرٹرے تیاک سے ملااور اینے یاس بھایا اور گھڑی دو گھڑی ادھراً دھر کی ابتین کرکے رفع حاجت کے بهانيے سے اُتھانواب سيدعلى حمرفان كے سبي لياكديمان كيھ كُل كھيلنے دالاہ یما استکورکا دامن مکرے کہاکہ ہمیں رخصت کرے جانا جاہیے۔ بہاڑت کھنے کہا كراكية اليداساني مياكية الرسالسامعلوم والبوكة وراع عصمين آب اس ملك كم الك بوج البينك فراك قسم بين في إدشاه كم حكم الكوتيد كرف ك اليه ليوا يا تقاا ورمين أن اسوقت المصنف ك لي صرف يد بهما فركيا عقسا -مین نے بردون کے سیجیے والان مین تمین سوزرہ پوش آیکی گرفتاری کے واسطے بھا دیے تھے یہ کہ کر فراشون کو حکم دیا کہ بردے اعظاد واتھون نے بردے اعظاد ہے نواب سیدعلی محرخان نے اُن آ دلمیون کو دیکھکر فرما یا کہ حبب خمرانہ جاہے تو اوئ کھندن کرسکتا مجرراؤ بہالاسنگھنے نواب سے التاس کیا کہیں پیجا ہا ہون کہ اپنی دستاربربستہ آیکے سرمراور آئی دستار سربستہ اپنے سرمر رکھون ا دربابهم بھائی ہوجائین اور آپ مجھ کے عبد کرلین کہ حبٰب آپ والی مُلک ہوجائین توسیمے نہ بھولین نواب صاحب نے اسے بھائی جا رہ کرایا اور قسم کھاکر کماکدجب ترقی کے وقت مین تم میرے پاس آ کو سے تو براد رانہ سلوک كروننگا وردخست ہوكراينے قيا سگاه كو پيلے آئے ۔ طدروم تنقيح الاخبارين بيان كديا بهكدنواب صاحب فيهبت س برکنے اجارہ مین لے لیے اور زرمِستا جری کوانسی خوش دہندی سے ادا کیا كەببىت سے برگئے ایکے اجارے بین آگئے اور نواب صاحب نے إمارت كا سان جو کرایا در بادنا ہی اور سے خطوکتا بت کرکے تفے تحالف جی کے اپنی طون متوجر کرایا ہیا تک کہ عرق الملک امیرخان سے تعلق پیدا ہوگیا ۔ اِس امیرخان کے ساتھی زنا نہ اطوار سے کہ دوہ آگھ دن بین کا جل لگائے سے دانتونیر مسی کمتے تھے اِنھر پیرون بین مہندی لگائے تھے الگوشی چیلے اور چانہ دی کے تعویز اور کا نوان بی بینے تھے اور خود عرق الملک امیخان کی بی دیشری تی تعرف کی میت محرصال کے نامی ایک خواجہ سرا کا مقام منونہ کی خواجہ سرا کا مقام منونہ کی خواجہ سرا کا مقام منونہ کی خواجہ سے خواجہ سے کو اگذا شست علاقے کی درخواست کرنا یا خراج طلب کرنا اور نواب صاحب کا اپنے لیے نوابی کا خطاب جویز نوابی کا سامان درست کرنا

چندسال کے بعد محمصالے نام خواجہ را عمرہ الملک امیرخان کی طرف سے منظم کروٹ ستاسی کاجے منونہ مجمی کتے ہیں اور آنوکے سے دوکوس فاصلے پرغرب کی طرف نے مرکز یا اور آنولہ مجمی عمرہ الملک امیرخان کی جاگیر میں تا عمر گاکشب تواریخ مین اس خواجہ سرا کا بھی نام لکھا ہی۔ گرفت خب العلوم میں اس کا نام نواب بہادر بیان کیا ہی اور ناریخ فرخ آیا دولفہ آرون صاحب میں جوخواجہ صلی نام بیال ہی ہی جوصالے کی تحریف ہی۔ اس خواجہ سرائے برایک

میندار کو دبا کراس سے خاطرخواہ رویبہ وصول کیا قصیر بیولی یونکہ آنولے کی تحصيل بن تفااسك أس تعلق كونواب سيرهلي محرفان سي تكالنا جالم معض کتے ہن کہ نواب صاحب سے خراج طلب کیا نواب صاحب نے جواب دیا کہ ہارے پاس روبیر کہان ہی جو کھر دہمات کی آمدنی وصول ہوتی ہے ان بنگار خ<sup>ال</sup> كى بسراوقات أسس موجاتى مع فواجد سرا مركورت كماكه الصب سركارى کا ادا کرناً عنروری سے فکر معقول کرکے جواب دینا جاہیے ۔ نواب صاحبہ ائس سے بہت منت وسماجت کی گروہ اجل گرفتہ نہ آنا۔ اخیار سی آن کھاہے كەنواب سىرىلى محدخان عظمت الله خان كے پاس مراد آباد كو كلئے اور أنس خواجہ سراکی نعتری کا تام حال بیان کیاعظمت اللہ خان نے بطا ہزواب سید على محرخان كوم صالح كے ساتھ مقابلہ كرنے سے منع كيا مگر دريرده أنكى موتنى يہتى كەنداپ سىرىلى محرخان أسكوتبا ەكردىن - نواب صاحب اينے مصاحبون كو ليكر مبيء اور شورے كى المبن جائى سبكى راك يە قراريانى كرفاك اراجا ہے گردن مین مناسب نهین بتربید که رات کی تاریکی کے جومین اوار سے روشنی کیجیے ، نواب سیدعلی خرخان نے تین ہزار روہلے اورا فاغندُ ہندوستانی حمع کرکھے سشب خون الد اسكى فوج من كل ملى يركنى سردار بعاك بعاك كرحان بجانے ينكي جمعيت تباه مهوكئي خود خواجه سرا مارا كبيا أس كاتمام مال واسباب آبكے ماتھر لگااورائسكى زمين اينے علاقے مين شاك*ل كر*لي-عادا العادت بن آیا ہے کہ محرصالح خواجہ سراکے جسقدر ہمرا ہی زندہ بیجے مل وكيمونتخب العلوم اا

ا مناا باب بھی روہیلون نے نوٹ لیا اور جس قدر دو کا ندار خوہے کے ہمراہ تھے وہ بھی بوٹ سے گئے اور نواب سیدعلی محرخان نے یہ سارا اسباب اپنی سياه كومعان كرديا حبقدر خيم كلوزي إلتمي اونث نقارخاندرويول شفون کے صندوق اور جا ہرات کے ڈیٹے مقے وہ نواب سیدعلی محرفان کی سرکار مین وظل ہوے۔ اور نواب صاحب نے اِس فتے کے بعد حکم دیا کرسے آومی ہمین آج سے نواب کماکر نی بعض ہوا خوا ہون نے عرش کیا کہ مندوستات نی یہ قاعدہ سے کھیت کہ بادشاہ کے دربارسے خطاب نوالی کا نہ سے نواب ہین کملاسکتے اور نرنوبت کسی کے دروانے پر بغیر حکم ادشاہی کا سکتی ہے نواب صاحب نے فوایاکہ برب باتین بے عزت نوکری میشہ لوگون کے واسطے مین اور جوکوئی اپنی تلوارکے زورے تر تی کرتے ہین وہ خود بارشا ہیں کسی سے حکم کے مختاج نهين بلكه خودصاحب عكم بن نوبت بهي بجانا چاہيے اور نواب بھي كهنا جاہيے سردارون نے اِس حکم کو قبول کیا اور سیاہ کو حکم دیدیاگیا کداب کو کی تخص بفیر لفظ نواب کے خالی علی محرفان نہ کما کرے ورنہ اسکی زبان کاٹ لی جائیگی سے اس مکم کیمیل کی محصالح کی ساہ نے بھی نواب سید علی محد خان سے بعض سردارون کے ذریعے سے اطاعت کرلی اوراس ملک کے برارون مسب والے نواب سیدعلی محرخان کی ترتی اور دولت کے آثار دیجیکر تنخوا ہ اور لنعام کی امیدر اُ بکے پاس جمع ہوگئے نواب سیدعلی محد خان نے اس فتحیا ہی کے بعد وارغان كمالزن كوابن فوج كأبخشى درنتح خان كوابني سسركاركا خانسا مان اورحا فظ رحمت خان کو دیوان کل اور دا جیرمان رائے کا فینھر کو

داوان فرکورکا پشکارکیا۔ نواب صاحب کے ماتھ اِس فتح سے بہت سی دولت لَّلَى اوراکثر صَلْع اُسکے تبیضین آئے اوراط اون ملابین اُنکا دید بر پہیل گیا۔ بعض كتابون مين كهاي كرثواب سيدعلي محرخان في خواج محرصال كونتكست دینے کے بعد آنوے کے برگنے برقصنہ کمیا تھا اور جام جمان نامین مُرکورہے کہ عظمت الشرخان نے نواب سیدعلی تحرخان کو یرگند آنولد کے کا م بر تقرار کیا تھا اورأتكى وفات كے بعد حب مرادآ بادكا حاكم ميراحرمقر بوا تواس في بھي نواب سيدعلى محرفان كوآنوك كى حكومت كسيمغرول ندكيا .. بهرصورت نواب سيدعلى فرخان نے خوا جرسرا كوتبار كردينے اور أسكا خزا نہ اورسا مان سمينينے كے بعد عمدة الملك اميرخان سے قطع تعلق كركے نواب قرالدين خان وزير عظم محريثا ه*سة يوسل بيدا كرلياجيسا كه جل*دوم منقيح الاخبار سے نابت ہے دوسری کتابون سے معلوم ہوتا ہو کہ وزیراعظم سے اس سقبل سے توسل پیام و حیکا تھا اس واقعہ کی شکایت دربار میں بیونخی کیونکہ آٹو ہے ا ورمنونے کا علاقهٔ عمرة الملك اميرخان سے نامزد تھا گر حونکہ وزیر ظلست . قمرالدین خان کوئمرزهٔ الملک*ب کے ساتھ رہنج تھ*ا اسلیے نواب ستیرعلی محرفیا*ن کو* اس موقع يرعمرة الملك ي فقلى ي وجرس كوائ نقصان نه بهوني بعض كتيم بن كانواب سيدعلى محرفان ف وزير اعظم كور شوت وبكراس معلط كي صلاح كرلي اوراجارهٔ خالصها ورتفیکهٔ جاگیرا مرا وغیره کا بیشگاه وزییسے حاصل کیا اوراس علاقے پرزیادہ تراہتا م تبضے کا کرے اینے نام کا جنٹرالگا دیا اور آبادی اور تی برهافي من كومشش كي اوراب نواب سيدعلي محرفان كالوكسا قبال عايا الطوري

ترتی کرنے لگا در نواب نے علاقے کا دو انتظام کیا کہ باید و شاید ویران اور اُجڑے ہوے دیمات کوآباد کیا آمرنی کے دسائل پیدا کرکے روپیہ بڑھایا۔ نواب محرفان والی فرخ آباد کی مرد کوسیا ہ کا بھیجاجانا

منتالا تری بین یا اُس سے بچرونون پہلے نواب سیدعلی محرزہان کو نوا ب محرخان بنگش والی فرخ آبادی مرد کے لیے نوح روانہ کرنے کی صرورت پیش آن تفصیل اس اجال کی بیت کر ایک بار نواب محد خان بندیکه شدگی مهم مین عقابند بلون نے اپنی مدے کیے افواج مرسشر کوجمعون کے مرده بهادرنا ظم الوه كوشكست دے كرفتل كيا تفاطلب كيافوج مربشه زيكم باجى دا كُوديوان راجرسام ووبيليا جادون ودگير سردارون كے جوكلهم بإره مردارتم نواب محرفان كے مقابى كومبوغى اور مرسون في بتدريج چارون طرف سيمسلمانون كوهميرليائس وقت نواب محرخان كأبيا مت الم خان وورتر موان كے قریب تفا نواب محمرخان كے حسب الطلب وہ اعانت كو روانه ہوا اور بارہ سونٹھان جوا بوالمنصور خان کے نوکر تھے قائم خان کے ساتھر ہولیے قائم خان نے شاہجمان پورکی راہ لی وہان اور لوگ بھی اُسکے ہمراہ مو گئے پیرو ان سے مقام بگر مرمین جونواب سید علی محرفان کا صدر تھا بہونیا نواب موصوف نے کمک کے لیے قائم خان کے ہمراہ بہت سی فوج كردى جب بندليون في مناكدة الم خان فوج عظيم كراتات تونواب محرفان سے جلسلے کرلی اور نواب سیدعلی محرفان کی سیاہ راستے مین سے واپس آئی۔

سادات باره برفوج کشی مین بادشا ہی سیا ہ کی مرد کے لیے نواب سیدعلی محدخان کا بھیجا جانااور فتحياني سيقبل إبعدنواني كاخطاب اورنصب وغيرة لطنت كي طرت سے يانا

جب كرسيف الدّين على خان ترسي جانستهر برا درامبرالا مراحسين على خان قال فرخ سيرنے سكرشى كركے شمن خان فوجدا رسمار نبوركو مار ڈوالا تواعتما والد دلس قرالدین خان نے سنصال میری مین سادات بارہ کے استیصال سے لیے عظيم الله خان ابنے بھائی کی اعتی میں بادشاہی فوج روانہ کی اعظمت للہ خان و فریدالدین خان کوانکی مرد کے سیے جومراد ایا دین ست سرالدین خان کی طرف سے نوجدار تھے جانسٹھ جانے کاحکم طلا در لواب سیدعلی محد ضان کو بھی اپنی جمعیت سے ساتھ انکی رفاقت مین جانے کا حکم ہوا۔

منتخب العلوم مين لكها به يكه وزير في منصب د و منزاري ا ورجار بزار سوار اورعلم اورتقاره بادنناه كحضورت أسكم ليهميا نواب سيعلى محرفان نے فران کے بیو نیتے ہی بارہ کی طرف کو چ کیا اور اول کی ہوئی وہ دُھوالبھار معركم بواكر نظركام مرتى تقى سيعت الدين على غان نهايت ولير تفي أنهون في ميران جنگ ين ظيم الله خان كي نوج كائمنه ويديرداً مخرفاص تيفانون كي نوج نے (جبکوسیرا لمتا خرین کا مولف اس *طرح تعبیر کریائے فیج* شام کہ عبارت

مله وتي وتي الاخار ال

ازجا عُرُعلی محرِفان رومهیله باشد-افا عنهٔ ملاعنه که عبارت ازرومهیله باشر)
ایک طوت سے سادات پرایسا حکم کیا اور بندوت دبان کے اسٹے فیرکیے که
سیعث الدین علی خان اور اُم مکم تام مجرا ہی بارے گئے اور جانشھ کی تیا م
سیعث الدین علی خان اور اُم مکم تام مجرا ہی بارے گئے اور جانشھ کی تیا م
سیادی بوٹ کی گئی۔

نواب سیدعلی محرفان کی جلاوت کی شهرت موکئی نواب سوصوف نے اس ہرکے ررکرلینے کے بعدوز پر اظم کوایک عرشی گھی کداب مجلوکیا حکم ہے ذریر نے کو لکھا کہ 'ما زمت حضورا قدس کی صاصل کرے وطن کو اوٹنا چاہئے' توا ب صاحب فے مثیرون کو جمع کرکے سلاح لی توسب نے یہ کما کہ آپ کا دہلی جانائمناسب نہین ابنی طرف سے دونرے خان کو بھیجدیں اجاہے دوندے خا دہلی کو تواب سیدعلی محد خان کے تکم سے گئے اور عن کرایابن د حاصرے کوئی جواب نہ وال جارمینے وہان تیم رہے لبداس بنت کے عرضی پر رہے مواکٹر جست وعوالى يناه على محرخان اگرخود مأضر موت تواكنيرا در تعبى عنايات حضور ي ہوتین برون رخصت وطن کو چلے گئے تم بھی چلے جاؤ منصب اورعلم اور نقارہ باره كى مهر يشترا كوعنايت بوكياب المدكا شكر بحالا كارو خدات مرجوعهین ساغی اور سرگرم رمین انهای که دوندے خان آنوے کو لوٹ آئے اورنواب صاحب برتمام حال ظام كيانواب ماحب في أسى وقت سوت مے کنگرے اپنے دروا زے پرنفسب کرائے اور توبت بجوالی ۔ اخبار شن مین لکیما کے سیف الدین علی خان کی شکست کے بعید تواب سیّدعلی محمرخان کونوا بی کاخطاب مع خلعت در بارے مرحمست ہوا ا ور

سرالمتاخرين سے بھی ہي نابت ہوتاہے كونواب سيدهلي محرفان إس مهم كے بعدوز يركي روشناس اورصاحب مصب وجأكيرا وبيض بركنات كثهير كيحاكم ہو گئے اور فرج بخش بن بھی اس کے مطابق بیان کیا ہے حیا نچہ اسکا مولف کہتا ہوگئسیف الدین علی خان کی اڑا گی کے بعد محرشا ہ کے ضریب خطاب بوائی ور نقاره اورطوع وعلموما بهي مراتب افرنصىب بنجنزا ري ذات وبنجبزار سوايه نواب سیدعلی محرخان صاحب کوملا' اوراسی کے مطابق تنقیح الاخب ارکی ووسرى جلدكى روايت ماوراس بين اياب كرسا دات باره كى اطا فى مين نواب سيدعلى محرخان نے جوملا دت وجانفشانی وکھائی آسکے صلے مین وزيراعظم ني ينجزاري خسب وينجزار سوارا درخاني كاخطاب اورطوع وعلم أنكوديا يكعبدالنبي للكرامي تعبي بفت أقليم بن كتلت كُنْ نواب سيطلي حرفان كامنصب بنجزاري تقايسكن قرالدين خان وزيرك بروان يجونواب سيدعلى تحدفان كئ نام بوا ورعز بزألقدركر كالمحاب سام بوزاي كددوبزاري منصب ہے اس سے معلوم ہوتاہے کہ دوبار منصب دیا گیا تفاعل رحمت اور روسالکھنڈ گزیشیون بیان کیاہے کہ جانشھ کے سے رون کی مہم فتح کرنے کے صلین محرشاه کی جانب سے نواب سیدعلی محرفان بہا در کونوابی کاخطاب ا ورنوبت ا در علم مرلاا وراً ن كے باس حبقدر خالصے كے ير سفتے تھے انكى جمع مقرري مين سے کچر گھٹا ديا گيا۔ اس زملف ع بعظمت الشرخان عاكم مرادة بادف وفات بالي ميراحمد

اس خدست برامور بوا مرأسني بخيال عنابيت وزيرا لمالك نواب سيد

علی محرفان سے کچے مزاحمت نم کی۔

میرالمتا خرین کے مؤلف نے با وجود کی نواب سیدعلی محدخان کے ہرکام کو غضے کا جامہ بہنا کرد کھا! بو کھھا! بو کہ نواب علی محرفان چو کیصا حب عزم وارا دو تھے ہرایک تقریب اور تدبیر کے ساتھ محالات قرب وجوا رکو مشخر کرنے گئے۔ آرام طلب جاگیر داروان اور وزیرے تھے بین علاقہ لیا۔ عظمت الشرفان اور فریدالدین خان مرکبے تھے۔ ہزاد وان پٹھان اطراف منظمت الشرفان اور فریدالدین خان مرکبے تھے۔ ہزاد وان پٹھان اطراف مندرها ایس اور فریدالدین خان مرکبے کے ہزاد وان پٹھان اطراف متحد فواب مردو کے پاس آکر جمع ہوگئے کیو کھڑا کئی شہرت اور فوخان دو تی کا مسامی محد خان کی محمد خان کے خام سے مشتم ہو گئے اور اس سیدعلی محد خان کو اسلامی محمد خان ہوگئے ان کا حالم تھا اسلیے نواب سیدعلی محد خان سے خان میں متعرف محد خان کا حالم تھا اسلیے نواب سیدعلی محد خان سے خان میں متعرف میں مندکر لی ۔

## منصب اورمابئ مراتب

نواب سیدهلی محرفان کے حال مین نصب اور انہی مراتب کا ذکر آیا ہے اسلیم جھنا چاہیے کہ نصب ایک ملکی اور فوجی درجہت جسکواکبر بادشاہ لئے سلسلہ وارایجا دکیا اسکلے بادشاہ صرف دوقسم مینی سوا ور ہزار کے سردار کھنے شخصلیکن اکبرنے اُسکو قاعدے کے ساتھ جاری کیا منصب بین دو حیضے ایک ذات اور دوسراسوار ہوتے ہیں ذات ہے عہدہ داری ما الم تنخواہ اور سوارسے اُسکی فوجی جمعیت ظاہر ہوتی ہے اکبر کے وقت ہیں اور عالم کی کے ختم عہد زک اول درجے کے سردار وان کو بایخ ہزار منصب دیاجا تا تھا۔ سات ہزاری وزیر باکسی ایک دوخاص مصاحب کو ملتا تھا عالم کی کے بدائی میں بائخ زاری منصب الله بعد اُسک کئی رئیس بہو نخے تھے جنا نچہ اول نواب علی محرفان میں بائخ زاری منصب الله بعد اُسک بنخ زاری بتائے گئے اور ایسی ابتر حالت میں اُنکوکوئی تخواہ یا جاگئے ہوئے اور ایسی ابتر حالت میں اُنکوکوئی تخواہ یا جاگئے ہوئی اُنہ ہوئی کے نور ہی ایک زرخیز حظے برقصنہ کہ اُنگی اور بار برداری خصوصیت کے ساتھ مقر تھی کیکن نواب کے لیے مسلم ہوئے ہی معلوم تھا کو وزیر وباور شاہی معلوم تھا کہ وزیر وباور شاہ کے دل کا حال تو کسے معلوم تواب کو بطا ہر ہی معلوم تھا کو و در بار مین معلوم تھا کہ میری طرف سے صاف نہیں لیکن او ون صاحب کی تاریخ فرخ آبا دسے معلوم ہوتا ہے کہ ذواب سیدعلی محرفان ہرسال بادشاہ دبلی کے در بار مین معلوم ہوتا ہے تھے۔

دو بزاری صب گور ون بن عراقی ۱۵ مجنس ۱۵ ترکی ۳۰ یا بو ۳۰ تازی ۲۰ منظه ۲۰ می تانو ۲۰ تازی ۲۰ منظه ۲۰ می تانو ۲۰ تازی ۲۰ منظه ۲۰ می تانو ۲۰ مین شیر کیر ۱۰ ساده ۱۲ منظوله ۹ کریم ۲۰ مین شیر ۲۰ نیج ۷۰ گاری ۱ور چهکر ۲۰ تانواه ما بانه در در میرار دو بیر در میرد دم گیاره بزار توسور و بیر در میرسوم گیاره بزار آگر سور و بیر در میرسوم گیاره بزار آگر سور و بیر -

سله ديجيموالين أكبريء

بنجمراری اسب عراقی ۲۴ مجنس ۲۴ ترکی ۲۸ یابو ۱۸ تازی ۷۲ جنگله ۲۱ إلتى شيركير ۲۰ ساده ۲۰ مخفوله ۲۰ كرمبر ۲۰ كيشدركير ۱۰-اونٹ ۸۰ خیر ۲۰ حیکٹ اور گاڑی ۱۶۰ تنخواه درجدا ول تیں ہزار رہ ورجهُ دوم أنتيس بزار رويبير درجرُسوم الماليس بزار رويير. ماہی مے معنی محیلی اور جاندوالی چیز کے ہن اور مراتب خوا ہ مرتب درب کو کتے ہیں اس کا قصد یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ نوشیروان کا پوتا خسرو برویز ملکی فسآ دسین اپنی سلطنت سے خارج مہوکر ملک روم مین حیادگیا جمان کے با دشاه نے اسکواپنی بیٹی بیابی وہ و إن سے فوجی مردلیکروائی آیا وائنی قدیمی الطنت پرنے سرے قابض ہوا اس کے فتح انے کے وقت بخوم کے حساہ اولینی جا ندمرج حوت راہی تینی کھیلی ہمین تھا اُسنے اِس موقع كونيك نتكون بمجركرات خاص عزت دار مردكا رسردار ون كوكسي مت رر جھنڈے عنایت کیے جن میں جاندی اور سونے کے جاندا و کھیای کی تورین بنی ہوئی تفین اسی چیز کا نام اہی مراتب ہوگیا مغل جوایران والون کے بروس بون كسبب اكثراتون من الكي تقل كرت عقي الخون في محى مندوسان مین لطنت پاکراس رسم کویهان رواج دیا اوراً ن کے احتون في إسعزت كي نشاني مجا صكاطنا بالنج إجهد مزاري كمنصب الونكوج الزيرية. بعض غلط بیانون کی تروید روسيلك فتركز شيرمين بيان كيابي كثربب نواب سيدعلي محد خال اقتداً

روزېږدزېږه ښا نوانظار حمت خان شاه عالم خان کے بیٹے جواپنے باپ کے خون کے باعث اُسکے دشمن تھے بصرورت اُسکے پاس آگرانکی جاعت میں شرک ہوے نواب سیدعلی محرفان کورومہلون پراپنارعب قائم کرنیے سے ایسے سردارون کی صرورت تھی اس واسطے اعفون نے حافظ رحمت خان كى برى عزت كى اور ملاقات كے وقت دينى تلوار جا فظ رحمت خان كے قدمون مین دال کرکنے گئے کہ اگراینے باپ کے خون کا بدلشنطور ہے توین عاضم ون عافظ رحمت خان طالب زر تقے اعفون نے نواب سیدعی مخان کو گلے کے لگالیاا ورگذشتہ کُدورتون کا خیال نہ کیا۔ نواب سیدعلی محرضان خ ما فظر حمت خان کے واسطے روم کی صناح کا ایک علاقہ جس میں بارہ گانولن شامل تقے تجویز فرمایا جا فظار حمت خان نے اِس عنایت کو بخوشی خاطر منظور كرليا وردونون سردامتفق بوكرر بن كله عافظ رحمت خان كي بيالنن من الماع مين بوليًا ورجوعة برس كسن من الكوتيمي في الكير جبس تیزکو ہو کے تواپنی ہو شاری اور حصلمندی سے باعث دہلی اورلا ہورے درمیان بن خوردہ فروشون کی طرح تجارت کرنے لگے ۔جب نواب سيرعلى محرخان كى كاميابى كاشهره سنا توحرص ونيافي الكى خدستان تن يرج بوركيا بهان آكرابي إب كي موت كوبالكل بعبول كي اوراره كانون کے الک بن کر بخوشی و خرمی اوقات بسر کرنے گئے از انتہا کلامہ) أرددا ورفارسي كى تارىخون سے نابت بہوناہے كه حافظ رحمت خان اس سے بیشترنواب سیدعلی محرخان سے پاس آگئے تھے کیونکہ بقول عاداستان

خواجه محرصالح بركاميابي كي بعدنواب سيدعلي محدغان في أتكوثرا رالمهام مقر کمیا تھاا در سا دات بارہ کی مهمراسکے بعد وقوع میں آئی تھی ا ورسا دا ت باره كى مهرك بعرجا فظرحمت فأن كانواب سيدعلى محرفان كى خدمت مین الروالملکه ملائز شیرین بیان کیا ہے ورصر بح غلطی میدعلوم ہوتی ہے کہ نواب سیرعلی محرخان بهاور کی وحیرے شاہ عالم خان کامقتول ہونا قرار دکیر حافظ رحمت خان كواين باب سي خون كي وجها أكارتمن ابت كيا-غلطى كاثبوت يبدي كمرحا فظارهمت خال كى اولا دف ابنى تاريخون ين المحام كه حافظ رحمت خان كي ولادت سے جارسال كے بعد رشا و عالم خان ما رہے گئے ېن جا فظ صاحب النهجري مطابق شاغ وي بيان پوځېن اور دا و دخال استرې مطابق كالمناء مين مقتول بوء اورشاه عالم خان نوين ويحد كياره سونيكس یا چیبیں کو ارے گئے تھے تو ہے زمانہ دا وُدخان کا تھا نواب سیدعلی محرخان توداؤ دخان کے بعداکیس یا بئیس سال کی عمرمین آئے قائم مقام بنا کے كَيْ تَعِي شَاه عالم خان جب ارك كيّ من تونواب سيدعلي محرفان إيج چھہرس کے ہونگے کیونکہ وہ مثالہ ہجری مین پیدا ہوے تھے بھر کیسے شاه عالم خان كاتمل الكي وجرس واقع بونا مانا جائيكا بلكك رحمت وغيره کے دیلھنے سے تومعلوم ہوتاہے کہ نواب سیدعلی محرخان کوابھی وا وُدخان کے يا يا بهي بنوگاكيونكرجب أنكو يا يا تفاتوسات آخريس كي عرتقي-سب كتابون سے يہى تابت ہوتا ہے كہ شاہ عالم خان واؤدخان كے یاس ملنے کے لیے کے تقے اور مارے گئے گرعاوا کساوت مین لکھاہے

كه دا وُدخان كے مرنے سے پایخ سال كے بعد شاہ عالم خان أیكے متروكات كامطالبه كرفے كے ليے نواب سيدعلى محرفان كے پاس أئے نواب موصوف المبكية في سيبت مسرور مبوا او تعظيم وتكريم كى شاه عالم خان في تين روزك بعدكهاكة واؤد خان ميرے باپ كا غلام تھا اور تم أسكے غلام ہوسي داؤدخان کاسارامال مجھے دیروا ورتم مثل امتیازی غلامون کے روثی کھا وُ ا ورکیرا پہنے جا واکئے مترو کات کے تم کس وجہ سے الک ہوے مجھے دینا چاہیے وہ میراحت ہے نواب سیدعلی محرفان نے کہاکہ جو کھیمیرے باب کا ال ہے وہ آ ہے ہی کا ہے مگراس قدر غصّہ اور بے عزتی مناسب شبین نواب موصوت عندالذكرشهاب الدين خان كودا داميان حسن خان اورشاه عالم خان كو چامیان بولتے تھے گرا دھرے سخت گیری کا جواب تھا۔ شاہ عالم خان نے کماکہ تھاری کیا عرب ہومیری بات سے کٹے جاتے ہو تھاراآ ساتھی خائن اورب حیا تفاکه میرے باپ کا ہزار ردیبیر اردیا اور صرف دو گھوڑیا ن بھیجین نواب سید علی محرخان نے بار بار خوشا مدکی مرشاہ عالم خان سے نهانا نواب نے جب دیکھا کہ پنمین مانتے تواپنی سیاہ کو جرسات سوکے قربیب بیادہ وسوار تھے حکم دیا۔ اُنھون نے شاہ عالم خان کو ارڈ الاکٹرشیرین اسى بات كى طرف اشاره بى كرما فظ رحمت خان طالب زريد تفي أخون ك نواب سیدعلی محرخان کو گئے سے لگالیاا ورگذشته کدورتون کا خیال ندکیا۔ بجرنواب سیّدعلی محدخان کی طرف سے ایسے دلیل طور برمعافی کاخوشگاً ہوناایک جھوٹی ہوائی ہے اسمین شبہین کہ نواب ستیدگی محرفان وفت بر

لگا و طبی ایسی کرتے تھے کہ نگی کو مات کرویتے تھے گر پھر بھی صاحب غیرت ا وراولوالعزم تھے آنگی بلوارائسی نہ تھی کہ جا فظ صاحب کی قدمیوی کرتی ہان ً وه بيرضرور دلٌ مين لتجھتے تنفے كہ حافظ رحمت خان صاحب جوہر ہين اور كام كي ومي من السيرة وميون كي يهبت ولجوني كرتے تقى اور كام ليتے تھے اور حس شے سے نواب سیدعلی محدخان نے سیرا بی یا کی تھی وہ اُس چشمے کے منبع کی ایک نهر تھے اقبال نے اُنکونواب سیدعلی تحرضان کی ط<sup>ت</sup> جزب مقناطیس کے زورسے محمینجا اوراک کا نام نواب سیدعلی محرخان کے نام کے ساتھ اِس کے آئے جیسے کیکا وس کے ساتھ رہتم کا نام۔ جبكه طافظ رحمت خان كى اولادكابيان سے كرشا ه عالم خان وا و د خان عهدمین مارے گئے نہ نواب سیدعلی محدخان کے اشارے سے توغیرون کے قول كاكبيا اغنبارية شاه عالم خان ك اعز انواب سيدعلى محدخان كاساته اخبردم تک دیتے رہے اگر دہ استارے سے قبل ہوتے توبیاوک مجھی أنكى رفاقت كرت أكرك دل كاجورنا آسان نبين اورج تقريشاه عالمان کی لکھی کئی ہے بیکھی بعیاہے نواب سیدعلی محرخان کے منحد برایسے نا تراشیرہ الفاظ زبان سے نکالناعقل کیم شلیم نہیں کرتی۔ اگروہ ایسا کہتے تو مکافات کے فرشتے دوڑتے اور فورًا للک الموٹ کے پاس ہوسے ادبی کتنی صلاقت سے گری ہوئی بات ہے کہ قبل اس سے توداؤد خان کوشاہ عالم خان کے باب شہاب الدین خان کامتبنی بیان کیا تھا اور بیمان غلام تبادیا ا ورخاص كرنواب سيدعلي محرخان كي نسبت غلامي كالفظ اثناب مكالمندين

شاه عالم خان کی زبان سے بھالنا یہ مولف کا دائشعادت کی سکم زادبات ہے اوراس کتاب کے اغلاط پر نظر کرتے ہوں انہی بات اس مولف کے المست اللہ مولف کے اللہ اللہ مالی اور دھر کئے اللہ جانا تعجب کا مقام خمین یہ کتاب نواب سعادت علی خان والی اور دھر کئے نام پر سینی غلام علی رضوی نقوی نے کھی ہے اس سے زیادہ طرفگی شی کریم علی نے تاریخ الوہ بین کی ہے جو کھا ہے کہ شہاب الدین خان مع ہر دو بہر خود مسن خان وشاہ عالم خان نواب سید علی تحرفان کے باس آئے جند سے باتفاق رہے ایک ون شہاب الدین خان نواب سید علی تحرفان کے باکہ ون شہاب الدین خان نواب سید علی تحرفان کی ال نواب سید علی تحرفان سیطلب کیا آئیس میں گرار مہوئی شہاب الدین خان نواب سید علی تحرفان تین ہزار میں ترمیون کے مرواد سے یہ کی اس تو ت نواب سید علی تحرفان تین ہزار میں الدین خان کا الانساب میں کھتے ہیں کہ میرے بروادا شہاب الدین خان کا انتقال سے بہزارہ مین ہوا ہی اور موضع شاہی دیر مین دفن ہوں۔ یہ

بظا ہر ما نظامیا حب کا داؤد خان کے پاس آنا نہوا ہوگاکیو کو جس کے بین آنکے باپ موضع بینا بیولی میں برایون کے قریب ڈاکوؤن کے ہاتھ سے مارے گئے تو اس وقت بین حافظ صاحب کی عمر چارسال کی تھی پہلاسفر جو اُنھون نے کیا ہے تواہی حافظ صاحب بیدا بھی نہوے ہونگے کیونکہ معض حگبہ کھا ہے کہ پہلے سفر میں شاہ عالم خان کو داؤد خان نے تھوڑے دنون رکھنے کے بعد دو ہزار روپ دیکر رخصست کر دیا وہ وطن کو لوٹ گئے سنستا کہ ہجری میں بعد دو ہزار روپ دیکر رخصست کر دیا وہ وطن کو لوٹ گئے سنستا کہ ہجری میں

ك ديكهوا خارسس

ا کے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوا گریہ بات قابل غورہ کر اللہ ہجری مین واؤدخان کھیرمین آئے سختے بھراتنی جاری انکی حالت کیسے ترقی کرگئی اور دوہزار روپے دینے کے قابل ہوگئے۔

روبهليمندي ايك ناريخ مين حافظ رحمت خان كے تغييرين آنے کے حال كو اسطع قلم بذكريام كرجب نواب سيدعلى محدخان حانسته كمستدون كرزاني سے واپس اے توا تھون نے یہ دیکھا کداکٹرروسیلے کمسنی اورسیسبنی ہوتکی وجرس میری اطاعت مین در یغ کرتے بین اپنے مشیر دن سے مشور وکیا تو برراے وار یا کی کہ حاقظ رحمت خان ابن شاہ عالم خان کوردوہ سے بلالینا چاہیے اُنکی فرانبرداری سے روسیا کیجی سرند کھیے شکے نواب سیدیلی محدیثان في متواتر خط بعبي كرما نظ صاحب كوبلايا وه يداصرارا وراشتياق وكميكر تعميرن نواب صاحب کے پاس آگئے نواب صاحب نے انکی بہت خاطر کی اور مصارف کے لیے کھے گانوک اُنکی جاگیرمین دیدیے اور آیندہ کے لیے یہ وعدہ فرما یا کہ جو دیمات فیضے میں اکنیگے انین سے دوگانون حافظ صاحب کو اور دیدیے جالینگے ۔ حافظ صاحب نے نواب مروح سے خوش ہو کر وطن سے اپنے مقلقین کو مجالیا اور نواب صاحب کی رفاقت میں رہنے گلے اُن كوآل بوے تقورے ہى دن گذرے تھے كد سرزند كھشرى مراوآ الدكى حكومت يرمقرر ببوكرآيا-

إس بيانً من كهي إنين قابل غور بين -

(1) نواب سيدعلى تحرفان حافظ رحمت خان عيمين دوبرس برا عق

کیونکہ وہ مثلالہ ہجری میں پیدا ہوے تھے جیسا کہ انتخاب یا دگار اور تاج فرخی
کے خاتمے میں کھاہے اور حافظ رحمت خان سلالہ ہجری میں پیدا ہوے تھے
جیسا کہ اخبار حسن وغیرہ میں ندکورہ بھر نواب صاحب کی کم سنی کا ترارک
حافظ صاحب کے وجودہ کیا ہوسکتا تھا نواب صاحب کوہ دانٹ و
دریاے ترابیر تھے اور حافظ صاحب اُسکے آگے طفل کمتب نواب آنت کے
مکرٹ سے گان کی نوجوانی کے مکتے اور جھپوٹی چپوٹی چالین اسی ہوتی تھیں
کہ دوسرون کی تقل سوجتی رہ جاتی تھی۔

(م) بڑے بڑے رومہلون نے نواب سیدعلی محرفان صاحب کو ابنائریں تسلیم کرنیا تھا بھرا طاعت میں دریغ کرنے کے کیامعنی نواب کے ساتھ رہ کمر انکے ہاتھ گھی بین تریخے اور اُنگلیان رزق کی کنجیان تھیں وونون وقت قورے اور کیلا واُڑاتے تھے۔

(س) جانسٹھ کی ہم کے بعد نواب سیعلی محرفان والی کے مرتب کو ہم و کی گئے ۔ تعے اب وہ زمانہ ہاتی ہمین را تھا کہ روسیلے اُنکی اطاعت میں چون و چُرا کرتے دہ بڑے جوانروا ور بارعب تھے۔ جوانرون کو مردانگی کا سبق پڑھاتے تھے عام روسیلے اُنکے سامنے مرتع تصویر کی طرح خاموش رہتے تھے کوئی دم نہیں مارسکتا تھا۔

(مم) مافظ صاحب كاس سے بہت بیشتر آنامتعدد تاریخون سے ثابت ہے چنا بچر بعض تواریخ مین برکورہے کواٹھارہ برس تک حافظ صاحب نواج احبے بمراہ جانفشانیان کین اور نواب محدوج كا انتقال سنة لا بجری بن جوائے گیارہ فنوٹھ سے اٹھارہ سا قط کردیے جائین توگیارہ سوچالیں ہجری حافظ صاحبے سے کاسال ہوتا ہے۔

اس مین کسی کوانکار نهین که نواب شیرعلی محرخان کی بثیا در پاست
کی ایک این حافظ رحمت خان بھی مین گوبعد مین انکی نیت نے بلٹا
کھا یا اور نواب کی اولاد کو محروم کر دیا گرائلی جا نفشان خدمتین اور خیلا
تد بیرین سفارسٹ کرتی ہین اور شیرا نہ کے اور رہتا نہ کا رہا ہے زبانِ
حال نے کہدرہ میں کہ رومبیلون کی تاریخ بین اُن کا حال منہرے حرفون
سے کھیے جانے کے قابل ہے۔

مل ديميواخبارسسن١١

قرالدین خان وزیرام کانواب سیدلی محرخان و دیلی طلب کرنا نواب صاحب کااپنی طرف سے مجامع رائے کو بھیجی بنیار اجر ہرنندسے جنگ و عداوت کے اساب بیار ہوجانا

مصاناع مین روبهاون کی قوت بهت زیاده بوگئی کیو مکملطنت کی حكومت دمبرم انخطاط يرتني جومجرم الطنت كخوت س بهاكتا تقا وه رومبيلون من آكرينا هرين بوتا خفا فروري وستخدع مطابق سك لله ہجری میں نا در شا ہ کی چراصائی کے وقت دہلی کسٹ کھا کر سلطنت کی حالت بہت ضعیف ہوگئی۔ابسے ابتری کے وقت میں نواب سیولی محر خان کواپنے ماک کی ترقی اوراپنی قوت کی درستی کا برامو قع مرار اس مظمی سلطنت کے باعث بہت سے بیمان دہلی سے بھاگ کرنواب سیدعلی محر غان کی قوج مین شامل ہونے لگے اعتون نے برگندر جھامتعاق تصبیل تجييرى اورأيسك والى كے بركنون پرقرب بربلي كے بخوبی قبضه كرليا اور بهت سے جاگیردارون کاعلاقہ ہوائے مقابلے کو کھڑے ہوتے چیر جھیں کم مین شا ک کرنے لگے ۔ جاگیردارون نے اِس دست ورازی کی سُكايتِ قرالدين خان وزير محدثاه كياس بوغياني فواب وزيرة نے کی غرض سے یہ تدبیر کی کہ سٹانسہ جلوس محرشاہ مین نوا ب پر بیان ایک شخص نے زمان فارسی مین مربور شوال ساتند حلوس محد شاہ میں کمیشند کر قصية الولدين لكوكر باوكارك ييدركوليا تفاكتب خانه رياست مين موجود سے ١٢

سيرعلى محرخان كودملي بلايا اوركهماكة عونكه بادشاه كي مهرباني تميرب اوركئي بأنين ابسي من كدأ تكامشوره كرنا تسي صرور ب اسليمهان أجاؤتهار والخلافة مین آنے سے بار شاہ بھی رضامند ہونے گے اور تیکو بھی مزاج شاہی میں رسوخ حال كرف كاعده موقع الخولكيكائي روانے كے بيو تخيف كے بعد نواب صاحب نے ابنے معتدون سے مشورہ کیا توسب نے بیصلاح دی کہ آنو لے کو چھوٹرنا ایکے بیے ہتر نہیں یہ مناسب ہے کہ جسکھ راے متصاب کو وال بطور ئيابت كيميي ايا في جنائي نواب صاحب في ديوان مركور كواكي بزارسياه کی جعیت کے ساتھ وہلی کو روانہ کر دیا اور صروری سا مان امارت بھی ساتھ کردیا اور خود نہ گئے الے بالے بتا دیے دوسری رمصنان سیسیہ جلوس روز حمیعہ رمطابق سهاله جری کو دیوان مرا دآبا دیے روانه هوا ۱۲۰ رمضان س<sup>وس</sup> مرکو شاہ کنج بیونخانواب وزیرنے استقبال کے لیے اُسکے ہاس چندمعززین کو بھیجا۔ ٤ کو دیوان شاہ گنج سے سوار ہوا شام کے وقت وزیر کی حولی پر ہونجا وزبراسكى لياقت اوركفتكوس بهست مسرور موس بجرسلمان جاعددارون كو وزبركي طرف سے کھانا دیاگیاا وروز برنے دیوان کومیوہ اوخلعت دلوا كر رخصت کردیا اورایک جگرا سکے تھرنے کو بتا دی۔ دیوان ہرر در وزیرے سلام كوجا ياكرتاا ورنواب أسيرعنا بت كرت راحبه برندكه قوم اروراس تفا ان ہی دنون معنی ساھالہ ہجری مین وزیر کی طرف سے مراد آباد اور سنجراکی صاکم مقرر ببوا تفا اوربعض في أسك تقرر كى تاريخ مرا ماج سنكشاء مطابق ١٠٠ فر جراها بجري لهي م أسف نيار بيك فان فل تواسي طرف س إن

اضلاع براتظام كے بير عبيد ماتھا۔ ويوان نركور كابير رسوخ دىكىكر راجى مېرنند ا تن صدمین جل گیاا ورائسنے ایک حیلہ بگاڑ کا کھڑاکیا وہ یہ کہ دیوان سے کہا كەنواب سىرىلى محرخان كے محالات كى آمدنى كامعالمەوزىركے روبروسطے ہوجانا چاہیے اور زرتقد بطور میش کش کے بھی دینا چاہیے دیوان نے یہ سارا حال نواب سيّه على محدخان كولكه كريميجا نواب صاحب نے ديوان كوجواب بهيجاكه راجه كوجواب دينا چاہيے كه و مان ايسے معاملات كالطے يا نامناسب نہیں ہے بیان تصفیہ ہوجائے گاوبوان نے را جرکوہی جواب دیریا۔ راجہ نے نواب وزیرے شکایت کی که نواب سیدعلی محرخان کے محالات کی آ مرنی کا معالمہ ان ویوان طے نہیں کرتا فواب وزیرنے دیوان سے فرمایا کہ معامے کا تصفيركيون نهين كرتے ديوان نے عرض كيا كہ حضور نے تھے بهان اس سے طلب بنین کیا ہے اگر صنور کامعاملہ بیان طے کیا جائیگا توصنور کے بحتنے حاكيردارون كونواب سيدعلي محرخان دباكرتني بين أنكوهي بيمان رديبيرنه بيزلج توانكوشكايت كاموقع لميكاكه نواب وزيرني ابنامعا الاتواسيني سامني فيصل كراليا اوربهارك معامل يرتوجه نهكي أفيك بيونج كرصنورك ارشادك بوب راجه مزنندك معالى كاتصفيه كرا دياجائيكا نواب وزيرن بيربات قبول كرك را جرکواس نا کامیا بی سے ہست غیرت آئی۔ اور دیوان کی 'دلستائے لیے دوسری تىربىزىكالى كەجب، دېدان اېنے دطن گورخصىت بېدتواسكوراستىين تباه كرياجائے اوراس لرادے کے بوراکرنے کے بیدائنی ہست سی سیاہ سنو کوراے بقال کی مانتی مین چوانسکا کارنده مفاظ استدا ور مایر کے مقامات پر تعیینات کر دی اورگنگا کے گاط گرط مومکٹیہے کول سکندرہ تک روک لیے جب دیوان یکی ونون کے بعد وزیرے اجازت لیکر آ نولے کور دانہ ہوا اور راج گھاٹ میں نودرہ بارشاہی کوعبور کرکھے شاہ گنج ہیونجا ادلیض دوستون نے را جبہزند كارادك مصطلع كيا توديوان في يرسون كركداس وقت ام كها الترمن کے باتھ میں بن اگراسکے آدمیون سے اطائی ہوئی تونواب دزیریک شکایت ہوگی اسلے ڈاسندا ور مایرا ور گراه کا راستہ بھوٹرکرشا ہ گنج سے میرٹھ کی طرت كوج كيا جب سنوكر راك كويمعلوم بواكرنواب سيرعلى محرفان كأديوان يبرراسته كاث كرميز كلم كاطرت جاتا ب تؤوه يائج بجسه بزارآ دمي ليكرفبل سے ميرگھ ہوریخ گیا۔ دیوان کا پڑا وُمقام لا ورمین ہوا تو مخالف کے اس بند وسبت کا حال معلوم ہوااب دیوان بھی الرائی پرٹن گیاا ورسنو کھراے کو کہ ال بھیجا کہ جب تھارا ہی ارادہ ہے کہ سمے مزاحمت کی جائے تو یا پنج چھ کوس برہاری جمعیت سے دور رہناآ لین سیاہ گری سے بعید ہے اب تم تیار رہوین خود تمعارے اس بہونختا ہون -صاحب راے کا یستحدان دنون خوا جرماویر خان کی طرف سے میر کھر کا حاکم تھا اُسٹے یہ خبر سکر نواب سید علی محد خان کے ديوان كوسمجاديا اورمنو كه دائم بشيان بوكريمان سيسم ساكيا- ديوان لا درسے کوج کرکے موسع مجد کر میری مین جمان جُنّا گوجر رمبتا تھا بیونخااور يهان سے كنظاكوعبوركرك مرادا بادكى طرف رواند بوايدان نيازبيك خان راجر برزندكي طرف سے حاكم تفا ديوان مرادة إدمين دال بوانياز ساك فاك اسكاتني جمعيت كساتم آف سامتردوببوا ويوان في نواب وزيرك حكم كي موجب نباز بيك خان سے محالات متعلقه ٔ چيكارُم إدا با د كانصل خريف وربيع كامعامله مزرالطيف بيك كاستصواب س طي كرك بيرا ورفا وخطي يىلى گرىيان كے عالى كى ناموانقت كى وجرس اين وہل وعيال كوبهان رکھنامناسب نہ کھا اسلیے ۱۲ دیقیدہ سنہ نرکورکوم ادایا دے کو ج کرکے مه و فیقنده کو آنولے مین داخل موا- نواب سیّدعلی محدخان اُ سیک صحیح وسالم یمون خ جانے سے بیجد خوش ہوے مگر را جہ ہر نند کے دل پر فلق رہا ور نواب سیدعلی محدخان کی تباہی کی میز فکر کی کہ دزیر سے گنگا کے اشنان سے لیے رضت ليكرمراوة بادبيو خيا وربيان فوج حبع كرنا شروع كى ورنواب وزيالمالك کونواب سیدعلی محمدخان کی طرف سے شکایات کی عرضیان بھیجنے رگا ا ور وزيرك مزاج كونواب كى طرت سے اتنا تكدركرد باكدا تفون في بھى الرائى کی اجازت دیدی اوراس طرح اس نا بخربه کار برنندنے وزیر جیسے نیکی کے ستنے کو کئے نیک اوا دے کے رائے سے مٹا دیا۔ راجه برندا ورنواب سيدعلي خرخان بن جنآك ببونا نواب صاحب كافتحياب ببوكرم إوآباديجل امروبهه برملي اورشابها نيوروغيرة نام مك كطير نبض تاریخون مین بیلکھاہے کہ ترب وجوارے کم ورجا گیردا رون کے

معاملات مین مداخلت کرنے کی وجہسے نواب قرالد رفی اسے جاگیردارون نے شكايت كى اوربا ديثاه كويه حال معلوم بواتواكت را جربر بند كور نرم اوآبادك نام رومبلون كوكتفيرت كالديف ك واسط حكم جارى كياا وربعض كهت ہیں کہ ابوالمنصور خان صفدر جنگ والی اودھ کوا فٹا نون سے دلی عداوت تقى به ابوالمنصورغان برمان الملك نواب سعادت خان والى اودهركا داماد ہونے کی وجہت اودھ کی ریاست کا سخت ماناگیا تھا اسکا باب کا سرساز تقايينا نخير فراست نامه كصفي المين لكها الوكنه بدر نصور على خان كاستهاز بوديمنصورعلى خانس مراديسى الوالمنصورخان ماست نواب سيعلى مخان کی نسکایات محدشاه شهنشاه مهندوستان کے حسنور مین کمین - با دشا ہے قمرالڈ سے خان دزیرعظم سے فرمایا کر رومہلون کی تدبرکرنی جاہیے اور قرالدین خان نے اس مهم پر داجه میزن د نامی گفتری کو مامور کیا اور اُسکو حکم دیا گیا گه نواب ستید على محرفان روسيكي ونكالدب اوراساب جنگ جيئے تو يخاندا وريا نون كاذخيره اور دوسراسا مان ابني سركارے ديكر حكم دياك حتني قوج كي صرورت سمجها ورانتظام صوئب مذكورك ليصفروري ببوا ورروسيلون كتنبيرتا دب کے لیے درکا رہولو کرر کھرے۔ نواب تھرخان کش والی فرخ آبا داورنواب ت على محرفان من رابطة الحادكا وكقام والمائم عطابق سلتالله بجرى من جب نواب عرضان كولك بندلكه فندمين بندبلون في قلعه جبيت يورين گھیرلیا تھا تو محدخان کا بیٹا قائم خان شاہجمان پورے بھیا نون مین سے رنگروٹ بھرتی کرتا ہوا نواب سیدعلی محدخان کے پاس شگرمید میں بھی آیا تقا اور بهان سے کک عال کی تقی اس مصیبت کے وقت میں نواب سیدعلی محد خان نے نواب محرفان باش والی فرخ آبادسے مردچاہی اور اسل مرکی در واست کی که آب مهارے اور داجه مرن دیے ورمیان مین پر کر تصفیم كرادين كيونكه أكرجيه برنند في خريعيت مك كي فاعظمي نواب سيرهلي محرفان كوديدى تقى نبكن ناہم انداز تومنی كے نايان تھے نواب محرفان نے قرالدين خان وزيركونواب سيرعلى محرخان كى سفارش مين خط ككها اوربير درخواست كى كراب اينے بينے معين الدين خال كوراجد برنندكى مردكے ليے تمبيجين اوربيهي للهاكه نواب سيدعلي محرخان بادشاه كمطيع فرمان بن اوربرسال دربارمين حاضر موتع مين اور وسائله عمين جب عظيم الشدخان فهيرالدوله سيكي بهانئ ف سادات باره يرحرهان كي تقى تواسوقت مين نواب سير عني محمر خان مع ابنی فوج کے شرک ہوئے تھے اور خدمت نایا ن ان سے ظاہر مورئ تقى ستخص كى جانب سے اسى خدات فلمورين أئين وه مقورت سے قصور برتباہ کیا جانا نہاہے۔خاصکرایسے وقت بن کر باغی لوگ بعنی مربث نهايت زوريهن اكر بالفرض نواب سيرعلى محرخان سيكوئ تصنورهي سردد بواس تومعات كياجانا جاسي - نواب محرفان في ايك خطاس بيت قائم خان كوهي عبيا اوراسكوكهاكدربان بهي وزيرساس باسب بن عرض رنا لیکن م رحوم سفاله بجری مطابق ۱۱ راج ملائله عکو قائم خان کے خطوطاس مضمون کے اُس کے باب نواب حرفان کو مہونے کہ وڑیر کو اصرايب كمين ابن بيشمير عين الدين خان كوبادشا ه كصنور نين إس التیاسین کرونگا کدوہ راجہ ہزند کی لک کے لیے مقرر ہو کر صحیا جائے۔وزیر نے تو بخان اوشا ہی داجہ کی مرد کے لیے بھیجدیا اور اپنے بیٹے میعین الدین خان کوایک بیماری نشکرے ساتھ راجہ کی کمک کوروانہ کیا۔ ہرنندسکھرنے اطراف وجوانب کے راجون کو تھی کمک سے سیے باللیا چنانچهزرست سنگه زميندارييلي ورراج كهيم كرن زميندار رتن كردواورساوات سرى دغيره حميم بوسك عبدالنبي خان مليح أبادي حاكم بربلي كويحى اينا شرك كيا - روبهلكيف للكرشرمين عبدالنبي خان كويهلي كأكورز لكهاي جأم جهان ور اضارت من شاه آباد کلان شلع مردونی کا حاکم بتا یا ہے ا در تاریخ رو بلکھنڈ مين شاه آياد كا اجاره وارتخريركيا بي عبدالنبي غان فياس علمين دورتني كامشوره دبا كمرم نندكوتاه اندلش بقاأسني أسكيمشورب كيموافق كاردالي نه کی اور نواب سیدعلی محد خان کوییام دیا کدایک کرور ردید اور تمام انتهی اوردروا زے کے سونے کے کلس یا تام چیزین بادشاہ کے باس مجیدوورنم اس کاک کوچیور کرکسی دوسری طرف چلے جاؤ۔ نواب سیدعلی محرفان نے بست نری کے ساتھ جاب دیا ورعدرروپینہ یونے سکنے کاکیا ورعامے مین خفیف چابی ا ورمزالطیفت بیگ مراوس بادی کی معرفت بهبت کچ صلح کے پیام دیے اور کہلا بھیجا کہ اپنی وائست مین کو لی مرا کی خیال میں نہیں ہیں گ كه مجد سے ظهور میں آئی ہو بھراس قدر رہمی كاكياسبب ہے آگراس خيرا ندي كي طرف سے كوئى إت خلاف واقع بيو كئى ب توار شاد بوكدد وستداراك عذركرك مرمزن كوابني فرج خدم وضمرا ورسامان حرب براتنا كلمنترتها

كركسي طرح صلى كى بات بركان ندلكا يا-نواب محرخان بكش ني تعيى رحمت خان اورشاہ اختیار کورا جہ ہزن دکے پاس سفارش کرنے کی غرض سے بھیجا۔ رحمت خان نے اثناب راہ مین شاہ اختیار کو بیام دے کروائیس تھیجا کہ دوتخص قابل اطينان اورمطلوب بين چنانج مقيم خان اورعبدالشرخان كسك بهمراه بهيج كنة اوربيالوك وزير كاخطابهي اصل فيتحمل وه برايون بهويخ اس عرص مین رحمت خان را جرکے پاس پیوزیخ گیا تقا اور جھر روزے أسك سكرين قيم تقاءوه زصت بواا ورراجه في اين تام السكراور تو يان کے ساتھ تین یا چارون مین تین بیارچارکوس کی منزلین کرے اصالت بور جارئی پرگنهٔ بلاری کے قریب نری آزل (آری می کفتے ہین) کے کنارے مقام کیا۔ نواب سیدعلی محرفان می آنو اے سے روانہ ہو کر موضع نسنتے پور ڈال کے قرب اصالت پورسے دوسیل کے فاصلے پرآ کر مقہرے اُور بن الدین خان اوادی فوج کے ساتھ دہلی سے جل کر گڑھ کمٹیسر روریائے گنگا کے کنارے تقیم تھا اس درمیان میں نواب محرخان نے نواب سیدعلی محرخان کو يركهاكداس وقت روبيركا خيال ترزا جاسي بلكمعاملات كوط كردسينا چاہیے مین نے آیکی فوج کو کھی نہیں ویکھا ہے تقیناً وہ اچھی ہوگی لیکن وہ دوستون كى امرادس بوحبراحس انجام ياسكتى عبراب كوچاسى كراسيخ مقامات کا سخکام کرین اورآ دی اور روپیری فراهمی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اينسب دميون كوسب جكرت بالاكراك ناكه يرتقينات كرا يلسيكوني غنيم بامخالف زمين كواعفانهين ليجاسكتاا ورحب وشمن بيسيا بهوجاك

بتورقائم بوسكتي من أكرفوج حابجامنتشار مبا مرد نهین کرسکتااگرایگروه کوفوج کے شکست ہوگئی تو ماقی امورکائے برکساے۔جہانتا مع الركسي طرح معامليط نهوا ورايك سال كي آمرني فبكاته مصدطي محساته تعض كرنا جاسييه علوی کی ناشات کو دنیاً مین بلکه نخات آخرت مین همی خالق کا کنات کی برام پر میں ءصرگذارنے لگا ۔ نواب سیرعلی محرخان نے اس بات سے آگاہ ہوکر روانہ ہوے۔ اس جاعت کے داستے بازور دوندے خان اور ایندہ خان كوا دربائين يرصدرخان كوا درساقة لشكر بريبرٌوخان ا درشهامت خان كو سل ديمهوسرالمتاخرين ١١ سك ديكيوكل رحمت ١١ رکھاا وربشارت خان اور را جرببولی اور راجہ مرکز کو ہرطون کی خبرگری کے يے مقرركيا اورخود مالھي پرسوار مبوكر قلب تشكرين رہے۔ ومسے معلوم ہوتاہے کہ نواب صاحب کے ساتھ بس ہزار لکھنڈ گزیٹیرمن اُنکی ساہ کی تعدا درس ہزاریتا کئے ہے ا وربرنند کالشکرتیس ہزارے زیادہ اور بچاس ہزارتک بتا ہے ،مین بالعلوم من لکھاہے کہ صبح صادق کے وقت یا بیندہ خان اپنی فوج ندکے کشکرکے قربیب بڑھا لیگئے اور سورج کے نکاس پراُسکے لشکر پر جوغفلت كى حالت من تقاحله شروع بوگيارا جهكوا سنكهاسون في خبردي كەنواب سىدىلى محرخان كالشكر مورجون كے قريب آبهونچا بے وہ پوجائن بیتها ہوانھاجواب دیتا رہا کہ آج تاریخ ہاری لڑا گی اورسواری کی نہین بهانتك كدروبهلون في أسك لشاكمين فس كرفتل بشروع كرديار ومهلون کی شمشیر کی چک را جبر کی تهمی ہوئی فوج آنکھون سے ویکھر نہی تھی جب بندوق وہان کی آوازون کا شورصہ سے بڑھ گیا تو راجه بوجائ وكلم كرم المقى يرسوار ببوايا ينده خان كيغول بن سوايك بان ہرنندے اتھی پر بہونچا اورا سیکے لگاجس سے وہ مرکبااُسکا بیٹا مو لال بھی جس کے حسن د جال کی بڑی شہرت تھی مارا گیاسنو کھر را۔ نیاز بیگ خان بھاگ نکلے اور نوج نے بھی بے ترتبی کی حالت ہن جماگنا شرم كباستيد داؤوزمين ارتطو ذبكر بهي كامآيا ورعبدالنبي خان عال بربلي مجى اراكيا متخب العلوم بين يون كهام كه دليرخان عرف ولوخان <u> جو ہر نند کی فوج کارکن عظم تھا تھوڑی دیرمیدا ن جنگ بین جم کرارا اور مالا</u> گیا۔ اُن قلمی اجزامین جوملکبون سے خاندان سے دستیاب ہواے مرقوم ہے كاروانى سے چندے قبل را جربر زندنے دليرخان كے بعالى عباليني فان مليج آبادي سيرنواب مشخرخان كومي جواس زملت من بريلي كافوجدا رتفا شاه آبا دکلان علع سردو کی سے اپنی کمک کوبلایا تھا چنا تنج ریھی کھوفوج الحررا جدى كمك كوروانه بواعقاا درأسكايدا راده تقاكه موقع مريهو نخك طرفین میں سلح کرا دونگاوہ ابھی ہیونچنے نہیں یا یا تھا کہ مرنند کی شکست ک خبرعادم ہوئی اور پیمی مناکدمیا عائی ڈلوخان اراگیائے توانی معیت کے ساته رون نے سے لیے آبادہ ہوا ہمرا ہون نے بھیا اگر آپ نواب سیر علی مخان كے مقليلے كے لائق نہين اس خيال سے درگذركيجے أسنے نہ مانا ورگھوڑے سے اُترکرمیدان جنگ میں الا الی سے لیے آیا۔ نواب سیدعلی محدخان نے عبدالنبي خان كے پاس آ دى جيج كرمبت كيم مغدرت كى مراس خطورته كيا يمراراني كامنكام مرم واعب النبي خان فيتن بارنواب سيرعلي محدخان بربندوق سركي مكرنشا نه خطاكيا بندوق ما تقرے دالدي اور كها كەستىتى ہارے نصیب من نہیں ہے آخر کا روہ اور اُسے تام ساتھی مارے محلے نواب سيرعلى محدخان فعبدالنبي خان اوردليرخال كى لاشين بالكي ين ڈلواکر آنو کے کومپونچا دین اور تجمیز و تعنین کرائی ہے شارا اغنیمست اور ك جام جرأن ما مين عبدالنبي خانك إب كانام مغرضان لكهاب اورتخب العلوم مین عبدالشی خال کی عرف سنجرفان برایس

تو بخانہ۔ ہاتھی گھوڑے نواب صاحب کے ہاتھ گئے۔ سیرالمتا خرین میں لکھا ہے کہ ہزن رکا واقعہ شدا ہجری کا ہے اور ہیے

سیر المن حرق می سے دہر سراہ واقعہ سند ہجری ہے اور ہے صبح نہیں معلوم ہوتا اُن اجر امین جوایک شخص نے ساتلہ عبوس محرشاہ مین آنو کے میں انورے ہے کہ 19 رمحرم سبح کہ عبار سی عبر شاہ میں جمعوات کے دن نواب سیّدعلی محرشان نے دا جہ بہزند پر عبار سیّد علی محرشان نے دا جہ بہزند پر عبار سیّد علی محرشان سے دا جہ بہزند پر عبار سیّد علی محرشان سے معلوم ہوا کہ یہ وا تعدم سیمالہ ہجری (ساسم شام عالم)

-2-6

تواب سیدهی محرفان نے اپنے ترحم ذائی سے فنیم کے مقتولون کی اس میں کرائی ۔ ہم م محرم سند نرکورکو الشون کو دفن کرادیا اور زخمیون کی مرہم بٹی کرائی ۔ ہم م محرم سند نرکورکو سین نہر کے دان دو پہر کے وقت نواب صاحب والبن آ نولے بین داخل ہوے اس فتح کے بعد انفون نے نبھل۔ امروہ ہم۔ مراد آباد - بربلی نیا ہما نہو اور نتاہ آباد کلان برقبط کر لیا اور ان مقامت میں ابنی طرف سے ناظم مقرلہ کردیے گرمال جاگیر نواب و زیر المالک سے تعرض نہ کیا جب سے بیر ملک کردیے گرمال جاگیر نواب و زیر المالک سے تعرض نہ کیا جب سے بیر ملک کشمیر روم بیلکھٹ کر کے بیان کیا ہے کہ یا قد نواب سیدعلی محرفان کے قبضے شاہمان بورکا ذکر ہے بیان کیا ہے کہ یا قد نواب سیدعلی محرفان کے قبضے سے آباد ہوا سے قبل بدایون کے سلمان حکم انون کے حقت حکومت میں جب سے آباد ہوا مقاطِلاً آتا تقا اسکو ولیرخان اور بہا درخان قنوج اور کالبی کے جاگیروار ٹیجانوں نے سے تاباد نور با درخان قنوج اور کالبی کے جاگیروار ٹیجانوں نے سے تاباد نا تھا اسکو ولیرخان اور بہا درخان قنوج اور کالبی کے جاگیروار ٹیجانوں نے سے تاباد تا تھا جائے میں شاہمان سے اجازت لیے کرائے سے نام برآباد کیا تھا۔

ك وتكيومرادا بادكرشيراا

اخبارالقتناوير

بيتي كوصدرالدين خان بيروزير يحسا تعرضوب كزنا

بسيرعلى تحرخان في الني ب قصورى كى عضى عتا دالدوله قم الكن وزيراظم كى خدمت مين كمال عزوانكساركے ساتھ تكھى ول تونوا مے زير مهبت خفا ہوے گرسیدمبارک کے توسّط سے بالآ خروہ غصّبہ دھیما ہوگیا اور فرما یاکہ معين الدين خان سے نواب سيدعلى تحرخان ملاقات كرين توسيكنا وعفو يجما جائيگا ـ نواب محرخان بكش في بي وزيرت اامكان اين نواب سيداي مخان کی سفارش کی اور بیکها که نواب سیدعلی محرخان کاآرا ده ارشنے کا نه متفا اور بیر مصيبت جوميش اليُ اس من نياكوني قصور ندئقا اوراب بهي وه اطاعت کے لیے موجود ہیں۔ نواب وزیر کی طرف سے اُنکا دیوان راحبہ روش <del>کے</del> معین الدین خان کے نشکرین آیا۔ اوروزیر کاییام ہونے یا کہ نواب ستید على محرخان سے ملاقات كرين ورسيد شاه سيارك نواب سيد على محرخان کے باس وزیر کا حکم نے کرا نولے کو آئے اور تمام حال بیان کیا نواب سید على محرخان ايك مصبوط لشكرك ساتھ أنوك سے كوج كركے كنگا كے

مل رکیموده اجزا ۱۲

از بلیرین ذکر کیا ہے کہ میرمتوجس وفت گنگا کے کنارے دارا نگرے یا س بهونيا تونواب سيدعلي محرخان أس وقت جاند يوزنكمينه وغيره مقامات فللع بجنور ے بندوبست اور قبضن کرنے مین مصروف تقیمیمتوکی خبر سکراس سے طف كوروانه بوس اورمعبردارا نگرك إس يار قيام كيا اورمير متنواس يأرقيم عقا مردونون مین سے کوئی دریائے یارا ترنے کی جرائت نکریا تفاہمت سی گفتگو کے بعد بی قرار یا یا کہ نواب سیدعلی محرخان دریاے گنگا کے بہے مین معين الدين خان سے الاقات كرين جنائير ١١٦ جادي الاولى مسلم لم جاري محرثاه يومنج بنبه كوامراا ورمعززين عين الدين خان كے نشكرے كوج كركے نواب سیدعلی محرفان کو لینے کے لیے آئے۔نواب صاحب کو اُسکے سراوان فے صلاح دی کہ آپ اول فوج کو دریائے اُتارد یجے اُسکے بعکشتی میں کوار ہوکر جائیے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دریا میں ایک چبوترہ تیار کرا یا گیا تھا اور أسكوملا قات كي بي خوب الاستدكياكيا تقا -نواب سيدعلي محدخان مشتى مين سوار ميوكراول أس حيوترب يرمهو يخ يومعين الدين خان بأكفي يرسوار ہوکر گنگاکے کنارے برآئے اور شتی مین سوار مہوکراس چوترے برآئے اوربیان دونون بغلگیر ہوے ملاقات مین معین الدین خان سنے نواب کی بڑی توبیت کی اور ایک بائتی گھوڑ اخلعت مع سرتیج مرصع دیا ۔یہ رسم اوا ہو کرمعین الدین خان تواینے نشکر مین لوٹ کئے گرزواب سیرعلی محد خان اُسی مقام برمقیر رہے اس سے کہ بارش کی شدت کی وجهرسے دریاطغیانی پر بھاکشتی نہ لگہ سکتی تھی اور دوسرے دن ہے بھی

الين لشكرمين بيويخ محيك سله

یمان پریہ بات بھی ذکر کردینے کے قابل ہے کہ تنجش کتا ہوں میں لکھا ہے کرکشتی مین عین الدین خان اور نواب سیدعلی محرخان کی ملاقات ہو لئ تقنی اور نواب صاحب نے اپنی ایک مبٹی جو بڑوخان کی بیٹی کے بطن سے تقنی میرمننو کے ساتھ منسوب کردی ۔

سیرالمتاخرین سے بھی اس امرکی تائید ہوتی ہے ۔ اِسکے مولف کابیان نے کہ قرالدین خان وزیرسے ہرزندگی شکست کا توکوئی ترارک نہوسکا آپی از وجہ شولا پوری کو اُسکے چھوٹے بیٹے معین الملک کے ساتھ بھیجا۔ نواب سیدعلی محرخان نے دریا مین کہ شولا پوری بجب مین سوار تھی اپنے تھوڑے سیدعلی محرخان نے ساتھ کھی اور اُسکے بیٹے سے ملا قات کی مالگذاری اور معالمہ کا تصنیب ہوگیا اور نواب کی بیٹی کے ساتھ معیرالبلک کی ساتھ بھی ہوگئی۔ مورضین نے اس مین اختلات کیا ہے کہ یہ نسبت معین الدین خان عوب میرمتو کے ساتھ ہوئی تھی یا میرمتو کے بھائی میرمتو کے ساتھ ہوئی تھی یا میرمتو کے بھائی میرمتو کے ساتھ ہوئی تھی یا میرمتو کے بھائی میرمتو کے ساتھ ہوئی تھی یا میرمتو کے بھائی میرمتو کے بھائی میرمتو کے بھائی اور کے بواب کہ میرمتو کے ساتھ اور اور سیرالمتا خرین سے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرمتو کے ساتھ سیرعلی محرخان نے اس خیال سے کہ مغلون سے بھائی اور دیک جہتی ہوجائے سیرعلی محرخان نے اس خیال سے کہ مغلون سے بھائی اور دیک جہتی ہوجائے میں ایک کی ساتھ سیرمتو کے موافق اسکی منگئی بھی ہوگئی۔ الدین خان کے ساتھ مسوب کردی اور دستور کے موافق اسکی منگئی بھی ہوگئی۔

ل ديميوده اجزاء اسك منتخب العدوم

جدروم تقيح الاخبارين عي صدرالدين خان كے ساتوم منقد مونا لكھا م گر تفورے ونون سے بعد وہ اولی مرگئی جبیا کہ فرح بخش سے ثابت ے گلشن فتوت میں کو نواب سید کلی علی خان نے سن ال ہجری میں بأركرا ياب تكهام كه بداره كان تميزكوم يوني سے بيشتر ہى نواب سبير على محرخان كي حيات بين فوت ہوگئي۔سپرالمتاخرين كاموُلف كهتاہے كه پھرشا دی کا ذکر ہے نہیں سااس سے معلوم ہوا کہ اس منگنی کے بعدائس آرکی كانتقال ہوگیا بس روہ بلکھنٹ گزیٹیروغیرہ میں جو ذکر کیا ہے کہ نواب ستید علی محرخان نے اپنی بیٹی وزیرکے بیٹے گوہبت سے جہیز کے ساتھ بیا ہ دی یصحت کے خلاف ہے اس گزیر مین بیان کیا ہے کہ نواب صاحب نے اِس ملا قات میں بہت سے خراج دینے کا بھی وعدہ کیاا ورمیرمتو کی كوتشش سے وہ كك نواب صاحب كے قبضے بن را جوا كھون سے ہزندے چین کر حال کیا تھا تھوڑے دنون کے بعدمیرمنود ملی کوروانہ ہوگیا اور نواب سیرعلی محرفان آنوے کولوٹ آئے۔ اور نواب صاحب کی جانب سے ایک معذرت آمیز سفارت با دشاہ کی خدمت میں ہونجی اور ذریم کی وسشش سے گورزر کی تھیر کا حکم نواب سیدعلی محدخان سے نام رہواری فوایا گیا *اگرچیه برنندگی شکست کی خبرس* با دشاه مبست برا فروخته ہوئے سکتے مگر وزیرعظم نے نواب کی دوستی کے باعث بادشا ہ کے مزاج کوسنبھال لیا۔ تاريخ فرخ آبادمن آرون صاحب في كلها بحكم نواب محرفان كابيان ے کہ اراکین دولت معالمے کا طے ہونامثل فتے کے سمجھے نواب محد خان

اپنی تخریات مین اس راے کا ذکر تہا جواس نے اس بارے مین دی تقی کرنی کا آب و ہوا نہایت خواب ہے اور بیدا وار کم ہے لہذا اس کا تصفیہ کرلدیا چاہیے۔ واقع مین نواب سید علی تحرفان نے اس طرح کی فتو حاست سے کہ جنیر کبھی سکن در کا اقبال اور کبھی رستم کی دلاوری قربان ہوسلطنت مغلیہ کے آمرایر رعب و داب کا سکہ سجھا دیا تھا۔

قریخش مین دُکرکیا ہے کہ اسکے بعد نواب سیدعلی محدخان کی شان وشوکت نے بہت ترتی کی دوندے خان کواپنی فوج کا سپدسالار کیا۔ ملآسردارخان کمالز کی کو خبثی بنایا اور فتح خان کوخانسا مان اور بابندہ خان اگزنی کو سردار قرار دیا۔

جب نواب سیدعلی محرفان میرمتوسے سلح کرکے بریلی مین آئے تو اُنھون نے دیس بت (باباب بت) بنجارہ کو بیلی بھیت سے نکا لئے کے واسطے پایندہ فان کو امور کیا بنجارون کی حقیقت کیا ہے مارے گئے باندھے گئے بھاگ گئے یہ سرکشون کی گردئین توٹر کر سر لمبندا ورسر فراز واپس آئے اور بیلی بھیت کا علاقہ سنگ آئے میں حافظ رحمت خان کی جاگیر بین شامل کیا گیا۔

نواب سيدعلى محرفان كى سركار مين تخواه كى يرصورت هي كه حساب كري بروجب أتنى أمن كا قطعه إدير يا ديهات يا علاقه بل جا تا تقااسك عال سياه ركمنا موتى تقى ا درا بنى حيثيت اورعزت ملك دكهور ومهيكي نا گرزيشرين ۱۲

ا درامارت کو درست رکهناپرٔ تاتهاا درجیکے بھائی بندون اور فیقون اور نوکرون کی جمعیت زیادہ ہوتی تھی اُ تناہی وہ خص بالیاقت عالی ہمتہ ہے ور سردار سمجاجاتا تھا۔

## الموثره فسمت كمابون برفوج كشي

روبهلیفندگریشین کھاہے کہ واقعہ ہرندکے بعد سے داؤدخان کا سیدعلی محدخان سے دامین نواب انتقام لیا۔ اور اخبار حسن میں مندرج ہے کہ واقعہ ہرندسے دو ہرس کے بعد انتقام لیا۔ اور اخبار حسن میں مندرج ہے کہ واقعہ ہرندسے دو ہرس کے بعد کمایون پرفی اور ایک کتاب میں لکھاہے کہ سے کہ مایون پرفی کا در ایک کتاب میں لکھاہے کہ سے کہ خان ہے کہ ایون پر حکمہ کیا تقاا ور آرون صاحب کی تاریخ فی آباد میں مذکورہ کہ نواب محرفان بنگش کی خطوکتا بت اس خطبہ خرجہ ہوئی میں مایون کا المورہ یا بیون کا المورہ بیاون کا المورہ بیاون کا المورہ فیمن دواقعہ ہرن دواقعہ ہرن دواقعہ ہرن دواقعہ ہرن درج ہے۔ اور متحب العلوم میں واقعہ ہرن درج ہے۔ اور متحب العلوم میں دا قعہ ہرن درج ہے۔ اور متحب العلوم میں دا قعہ ہرن درج ہے۔ اور متحب العلوم میں دا تھی ہرن درج ہے۔ اور متحب دا درج ہے۔ اور متحب دا

مساکن فلسفی بین ذکرکیا ہے کہ کما یون کے شہر کا نام جمپا ولی ہے اور الموڑے کے شرقی جا نور الموڑے کے شرقی جا نور الموڑے کے شرقی جا نور جا کا ایون نے اپنے میزشی دولی چند گشائین کلیان چند بیت گشائین کی کسی قصور پر آنگھین کلوالین (منزا بھی دی تو و حشیا نہ طور سے) اُسنے بھر فوج جمع کرکے راجہ برحیہ صافی کی راجہ بشکر نے کواسکا

مقابل ہوااور کاشی پورے میدان میں ہمت گشائین کوشکست دی اور بعض کتابون مین کھا ہے کہ راجہ نے ہمت کے ناک کان کٹوا نے تھاور المورك سے نكال ديا تفاوہ نواب سيدعلى محدخان كى خدمت مين آيا اورراجه کمایون کی شکایت کرنے لگا ورنواب کو کمایون برحکه کرے کی ترغیب دی نواب مردح کو داؤر خان کا قتل توبا دہی تھا ا وراُس کے انتقام کی فکربھی تھی مدد کا وعدہ کمیا جب کلیان چندھے اپنے قیمن ہرط ویکھے تو ٹیرانے کاریر دا زان ریاست کوعللی دہ کرکے شیو دیو (یا شیو دت) جوثی کوترایکن کے علاقے مین پورے اختیار دے کر ومان کا حاکم کیا اور کوط بعدركارام دت ادهكارى كوحاكم بنايا اوربيرى رام جوشى كوخاص للكورك مِن مقرر کیا نواب سیدعلی محرخان نے بھی پر گنات جانب شرقی وجنوبی كالمضبوطي كے ساتھ انتظام كرديا ورفوج كنني كے انتظام مين مصروف ہوئے۔ كاشى بورمين باربردارى كے بيے كاثريان وغيره سامان عبغ كرنا شرف عكيا-راجه کلیان چندنی این چند آدمی روسیلون کے کمی میں ہمتے کشائین تے قتل کرڈ النے کی غرض سے بھیجے جنانخیراً تھون نے اُسکوا وراس کے ہمراہیون کو مارڈ الاراجہ کوخیال تفاکدا سکے قبل ہوجانے سے یہ سب خرخشے رفع موجا كينگے مرمعالمه ريكس موااور راجراني سب منصوبون مین مات مبواا دراُسکی بازی بگر گئی فارسی کی اریخون بن پیکھا سے کھولی پند عرب بہت اس مهم میں رومبلوں کے ساتھ تھا بہرصورت پرجسارت آیی ند تقى جبكونواب سيدعلى محرخان برداشت كرسكت أنفون نے لينے مهان كے

تتل سطيش كماكرمئي ندستره سوتينة البيس باجواليس عيسوي طابق سنتكياره سويجين بالجين بجرى مين حافظ رحمت خان ينبى سردارخان ياييده خان اكْزَنْي -كرم خان - و وندے خان اور فتح خان خانساً مان كو وس ہزار فوج کے ساتھ المورہ کی جانب رواند کیا جیٹھ کا مدین تقارام دت ا ده کاری نے اس چڑھائی کی خبر شکر را حبر کواطلاع دی اور شیو دیو سے روبہلون کے مقابلے کی تیاری کرنے کے بیے راجہ کلیان چندسے خزاتہ طلب كيا اوروعده كياكه اكرروييم مرب باس اجائيكا توروسيلون كوكمايون پر حلد کرنے سے روک دیاجا نیگالیکن راجہ نے کچھ بھی نیجیجا اور خیال کیا کہ شيودبوروسية شايراي تصرب من لاف اور قرضه محكك ك لي مجوس اس حيلے سے طلب كرتا ہے كوكرشيوديوية تجھا تقا كرجب بمار يا ن اوركل وغيره سب راسته خراب كردي جائينك توروسك آمك كونه بره سكينتك مكر اس مے چھرندین آیا ورنواب سیدعلی محرفان کی فوج نے رُور بور مین بهونج شيود بوكو بوري نتكست دى اوربرا كعيرت كا قلعه ب اياكسى كى كسير ب نه بعولي اوريمال كنجي ما تقرأ كني - حافظ رحمت خان يُددّ نورين ا کے نتنظم حیواز کرانٹے بڑھے اور بجے پوریرگزئر حکیما تا پر قبصنہ کرلیا اب راجہ فے شیود اور کی رو کے لیے کی فوج بھی اسٹے بچے پورین رومبلون سے مقابا كياليكن يهلع بي حليمين بسيا بوكئي اور بهاك كررام كرهما وربوراكي طرن دریاے سوال کے پار حلی گئی بخشی سردار خان اور کرم خان اسوقت قلعد براكهيرا من عقط عنالى كى وجبت آكے ندر ره سك أس بيار بر

ایست قائم نهین بوای تقی اور نکسی مسلمان با دشاه نے ائر حل کیا تقارومیلے چونکہ بہاڑی ملک کے رہنے والے تقے بہارا کے نشيب وذازك راست غرب طي كرسكة عقم تامسا بى ورسردارون نے دامن کوہ میں گھوڑے جھوٹرویے اور حافظ رحمت خان کی سرکروگی ب افسرا ورسیا ہی یا پیا دہ اوپر حرار مسکئے را جرکی فوج نے اُس وقت روسلون يركئ بأربونش كي جس وقت بها أيون كاسامنا بوا توروسيلون کی فوج بنیایت جوش وخروش سے نیکن بالکل ہے ہاکی اور بے پر والئ سے آگے بڑھی جس سے نتیم بیپا ہوگیا مقاملے کی تاب ندلاسکاا ور دریا کے سرج کے برے یار بھاگ گیا اسٹھانون نے الموڑے کا محاصرہ کرایا راجد مین قلعه سے بحل کر معالگ گیا صبیح کوحا فظر حمت شان نے حکی کر کے المورے يرقبضه كرليا بوست كالدع كمايون كادارالسلطنية تقاجيسي سراه دليرتقي اكر بهداري مردميدان بوتا تواران كوبست طول فيختا مكر جيها وه ظالم كقا ويهابئ نامرد تقااب كاكك كوتهس ننس كراك كيرسين مين جولو بجائح قرب ہے اُتر گیا اور را جر کرمعوال کی بناہ لی ردہیلون کے نشکرنے الموڑے ین بڑی خوزیزی کی مندرون کی مورتین تور ڈالین گائین ذیج کرکے مندرون مین أن کا خون چیر کا حافظ صاحب نے راحبر کی حربی مین دخل بوكرا ذان دے كرنا زيرهي شرابين بٹوا دين اورتام مال واساب اور خزانے پرتیفنیمکرلیارومبیلون نے الموریب کو دل کھول کر پوٹاا ور مراد کیا جبکی علامتین ابتک وہان کے مندرون میں مورتون کی توٹی ہولی

عهورتون مین نمودارین حافظ صاحب نے ہمت سے سخالف کے ساتھ رفتح كي أطاياء كاخط نواب صاحب كوجهيجا - حافظ صاحب بهار ليريحق وبإن كا انتظام كرنے تفے اور وحكم بهو سختے تھے نهایت گرمجوشی اور عرق ریزی سے میل کرتے تھے اور بہار ہون کو ہار ہار کر کھرگاتے تھے نواب سید علی محیر خان برسات کے بعد خود بھی الموڑے کو تشریف کیگئے اور مہم میں سرداون کی خدمتون نے اس قدر مردانہ سفارشین کیبن کہ نواب نے آن کو معنت بخشے اورسب کی تعرفیت کی ہیں اثنامین خبر مپرونخی کہ کلیان چندر ا جبر گڑھوال کی مردسے الموڑے پرحکہ کرنے والا ہے نواب صاحب سے کورے کرے مقالے کے لیے روا نہ ہوے اوررستے میں تضركئهٔ راجبهٔ چانون كى دلاورى كايبلے ہى بومان جيكا تقامقابل نهوا ۔ گیا م اسکی سیا ہ کے بھی ما تھ ما نو کن تھول گئے جوابھی آکر کھڑے ہوئے تقے وہ دوڑ بڑے اور چوڈ مرے لگانے تھے یا لگانے کھ لیکٹے اور کھ یا ندھے اور کھ کھوٹے چھوٹے اور راج کے تھے کھاگے لوسط لیا پھرنواب صاحب نے راجہ سری مگرسم ورکھ سطنا پر حرصاتی کی وہ بہ خبرسنار گھبرا با اورائے بھائی کوصلے کے واسطے نواب کی خدستان بهيجا اورظا بركياكمين اطاعت كوحاضر بون اورندرا تدنيش كرفي كااقرار كياا وروعاره كياكه راحيركليان چندكواپني على اري بين وال منوف دونگأ نواب صاحب في أسكيريام اطاعت كوقبول كياا ودايك الأكوسائلة مزار رومے بطورندرانہ کے اس سے لیکوالمورے کی طرف اوٹ آیائے۔ رومبلون کو كمايون كي سردي ڈرا تي هي آ رام کو د کيھتے تھے مصلحت کوئنين د کھتے تھے جنا کیے ہ کما یون گزیشرمین مندارج ہے کدروہیلے پہاڑی موسم سراکی تاب ندلاسکے برٹ کے گرنے کی دجہ سے پر نشان ہو گئے اور بہا اڑون سے اور رات ون کی دوڑ دھوپ اور ہروقت کے کوج ومقام سے تنگ ہورہ بھے تین لاکھر روب لیکرر و رووانس آگئے اور سال سے آنوے کو لوط آئے نواب سيدعلى محرخان كواين افسرون كى بيبات ناكوارگذرى اس واسطيتن بهينے کے بعدر صبی نیاع کے ابتدا میں دوبارہ پورش کی گراس حلے بین پرا کھیٹے کے قریب رومہلون کوالین شکست فاش ہونی کہ پیراً دھرمنھ رنہ کیا اس تحریم سيمعلوم ہوناہے كەنواب صاحب لېفس فيس الموريث كوتشرىق بہين العَلَيْ عَلَيْمَ مِن اللَّهُ الْحَارِسُ وَكُلَّمَان رَحمت عِل رَحمت بِمَا يَخْ رَسِلْ مِنْدُ نتخب العلوم ادرفرج بخش ستأبت بوتاب كذفتح كمايون ك بعدنواب سيدعلى محرخان بهادرنے خود مجى مار سرسائرا قبال دالا تقاربار مبينے كے بعداب وہواکی ناسازی کی وجرے المورے کوراجرکلیان جندے تعلقین بن سے ایک شخص کے سپرد کرے انولے کولوٹ آئے۔ اور خالعام مين كهاي كرنواب صاحب كي خدمت مين خود را حدكليان چندوالي کمایون حاضر ہوگیا نواب صاحب اسے اپنی طرف سے مستدنشین کرے آ نونے کولوٹ آئے۔ جلددوم تقیم الاخبارین نرکوری که نواب سیدعلی محرفان سے دا جہ سری نگری سفارش سے داور خان کے دعوے خون سے درگذر کی اور بست پیش کش حال کرکے بہاڑے اوپر کا ملک تین لاکھ روپے کے خواج پر راجہ سری نگر کے حوالے کرکے کاخی پور وغیرہ کواپنے ملک مقبوضہ مین ملاکروٹ سری نگر کے حوالے کرکے کاخی پور وغیرہ کواپنے مکن سال کے داور وہ بلکھنٹر کی ایک تاریخ مین بیان کیا ہے کہ راجب سری نگر سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپ سالانہ خواج کے مقدر کرے تمام ملک اُسکو دیدیا مقا۔ اخبار میں کامولوٹ کہ تاہے کہ نواب سیدعلی محرفان نے راج کلیا ای پر بید ملک اس شرط سے بحال کیا کہ داجہ سری نگر کی معرفت تین لاکھ روپ یہ سالانہ خواج میں دیتے رہنے کامعابرہ اُس سے ہوگیا۔

فتح کزا بھی رسم واسفندیار کے معرکون سے کم نہ تھا۔ چغلی رون کی طبیعت بندر کی تصلت کا جھایا ہے اُن سے بخلانہیں بٹھاجا تاکوئی نہ کوئی شنے نوچنے کر مدنے کے لیے ضرور جا ہیں۔ نواب کی اِن کامیابیون سے بعض لوگون کو حسد مہوا خصوصًا نواب صفدر جنگ والی اودھ ہمیشہ کے نئے جبگڑے کی تلاش میں رہنے لگاکیونکہ وہ روہ ہاون

وری اور ھے بیسہ سے عبارے مال کی ان رہا جا کو برور اور بیات اسے دلی عدا ورت رکھتا تھا اور اپنے ماک کے قریب ان کا جا کو بہونااُ سکو بیندیہ ا

اسلیدائے خالفت کی لاہ سے نتج المورے کا حال بادشاہ کے حضور مین ظاہر کرائے بادشاہ کو نواب سید علی حرفان سے ناغوش کردیا۔ آرو بصاحب نے تاریخ فرخ آباد میں لکھا ہے کہ نواب محد خان نگش نے نواب سید علی محر خان کویداے دی کہ وہ دربار میں اس امر کی اطلاع دین کہ میں صفور کے خوش خان کویداے دی کہ اور کے خوش کرنے کے لیے پہاڑ چھوڑ کر آنو کے کولوٹ آبا۔

منتخب العلوم مین جولکھاہے کہ برمٹواس دا قعہ کے بعد آیا تھا اور نواب سیدعلی تھرخان نے اُس سے معبر دارا نگر پر بلاقات کرکے اپنی بیٹی اُس کے ساتھ نامزد کی تھی بیر بیجے نہیں۔

تذكر الم مكومت السلمين من الكهام كداس وقت نواب سيد على محرخان كاقت واربهت بريد كلي مارة المارية المربية المربية الماقت واربهت بريد المربية ال

مرکاریت اجب دیوان کائن کواختیار کامل حاصل ہوا تواس نے ایک مکان عالی شان ہنایت نفیس اور بہتر مرا دا باومین بنوایا اس عرصے مین اُسکے بیٹے کی شاوی کی تقربیب بیش ہوئی تو دیوان کا من نے نواب سیدعلی محرضان کی خدمت مین عرض کیا کہ حضور غربیب خانے برقدم رخ برای

تومیری عزت اور ناموری کاموجب ہوگا۔ نواب صاحب نے وعدہ کرکے
ایک وقت مقرد کیا۔ دیوان نے صحیح کم مین ایک گڑھا تیار کرایا جس مین ایک کا کھو
دویے بحر سکین اور اُسکو ایک لاکھر دو لیون سے باط دیاجس وقت نواب
سیدعلی محیفان صاحب اُس مکان مین تشریعت کے توجہ لاکھر ویے
نزر کردیے نواب صاحب نے وہ نذر قبول فرائے دیوان ندکور کوہت کچھ
انعام واکرام دیا۔

یادر کھوکہ خاص برایون اس وقت تک نواب فرخ آباد کے قبضے مین تفار وہیلون نے امپر قبضہ نہیں کیا تھا۔

ملازمان نوائب سیدعلی خان کے باتھ سے
داروغرُ عارات صفدرجنگ کو ہزمیت پہونخیا
صفدرجنگ کا محرشاہ سے نواب صاحب کی
شکا بت کرکے بادشاہ کوان سے ناخش کردنیا

صفدر جنگ کے دل مین نواب سیدعلی محرفان کی مخالفت کی آگ سینگ رہی تھی نظام رہی تھی نظام ری صورت یہ ہوئی کرسٹ کا اعمین اتفاقاً افسران جنگل ملازم صفدر جنگ اور نواب سیدعلی محرفان کے اشکریوین سے کر ارم وئی۔
تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ دار وغدُ عمارات صفدر جنگ سال کے سلے کا طفے کا طفے کا طفے کے لیے دامن کوہ میں آیا تھا نواب سیدعلی محرفان کے ملازم مخالف کے ملازم مخالف میں تھے اُنسے الرائی ہوگئی اور کئی آدمی دونون طرف سے ماریکئے مخالف سے ماریکئے

اور دازان صفدر جنگ بهت مغلوب کیے گئے دار و غدکار خانہ کو جگل مین بونیا اور نواب ابوالمنصور خان سے کہا کہ آپ کی عارت کا تمام کارخانہ رو مہلون نے بر باد کر دیا اور نوکرون کو بار ڈالا صفدر حنگ کو بہت غیظ بیدا موا کنے لگا کہ اب ہماری بیز دلت ہوگئی کہ رو مہلون نے ہمارے کارخانہ عارت کو لوٹ لیا۔ اعتمادالد ولہ قرالدین خان سے کہ ایج کارخانہ عارت کو لوٹ لیا۔ اعتمادالد ولہ قرالدین خان سے کہ اگر آپ ہماری رفاقت اس بات مین کرین اور باد شاہ کو نواب سیدعلی عمر خان کی سزاد ہی برمتو جر کرین تو ہمتر ہے ور نہ بین خود باد شاہ سے عرض کر دیگا اور الدولہ نے اگر چوصفدر جنگ کی خاط سے باخر دیالیکن در پردہ نواب سیدعلی محرفان کی جانب در پردہ ہوگیا کہ اعتمادالدولہ نہ دل سے نواب سیدعلی محرفان کی جانب داری کرتے ہوگیا کہ اعتمادالدولہ نہ دل سے نواب سیدعلی محرفان کی جانب داری کرتے ہمان اور عرف الدولہ برم خان اور کی میا سوان و غیرہ خان و دعی اسی میش کرکے ایک بڑا شکا بیت اسی میں اور عد باد خاہ سے سامنے بیش کرکے باد شاہ کور و مہلون کے استیصال برمتو جرکیا۔

کوموانی کررے ایک بڑا شکا بیت اسیصال برمتو جرکیا۔

آٹرالامرامین کھاہے کہ بادشاہ کونواب سیّدعلی محدخان کی ہے بات بھی ناگوارگذری کہ شرخ رنگ خیے سلاطین ہندوستان کے داب کے موافق تیاد کرائے تھے آرون صاحب نے تاریخ فرخ آباد مین بیان کیاہے کہ بادشاہ نے دبنی کل فوج قمرالدین خان وزیر کے اسحت کرکے روائی کا محکم دیا۔ قرالدین خان چونکہ تجربہ کارآدی تھے انھوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگرین بھی مفاہے کے واسطے جا کونگا تو میرا بھی ہیں انجام ہوگا جو ہزند کا ہواکیونکہ باد شاہی فوج نواب سید علی تحرفان سے شکست کھا جگی ہے اب دوحال سے خالی ہنین یا بھا گونگا یا میدان بین جان دونگا اور دونون صورت مین وزارت کا زیان ہے کیونکہ ہارا وزیر ہمیشہ برطرت ہوجا یا کرتا تھا لہ زا انھون نے بادشاہ کو ترغیب دی کہ خود برولت فینس نواب سیدعلی شرخان برحار کرین جنا بچہ تھرشاہ ایک لاکھ جمعیت کے ساتھ برات خوداس مہم برآ مادہ ہوئے۔

محرشاه شهنشاه بهندوستان کی نواب سیدعلی محر خان برفوج کشی طول طویل مقالب کے بعد نوب صاحب کا بادشاه کی اطاعت رلدیا ۔ بادشاه کا اُنے روب کی حکومت سکالکرا بنے بمراه د بنی کو بیجا نا

اندرام خلص ادشاه کے ہمراہ تخااسناس مهم کاسفرنامہ کھا ہے اس سفرنامہ بن کھتاہے کہ ۲۲ مرم شکلہ ہجری یوم جمعہ کو محرشاہ دہلی سے روانہ ہوکر دونی باغ بین کھرے - وزیرا لممالک اعتا دالدولہ اورع تفالملک لیم خان ادلیا خصورخان بیرا تش وغیرہ امرا ہم کا ب عقے ماہ صفر میں بادشاہ نے امراسے مشورہ کرکے نواب سیدعلی محرخان رو جیلے کی تندیہ کے لیے حکم صادر کیا۔ کشکرے ہراول پروزیرا کمالک مقرم ہوے ۱۲ صفر کو بادشاہ نے بیمان سے کوج کرکے دریاے ہیں ٹان پرمقام کیا اور ۱۹ رصفر کو برگنہ ڈاسنہ بن ہو کیر بادیثا ہنے حکم دیا کہ میر بجروریائے گنگا کے ٹیل کی درستی کورواند ہوا درخودرام گھاٹ كى داه كَنْكاكوعبوركرك يركّن كنورين آميوني أس وقت نواب سيملي وخان نے آن نے کوچھوڑ کریں گڑھ عرف پوسف نگرمین بناہ لی بیفلعہ برگند برایون مین آنونے اور مدالون کے درمیان مین ہے۔ نواب نے اس مین توپ اور رسكا جا بجاموقع سے لكا ديے اس سے قبل أنهون في اپنے يُراني قلعه ی درستی کی فکری تھی گرمبت سارویریخراب ہونے کے بعد بھی اُس کے التحكام مين كاميابي منولي ناچاراس قلعدين بناه كزين موت-رولهما لكحة وكزيشيرين بيان كيام كداس وقت نواب قائم خان كبر ابن نواب محدظان والى فرخ آباد نے أكوشوره ديا تفاكه بادشاه سے تغير مقالمد کیے کمایون کو چلے جائین گراس راے پر توجہ نہ کی گئی لیکن گلتان رحمت اور گل رحمت وغیرہ سے اسکے خلاف تابت ہوتاہے اُن بن اِن کیاہے کہ نواب سیدعلی محرفان نے بادشاہ کی چڑھائی کا حال سنکر حاما کہ ا نولے کو چوڑ دین اور المورث کو چلے جائین اور وہان سے وزیر المالک کی موفت عفوقص درکرائین اس عرصیتن قائم فان کے خطوط میونیے کہ آپ ہرگز دوسری جانب نہ جائین آنو ہے ہی مین رمین میں بادشا ہے آپ کا قصورمعات كرادونكا بقول مؤلف اخباحس فمرالدين خان وزيركا كهي خط الى ميزىد وغيا جنكى وحبرت نواب سيدعنى محرخان فالمورس كااراده بن كر عرض على مع فيرا بواتقا مرجبك بست كمنانه تقاجوست اي

فوج کے مجر مٹون کوروکتا۔

نواب سیرعلی محرفان نے ایک عرضی بھی بادشاہ کو اپنی تقصیرات کی معافی کے واسطے نواب قائم خان کی معرفت بھی جومقام شہباز پورمین اور بیج الاول کو وزیر المالک کے ذریعہ سے بادشاہ کے حضور میں بیٹی ہوئی مگراً سپرکوئی التفات ہوا۔ ای مقام پر لالہ بین سکھ نے اندرام سے سیان کی ارشنا گراً سپرکوئی التفات ہوا۔ ای مقام پر لالہ بین سکھ نے اندرام سے سیان کی ارشنا گیا ہے کہ بادشاہ نے ایک دن کمان اُسٹاکر بن گڑھ کی طرف چا تھینے کر کما مارا ہے عمرة الملک نے جواب دیا کہ موے کون مارا ہے۔ یہ عمرة الملک نے جواب دیا کہ موے کون مارا ہے۔ یہ عمرة الملک نے خواب دیا کہ موے کون مارا ہے۔ یہ عمرة الملک نے خواب دیا کہ موے کون مارا ہے۔ یہ عمرة الملک

جب ١٤ ربيع الاول كوشهباز بورسى بادشاه كاكوي آگ كو بهوا توايک مقام پره اربيع الاول كومخرون نے بادشاه كوخردي كه نواب سيرعلى محرفان نے ابنى سپاه كوگولى بارودا ور دير هركارون ئے خبر دى كه اور سيرعلى محرفان نے بينے مال اورائل وعيال كوشجا عت خان نواب سيرعلى محرفان نے بينے مال اورائل وعيال كوشجا عت خان جاعد دار نواب قائم خان بگش كے ہمراه مؤكو بحج دیا ہے جاوشاه كى ہم. حصور كر جلے گئے و و مہلكي نواب كے ہما اور فضلا نے فتولى ويدياكر جوكوئى بورناه ميں وربياكر وي الما وربيال وربياك ور

عربین فتوون کومهات خلائق مین بڑی بڑی تاثیرین تقیین -جاہل اور بعارة دى خاص ا فغانتان كے بهارى باشندے نواب كے ساتھ رمكئے۔ جن بوگون کو مال وزن اوراولاد کی محبت نرهی اعفون نے نواب کاساتھ دیا۔ انكى تقدا دچلددوم تنقيم الاخبار مين باره ہزاركے قريب بتائي ہے - نواب قائم خان نکش بھی مع اپنی فوج کے بادشاہ کے مشریک ہوے اور سیلی ربيع الاول كوستجعل سے بادشاہى قوج آگے بڑھى تو قائم خان يادشاه کے نشار میں معاینی فوج کے شامل ہوے۔ در ربیع الثانی کوعمرہ الماک اورقاً مُحَرِّبُك وزيرا لمالك كے ڈيرے بين كئے اور مثورہ كياكہ نواب سيدعلي خرخان ت معترون كوطلب كرك أنكا افي الضمير على كزاجا ب اگراصلاح مکن میوتومهترے نواب وزیرکا ایک جاعددارعاً قل بیگ نامی اورایک جاعد دارقا نم جنگ کانواب سیدعلی محدخان کے معتمدون كولينے كے ليے آئے ۔ ٨ رائيع الثاني كويا ينده خان اور فتح خان اور شاہ معصوم نواب سیدعلی محرفان کی طرف سے یتین معتمر صلح کی بات چیت کرنے کے لیے با دشاہ کے نشکر میں کئے ۔ 9 ربیع الثانی کوعرہ الک اورقائم جنگ نے وزیرالمالک کے ڈیرے مین ان معتمد ون سے الماقات كى - امراف معترون سے كماكه بادشاه كى يرمضى سے كه نواب سيرعلى محرخاك ايك كروثر روسيرا ورسارا تويئ نة حضورين ميش كرين اورعلاقے سے دست بردار مبوکر ہارے ساتھ جلین گران معتدون فيربات قبول نركى وزيرالم لك في ان معتدد ان كو خاطب كرك

كماكم تعلوم بواكم اجل ف أس تخبت ركشة كاكريبان جان يكر الياب أت وه ي کي دنون اورزنره رہنے کونہیں جھوڑتی اور پر کلمات کھکر زھست کر دیا۔ ١٠ ربيع الثاني كوان امراني معتمرون كاجواب بادشاه سے عرض كيا باداتاه نے فرمایاکہ بہنے برتجویزا سلیے کی تھی کرمسلمانون کاخون ہمارے المحم سے نہ بٹے ہاری طون سے جتت پوری ہوکئی اگرسسیّدعلی محد خان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتاا وراسکی موت سر رکھیل رہی ہے تو تم بر واجب ب كم اسكاا ستيصال كرين - ١٥ ربيج الثاني كوشا بى فوج ك ىسونى كوجودوندى خان كى جاگيرين تقى لوك ليا ٢٣٠ ربيج الست بى كو بادشاہی منڈی دل کشکرٹرے گھمنڈاوردھوم دھام سے جراکت کے قدم ارتا بن گڑھ سے چار بایج کوس کے فاصلے پر جا بہونی سامیرے وقت نواب تیر علی محرخان کی فوج بڑی آن بان سے شاہی فوج برحمد کرنے کے لیے قلعه في المراسي المراسي عدة الملك الميرخان اورصفدر فبك ميراتش رافسرتو يخانه اورانواب وزيرالمالك مقايل كوروانه جوس اوركوله ندأزي ستروع كرائي نواب سيدعلى محرخان كى فوج بسيا بوكر حلى كئي ـشام كوشابى فوج بھی اوٹ گئی۔ اور باوشاہ نے حکم دیا کہ ک صبح کو قلعہ بن گڑھ بر لورش ہو ممريم ربيع الثان كوسهم تاريخ كى ما ندكى كى وجرس كونى حلينه وأأدهى رات کے وقت نواب سیدهلی محدخان کی فوج نے سنب خون ماراا وربادشاہی شکر بربان ارنا شروع کئے بادشاہی فوج تھی بان اور توپ اور رہ کلہ سے جوب دىتى رىي چار گرفتى رات باقى موكى كەر دېيلى بن كره كولوت كئے -

۲۵ ربیجالثانی کوا فسران شاہی نے سلے کی تیاری کی گردھوپ تیز تقى امرا نصف كوس جل كرائي ابن خيمون اورخس كى ركقون مين عُمركَ عُ اوركها ناتناول كرف كك جوبيك سيجراه تقاكرى كالموسم أك برسارا مقا بوطل رہی تھی زمین وا سمان تنور کی طرح بھڑک رہے تھے بھیجے سرین بانی بوكك شابى سياه كوسخت كليهت بول خاص كروه لوك بيدم بوك جوزره بكترس اراسته تحقاج روميلي مقلبكك وبابرنه نتكل امران تبردا رون كو حكم دياً كم بنگره كئة أس باس ع بنگل كوصات كرين - جار كار دن باقي ریے پیتام امرا وسیاه با دشاہی فرودگاہ کودائیں ہوئے۔۲۶ ربیع الثانی کو بادشاہی سیاہ کی طرت سے کوئ حکماس وجہ سے نہواکہ کل کی ماندگی سبیر غالب بقى - اورآج لشكرشا مى من يه خبرشهور مو دلي كدنواب سيدعلى محدخان بدريعة مكدزانى ك حاصر بونا چاہتے بن بجربيم شهور بواكر ابوالمنصور خان میراتش کاجاعددارنواب سیدعلی محرفان کے لانے کے لیے گیاہے مگر کوئی بالصحيح نترتقي فوج شابهي يرنواب سيدعلي محرخان كأرعب غالب تفا یمانتک کرجب برمعلوم ہواکہ نول راے جوابوالمنصورخان کی طرت سے صوبراده مريائب تقاشاني لشكرين آف والام توابوالمصور خان وغیرہ اسکی کمک اورلانے کے لیے گئے۔ ۲۷ ربیج الثانی کوا مراے شاہی سبني كوصنون بين سوار بهوكر بنگر هركى طرف برسط اور تفوري سي مسافت کے کرے ایک بہوارمیدان میں مورے تیار کرائے دیمون برتو بین چرهوا دین اور نبگره کی طرنت گوله باری شروع کرانی- نواب سیدعلی محدخان

ابني كرهى كوسنبها كيطيع في اوربادشابي نوج كے حلون كاجواب دندان كن ریتے تھے۔ بادشاہی فوج میں نہ کو لی صاحب ہمت تھا نہ فنون جنگ سے واقعت تاكه خاك تودك بنات اوراسكى اوط مين موري برهات جات اوررفته رفته زواب کے قلعہ کے پاس بیو پنج جاتے یون ہی دورسے بیکارگو ہے برساتے تھے جنسے نواب کے لٹاکر کو ذرائھی صدمہ نہیں ہونختا تھا۔ انندرام مخلص نے واسوخت نثرین اس مضمون کالکھاہے کرمعلم نہیں ہوتاکہ ع<sup>ار</sup>اے خلافت اور برگزید اے دولت سے کیا مرنظرہے ۔ ساه الهرجرى مين أمكى ان مى بودى تربيرون كى وحبية فراساش منوساك برستط ہو گئے اور اس تباہ کر دیا۔ نواب سیدعلی محرخان ایک جبوٹے سے تعلقه واربن بادشاه نے أنبر بفس فيس حراها لي كى اور أسك قيام كا هس تین کوس کے فاصلے پر میوریخ گئے مگروہ انبک مطبع نہ ہوسکے امراے شاہی ہرروز ملے کے بیے سوار ہوتے ہیں اور کھ دورجا کراوٹ آتے ہیں اور سیقدر بران سردارون فے کفایت نہیں کی بلکہ ایک برقیامت کی بات کی ہے کہ بإ دشاه كوبيض امراك بسرويا وريقوليك سي خواص اور حينه خواج بسراك سائقة تناچيو رُكر فودر كر بر سكر ديم بن ميرانش كايه حال ب كدوه تو يخانے كا فسرم مرسب سے زيادہ كا بل مزاج اور بے پروا ہے۔ ما ترالامرا من لکھا ہے کہ وزیرے متصدی مزندکونواب سیاعلی محرفان نے غارت کردیا بھا مگر پھر بھی وزیر برخلات عمرۃ الملک اورصفدر حبگ کے

سل عده معنی مسرداندا

نواب سيدعلى محرفان كى طرفدارى كرتے تھے سيرالمتاخرين كا مكولف بھى كتاب كدوزرصفدر جنگ أورعدة الملك كے سائق نفاق ركھتے تھا سليے نواب سیدعلی محرخان کے دربر ذہ طرفدار تھے۔ان دونون امیرن نے بھی اس رومیلے کی مهم کو وزیر کے سپرد کرکے آپ ڈھیل ڈالدی تھی۔ بعض آدمیون کا قول ہے کہ با دشاہ کو نواب سیدعلی محرفان کے مغلوب كرفي من حب بهت دقت واقع بوئي توا كفون في علما كوحكم ديا كماسس مصنمون كا وعظبيان كرين كدجواف با دشاه سالمتاع اوربغا وت كرات وه دائرة اسلامي خارج ميم أس كالحفكا ناجهنم مي ا دراس مرسي نواب سيرعلى محدخان كوكمزورا ورطيع كزاا ورائكي جاعت كو كهثانا جا م yq ربیع الثانی کوعدہ الملک وغیرہ حباک کے لیے مورجون سے سوار ہوے اورایک کون آگے بڑھکرتو بخانہ قائم کیا بنگر ہے گر دچار کھی گڑھیا<sup>ن</sup> تقین شاہی فوج نے انمین سے دونجی گر معیون پرخوب گولہ باری کی نواب سيدعلى محرفان كى طرف سے بھى توب اور رم كلداور بان سے جوا مرہى مشروع ہوئی وزیرا لمالک کے ہاتھی ہے سامنے ایک گولہ توا ب بیدعلی محمہ خان کے تُو کیانے سے گرا تھا وہ گولہ وزیرنے بادشاہ کے ملاحظے کے لیے بهيجا توكفت يا يخسيروزن كلا-براكب بادشابي اميركا علىده علىده مورجية تقاسب سي آكي برها مواعدة الملك كامورج بتقا-شام كوامرك بادشاہی اپنے اپنے خیمون میں جومور جون کے سیمی استادہ تھے وافالہوتے تقى ادشاه كے فاص در برے مورجون سے ارتعالی كوس سمجھے تھے۔ داب بینلی محدفان کی فوج نے پائندہ خان کی انتخی مین آ دھی دات کے قوت شاہی مورجون پرشبخون مارا اُ دھرسے تو بخانون سے جواب دیا گیا تو واپس جلی گئی۔ بنگرھ کے گرواس قدر گنجان بانس بوئے ہوے بھے کہ کسی صورت سے گولہ اُنکے پار نہ جاسکتا تھا بان بڑے گرے گوئے شاہی تو بخانے کے بنگرھ مین بہونے تھے اور طول محاصرے سے گھوڑون وغیرہ کے گھاس چاپ بنگرھ مین بہونے تھے اور طول محاصرے سے گھوڑون وغیرہ کے گھاس چاپ کی کہا گئی تھی گوئے برستے تھے باہر سے کوئی چیز آ نہ کہی تھی دوبہاون کی کھی تھی دوبہاون نے تنگ ہو کر نواب سیدعلی محرفان کوصلاح دی کہ صلح کر لیٹی چا ہے اور یہ کہانی سنانے گئے کہ جوکوئی اپنے سلطان سے جنگ کرتا ہے اسپر اسکی عورت حرام ہوجا تی ہے۔

نواب امیرخان والی نونک کے واداطالع خان بھی بنگر میں نواب بید
علی محرخان کے ساتھ تھے امیر نام میں لکھا ہے کہ جب محصورین رسد کے
ختم ہوجانے کی وجہ سے ناچار و بیکار ہوے تب دلاوری ومردانگی کے ساتھ
طالع خان وہان سے نکلے افسر شکارشاہی انکی جراست و دلاوری دیکھ کرکمال
خوش ہوا لوگون کو اُنکے قتل سے منع کیا اور اُنکو پیام دیا کہتم ہمارے ساتھ
چل کر با دشاہی نوکری کر لولیکن طالع خان نے بنظر رفاقت قریم نواب سید
علی محرفان ہما در کے وہ بات قبول نہ کی اور گھر چلے آئے۔ گراس قول میں
یہ بات میں معلوم ہوتی کر بنگر میں رسدگی کی ہوگئی تھی نواب سیعلی محرفان
یہ بات میں معلوم ہوتی کر بنگر میں رسدگی کی ہوگئی تھی نواب سیعلی محرفان
یہ بات میں خواب نے بار ما مالی کھی ہوگئی تھی نواب سیعلی محرفان
یہ بات کی شیر رسد جمع کی تھی کہ اسکی کھی کہی ہیں بولی بلکہ جب با دشاہ نے بنگر میں بیان اور گھرون کے باتھ لگا یہ بیان

انندرام خلص کائے جواس مرکے بین موجود تھا یعض تاریخون بین گھاکسس چارے کی کمی داقع ہونے کا ذکرتا یا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیرطالع خان بھی اور دو گون کی طرح شاہی فوج کے خوف سے نواب سید علی محد حت ان کی رفاقت سے طرح وے گئے ہوئے گر نواب صاحب سے خاص خاص سروار اور نیتی ایسے وقت بین بھی اُسکے شریک رہے وہی لوگ آئے یا بیس سے اور دنیتی ایسے وقت بین بھی اُسکے شریک رہے وہی لوگ آئے یا بیس سے حلے گئے تھے جنکوزیادہ تقرب حال نہ تھا۔

ماصرے سے تنگ ہوکر کیم جادی الاولی کو نواب سیدعلی محد خان نے قائم جنگ کی معرفت بادشاہ کی خدمت میں اطاعت اور عفوقصور کی در نواست کی اور باد خاہ کے بعض شار لکط کی بجا آوری پر راضی ہوئے اور کہا کہ اپنی مقدرت کے موافئ نر رنقد بھی نزد کرون کیا وزیرا کمالک نے ایک عرضی اس صفون کی مور چون سے بادشاہ کے حضور میں روا نہ کی باد خاہ کا آئیں ہیں جانون سے نگ باد خاہ کا آئیں ہیں جانون سے نگ امرا پہلے ہی جانون سے نگ اور جینے سے بزار ہور ہے تھے آئی ما در آئی سب نے اتفاق راسے کیا الرائی اور جینے سے بزار ہور ہے تھے آئی ما در آئی سب نے اتفاق راسے کیا الرائی کے طول اور موسم کی ختی کی وجہ سے لئکر بادشاہ ہی خود آئیگ ہور انتقاب بادشاہ نے در پرالمالک کو اختیار دیا کہ جو تھے ارب ہوکر صلح قرار بائی اور طرفین سے گولدا ندا زی موقوت مولئ ۔۔

۳ جادی الادلی دورجه در نواب سیدعلی تحدیثان فی نواب عده الملک مرا را لمهام کوکه لا بحیج اکت بکیریه فدوی در بارینایسی مین حاصر جو گاتواس بات کا احال ہے کہ اوشاہی لنکری میرے قلعہ بن داخل ہوکر عربی بیان ما فراب ب مے روٹ لینگے اسلے کوئی معتمر بہان کی حفاظت سے لیے بھیجدیزا چاہیے عیزه الملک نے جالش فان کواس خدمت مِتعین کیا۔ جالش خان نے مگرھ مين بهو فيكر قلعه كرون برشابي علم نصب كردي-تنقیم الاخبار کی جلددوم من آشکی آئی داری نے کہاہے کہ شیخ آلم پار بگرای کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آئھون سے دیکھا کہ جس وقت نواب سیدعلی محد خان بادخاه کی خدمت میں حاضر ہونے کوئن گڑھ سے آئے تھے توج ہرے پر مطلق الل نه تفا ينبار ه ك دروازك يرايك خيمه كرا تقا نواب صاحب ين سن ککار التھی پرسوا رہوے جس پرنقر کی حرضہ تھاا ورتئیں چار نبرار سوا را در اسی قدر بیا دون کے ساتھ مادشاہ کی قدم ہوئی کے ارا دے سے روا نہ ہوے دوبيشيءبوالله خان اوفض الندخان كماجى لبون يرسبرة أغازنه مواتقاممراه تقے اور ایک بیٹامتبٹی بھی جوراجہ کمایون کے خاندان سے تھا ہمرا وتھا اور ياين و خان اور دوندے خان اور فتح خان کھی ہمراہ تھے۔اس عرصے مین ٣ نرهى چلنے لگی پيم کھي بوندا باندي ہوئي نواب سيدعلي حجرخان کي سواري آ ہستہ آہستہ حیکر قائم خان کے ڈیرے سے پاس ہونی وہان تقور ی دیر قبام کیا اور ابنی گرد الودا ور میکی بونی پوشاک برلی رجیساکه انندرام نے بن گرد مرکے سفرنام مین کهاہے)۔

بہان ایک بات جان لینے کے قابل ہے کہ تاریخ منسرخ آباد میں ، آرون صاحب نے کھاہے کہ نواب سیاعلی محرخان صفدر جنگ کے ذریعہ سے

صنور سلطانی مین حاضر ہونا چاہتے تھے۔ اور نواب صفدر جنگ کے دیوان نول راے کے توسل سے معالم عمدوبیان شروع ہواتھا قائم خان کی فوج صفدر جنگ کے داہنے المح کی طرف تھی۔ ایک دن نواب سیرعلی محرحت ان بارہ ہزارزرہ یوش چھانون کی ہمراہی مین صفدر جنگ کے باس جاتے تھے جب أنكى نظر قائم خان كے ضيے بر ري تو بوجها كرين ميركائے جواب بلاكم قائم خان کاتب اُن کے خاص خاص سردارون نے کما کرکیا صرورہے معاملہ صلح كا عتبارا كيك خل وراً سك ديوان نول لاع يرد كها جائے يتان آپ ك ہم قوم نواب قائم خان موجود مین اُن سے سفارش کے واسطے درخواست سیجیے نواب صاحب نے اس بات کوقبول کیا اور قائم خان کے پاس گئے قائم خان اُن عنهایت بیاک سے محب نواب صفدر جنگ نے جومنتظر کتھے يبضمون سنا تونهايت برهم ہوے اورتمام عمر نواب قائم خان سے بغض رکھا نواب قائم خان نواب سيدعلى محرخان كم التحدوال سے باندهكر ماد دااه كحصورين ليك يبان اندرام كبان كمامغ جس سيم اقتباس كيام صحيح نهين معلوم بوتأا ورنه بيرقياس بين آنام كدنواب سيد علی محد خان مبلے سے پخت ویز موجانے کے بغیر بون ہی قائم خان کے درسين جلي جاتے خلاصه کلام بيت كەنواب ستى على محدخان نے انجا فوج کونواب قائم خان کے کمپ مین کھیوڑا اور د وتدین سوسوارون کے ساتھ نواب دزیرالمالک کی ما قات سے لیے روانہ ہوے وزیرالمالک کے حکمت التهززمان خان بها درطالب حبثك اورتقد عطاخان نے استقبال كيا۔ اور

اول انتظام الدولہ بہادر سپر قمرالدین خان بہادر کے خیمے مین لیگئے جنکا نیمہ لبطور ہراول کے وزیرا لمالک کے مورج بین تھا نواب سیر علی محرضان نے اکسیس انترفیان اکو بلاقات کی بھروزیرا لمالک سے ملاقات ہوئی اور اُن کو ایک سوایک شرفیان نزرین گذرانین وزیرنے نواب کو تو قیر کے ساتھ سجھا یا۔اور اُن کے بیٹون کومہوہ عطاکیا۔

انندرام خلص لکھنا ہے کہ نواب سیدعلی محرفان کی فون کا عجیب ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ سام اور بیادہ بے بندوق کے نہیں اب اسکی زبان سے الفاظ سُر سوار کی کیا غوب عبارت بین تصویر کھینے ہے '' قوت اوعجب رہمی دارد چہ نہیے سوار وبیا دہ ہے بندوق نمیت وہ کمی از دہ باشی وصد باشی بیاد انشان کو کھی بزیگ مختلف دارد واین انہم تبہ بی روے سواری در جلومی باشدگو کی گشنی ست کہ ہم اور محتلف دارد واین انہم تعملوم ہوتا ہے کہ دہ باشی ایک عہدہ ہے جے دس ایمی میرود''در باراکری سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ باشی ایک عہدہ ہے جے دس ایمی کو سور کھنے ہوتے ہونگے۔

سرببرکے وقت وزیرالمالک نواب سیرعلی محرفان کواپنے ہمراہ کے کر
مورچون سے سوار ہوئے آج کے دن بادشاہ نے بڑی تیاری کرائی تھی گلالیاری
کوخوب جایاتھا چھوٹی چھوٹی جھنڈیان سرخ وارائی کی بنی ہوئی میں جانجا نصب
کی تقین تو بخانے کو گلال باڑی سے دیوان خاص کے پردے تک دورویہ کھڑا
کیاتھا اور اسپر بھی سرخ دیاک کی جھنڈیان لگائی تھین وزیرالمالک ہو سے تھے تو
بادشاہ زنانے مین سے شکلے۔ دیوان خاص مین ایک مسند زرین گجرا ہوئی تھی
اُدشاہ زنانے مین سے شکلے۔ دیوان خاص مین ایک مسند زرین گجرا نمین بعد اُسکے

بادشاہ نے نواب سید علی محرفان کی حاضری کاحکم دیا توانتظام الدولہ ہا در اور اسید علی محرفان کے دونون ہاتوروال سے ہاندہ کرحضور میں لیگئے بادشاہ نے فرایا کہ انکو آزاداورا نکی تقصیرات کو معاف کیا اسکے ہاتھ کھولدیا جا ہے نواب سید علی محرفان آ داب بجالا کے اور ہزارا شرفیان ندگرزا نمین جومنطور مہوئین ۔ نواب سید علی محرفان کو خصدت کردیا اور حکم دیا کہ بالفعل قائم خبگ کے بیاس رہیں ہم جادی الادلی کو وزیرالمالک نے بادشاہ سے عض کیا کہ برسات پاس میں میں ہوئے والا ہے صفور کے ہم اہ اسب کاموسم قریب ہے کیونکہ جبھی تو دریا ہے گئا اور جمنا کو عبور کرنا مشکل ہوگا ہیا ہے دیا دو جب برسات شروع ہوگئی تو دریا ہے گئا اور جمنا کو عبور کرنا مشکل ہوگا ہیا ہے دیا تھی با بی جا دکالاولی اب مناسب ہے کہ بیمان سے واپسی کاحکم ہوجا ہے جیا نے با بی جا دکالاولی کشنا ہم وجب کردیا تا م شارے بھی جمزہ الملک ساتھ قائم خباگ ۔ میشنبہ کو چھے گھڑی دن چرا سے بادشاہ نے کوج کردیا تا م شارے بھی جمزہ الملک ساتھ قائم خباگ ۔

بعض ورُخ کے ہیں کہ برالاسلام خان بھی نواب عظمت اللہ خان کے بیٹے اور فریدالدین خان کے بیٹے اور فریدالدین خان کے بھائی سفے بیٹلمت اللہ خان سابق میں مرادا بادکے گورز سفے ہوا کہ جوادی الاول کوبا دشاہ نے حکم دیا کہ ہزار تبردا را درہزار ببلدار فریدالدین خان کو حکم ہوا کہ جو کے ہماہ کرکے بنگر ہوکوم ہم اکہ بو ایسی اور سعدالدین خان کو حکم ہوا کہ جو بھر توپ ورم کلہ اور کے بارون موجود ہے وہ الشکر کے بنجارون کو دے کرزر خزانے میں دخل کرے اور فوجود ہاں ہو وہ سرکار میں ضبط کرے اور خرانے میں دخل رغن وغیرہ وہاں موجود ہے وہ الشکر کے بنجارون کو دے کرزر خزانے میں دخل کرے اور نواب سیر بھی محرد خان سوسوارا ورسوبیا دون کے ساتھ عمرہ الملک کے ہماہ رہن ۔

سنانج جادی الاولی شفاله بهری کوبا دشاه دملی مین بهوی گئے سرالمتاخرین مین کھاہم کہ بادشاہ نے نواب سیرعلی محرخان کووزیرے سپردکر دیا بنگر خوان فلکر شوٹر اسا زرنقد نواب فلکر شوٹر اسا زرنقد نواب قالم خان کے پاس انکا المنت تقا وہ ظاہر ہوکر خزانہ بادشا ہی مین داخل ہوا۔ نواب سیرعلی محرخان کے روس کھی ٹرسے بے ذخل ہونے کے بعداس ملک مین جس قدر شرام پر کی جائے تھی وہ اُسپر کال بوگئی اور سرا کی اپنے اختیار سے انظام کرنے لگا۔ برائی وغیرہ کا علاقہ اصعت جاہ کی جاگیر مین تفاکو نواب سیرعلی محرخان برائی دغیرہ کا علاقہ اصعت جاہ کی جاگیر مین تفاکو نواب سیرعلی محرخان برائی سے چلے گئے تھے مگر میر بھی روس ہیا اِس ملک مین اس کثرت سے موجود تھے کہ اُن کا منظام فیروز جنگ بن اصعت جاہ کی انتظام فیروز جنگ بن اصعت جاہ کی انتظام فیروز جنگ بن اصعت جاہ کے انتظام فیروز جنگ بردا در اُل بردا در اُل بردا در دری کہ درشام آن ہلل دیرہ شود ۱۱

ہورہ تھے ہوائی علی خان کو جوم کو لعت سیرالمتاخرین کا باپ ہے فیروز جنگ فے بر لیے اور اسکے ۱۰ مال کی حکومت پر مقرر کیا تھا سروا دخان ساکن بر بی خان ساکن تلہر دو دو و ہزار آ دسیون کی جمعیت کے ساتھ اور ہیرا حمد ہرزا در اوا فاغنہ کہ شخ عبوالقا درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادین سے تھے ستہ وسوآ و میون کے ساتھ اور فطب الدین محد خان ابن عظمت اللہ خان مجا دور فر برالدین محد خان ابن عظمت اللہ خان مجل مقان کی رفاقت میں ہے۔

ہویت می مان الرحمت خان نواب سیدعلی محدخان کی تمام ابل وعیال کے ساتھ تا ادریخ من رہنے گئے عاد السعاد سندیں لکھا ہے کہ نواب سیدعلی محدخان نے حافظ صاب کے پاس کئی ہزارا شرفیان رکھ رکھیں جب سیانسے ملے تو وہ اسٹ رفیان نواب صاحب کو والس کین گرمولف عاد السعادت کی بینا واقفیت ہے جو اُسنے لکھا ہے کہ حافظ رحمت خان الموڑے کے راحبہ کے یاس جلے گئے۔ تا ہے جو اُسنے

مروارخان مي قادر گنج مين ربه- دوندت خان گنگا كه اس پارموضع قادر چك من رب جويرگندا جمياني ضلع برايون مين وافع باور اينده خان نه قالم خان

بنگش والى فرخ آبادكى نوكرى كرلىك

ابوالمنعدورفان صفدر خبگ رو بیلون کی خرابی کے بہت وریئے سکتے جائے کے اپنے کے رائین کا ایک تنفس اِ آئی تدریب اسلیے کئی بار بادشا وے عرض کیا کہ حضور نواب ت علی محرفان کو میرے والے کردین گروز پراعظم آئے ہمیشہ آریب ترخلات ارتبار میں محرفان کے برخلات

ك ركية فتخب العامم

بادشاه کے حضور میں نہ جلنے دی بادشاہ نے نواب سیدعلی محد خان کو وزیر کے سپر دکردیا تھا وزیر نے اُنپر نور کی مهر بانی رکھی اورا پنے چار باغ مین کہ محلہ ہے سنگھر لورہ مین واقع تھا تھہرایا رومبلون کوایک اِشتہار دیا گیا کہ نہر کٹا کو عبور کرین نہ دتی کوجائین -

نواب سیدعلی محرفان کاسربندی جیکه داری پر مامور بوناا ورنیجاب کے سکش راجون کو گوشا کی دے کرمطیع کرنا

اورغارگری کا ماوہ آئی جبلت میں پڑا ہوا تھا اپنی نا شایستہ حرکات سے باز بنیر ہے ہے۔
تھے۔ اور ہرای جگہ فی اور پر اگرتے اعتما والد ولہ تمرالدین خان کو رو ہم بلون کی گہری اورغ بآزادی کا حال معلوم ہوا۔ انکو ہم شہ نواب سید علی حجر خان کے حال پر ہم بائی کی نظر تھی اُن کی ہمبود اور ترقی جاہتے ستھے اسلیے رو ہمبلون کی نئو حرکات کا حال ایک دلیج پ نقر بر میں باوشاہ سے عض کیا اور برخلاف مضی صفدر جنگ کے مک سرم ندی چکھ واری جو بائے ہر ار نغلون کی تنواہ میں تھا نواب سیرعلی محد خان کو ولادی۔ سرم ندی چکھ وان کے کرمیوں نے ایسا سیر شخوا یا تھا کہ کوئی امر کو دھوائیکا حوصلہ بنیں کرتا تھا نواب وزیر نے اُدھر کی تئم کی ذمتہ داری نواب سید طی تحد خان ورخ بی نام بھر زندہ کوئی ایم کوئر ندہ کوئی اور خوالی بارٹ کا کوئی امر کوئر ندہ کوئی کے دورال کی اندہ کوئی کا دہا ہے گئے کہ دورال کے دورال میں تھی جو خان اور نوش کی نام بھر زندہ کوئی اس کے خوالی اللہ خان اور فیض کا نظر کی کے دورال میں تواب سیرعلی محمد خان اور فیض کی نظر اندہ خان اور فیض کی تو جو سے متعلقات کے ہمراہ خان اور فیض کان یہ جب اور حد مند ناکی کی وجہ سے متعلقات کے ہمراہ خان اور مقنی خان یہ جب اس متعلقات کے ہمراہ خان اور مقنی خان یہ جب اس میں دوران کی کے دورال میں کہ دیا ہوئی کی دور سے متعلقات کے ہمراہ خان اور مقنی خان یہ جب اس میا خوالی کے دائر میں جب کی دوران جا کی کر میں خان کی دوران جا کہ کی سے کا دوران کی کی دور سے متعلقات کے ہمراہ خان کوئی کا سے خان کی دوران جا کہ کی میں دوران کے دوران کیا کہ خان کی دوران جا کہ کی کے دوران کی دوران جا کہ کی کے دوران خان کی دوران جا کہ کیا کہ کی کے دوران کیا کہ کیا کی دوران کی کوئی کی دوران کے کہ کیا کہ کیا گوئی کی دوران کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی دوران کے کوئی کی کی کے دوران کیا کہ کی سے کا کھر کیا گوئی کی کی کی کر دوران کی کی کوئی کی کر دوران کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کر دوران کر دوران کر دور

عبدالتدفان اورنیش التدفان أن کے دونون بیٹون کو بادشاہ نے اول بینی صابحت میں دہلی میں رکھ لیا اعتباد الدولد نے ان دونون صا جزادون کو تونی صابح الدول کو تونی خائد خاص میں تھرایا اور اپنے دامن میں چھپایا نواب بوجب اقساط کے بانچ زادرو ہے داخل خزانہ کرتے رہمتے تھے۔

ك ديميووح خش وتاريخ مظفري١١

بعض الكرنري ارغون من جويركها بكا كدنواب سيدعلي محرفان وملي من نظربدر مع النج چه مهيني ك بعدمانظ وعست خال إلى جعم بزار ومبلول كو ہمراه لیکردتی سے اور شاہی قلعہ کے سامنے کوٹے ہوکرنواب سیدعلی محمد خان كى را كى ك نوائد گارموك أس وقت دكى مين واجبى فوج تقى ادشاه روبلوك كاشور وفل سُنكرنواب سيدعلى محرخان كي راج لي يرمحبور بوسا وراككو سربندكا تورنرم فرركت فيدس واكياب ببان مبالغه كالماسي اورمبالغداول عافظ رحمت خان کی اولادنے قلم بند کیا ہے وہن سے انگریزی مورخون نے مضمون اخذكيام اورأسير كحيراني طوف ساحافيه حرها بام جناني كرمت مین کھاہے کہ وزر المالک نے چھر مہینے کے بعد محرشاہ کے مزاج کونواب سید على محرفان كى سرافرازى كى طرف ائل كياجب نواب كوييمال معلوم بهوا تو ما فظر جمست خان کو لکھا اُتھون کے فرج کی بھرتی شروع کی مو۔ فرخ آباد۔ اور الألهك شيمانون سيسات بزار فوج مرتب بوكئي نواب سيدعلي محيفان بهي كوروانكىك وقت بنڈيان ما نظماحب كسيردكركئ عقد وه المفون ف نقدى من تبديل كراك إس سياه كوروتيقسيم كيا اوراس معيت كويمراه الحكر قادر تنج سے دمی کوروانہ ہوے اور جاریاغ من جماؤنی کی حافظ صاحب نے وزيرالمالك كي وربارين آمورفت قائم كركي نواب صاحب كى طرف س أسك ول وطمن كردياج كايدا ثربهواكه ما فظ صاحب ك عاف المسايخ مبينة کے بعدوز برالمالک نے بادشاہ کے بمان سے اکوسر بندگی صوبرداری ولائی اورنواب صاحب كوارشاه في ابينه ورارمين طلب كري ضعت اوفيل اور فحورا

اور نوبت ونشان عطاکیا۔ گرفری بخش مین اصل واقعہ کو آسی طرح لکھاہے جیساکہ
ہما و برکھ آئے ہن کہ روسیلے جی بچیپ کروتی ہوئے اور آئے دات دن رعایا
سے ساتھ الرائی جھاڑے رکھنے کی وجہسے قرالدین خان وزیر نے باوشاہ سے
سفارش کرکے نواب سیرعلی محر خان کو چکلہ واری سر مبند کی سند ولا دی ۔
منتخب العلوم میں مرقوم ہے کہ نواب سیدعلی محد خان سر دا رخان اور
مقر رہوے تو اُنھوں نے و وندے خان ۔ حافظ رحمت خان ۔ سر دا رخان اور
و سرون کو طلب کیا اور مہت سی سیاہ بحرتی کرکے اور اپنے دونون بیٹے اُول
میں دے کر سر بہند کی طون روانہ ہو ہوتا ہے کہ حافظ
میں دے کر سر بہند کی طون روانہ ہو ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ
رحمت خان اُس وقت دہلی میں نہ آئے ہے۔

کتاب راجگان بنجاب مولفئه سربیل گریفن مین مرکورے کر است ام مین نواب سیدعلی محدخان دہی کا طریق سربند کے حاکم تقے صاحب نے سربند کے حاکم تقے صاحب نے سربند کے سربند کے ماکم تقے صاحب نے لکھا ہے کہ سند مین خلطی کی ہے اور تاریخ بٹیالہ مین خلیفہ تحرصن صاحب نے لکھا ہے کہ سند اللہ بجری مین نواب سیدعلی محدخان مہا دواخیر زمانہ محدشاہ مین سربند کے چکلہ دار مقرر ہوئے تھے یہ بھی میسے مہین ۔ اسلیے کرث اللہ بجری میں تواکن کو خلوب کرنے کے لیے با دشاہ روہ بیلکھ مزیس آئے تھے۔

بهرصورت نواب سدعلی محرفان سر بند کے حاکم باحیکه وار مقرب بورآئے تواقل نواب نے یہ جا کہ مجارا ال والی لاے پور برجر مالی کرین کیونکہ یہ ہشہ کا سرشور تھا اور حکومت کا دعولی رکھتا تھاگی رحمت مین لکھا ہے کہ اس موقع پر حافظ صاحب نے نواب کو میرشورہ دیا کہ وہ بزات خوداس نوج کشی میں نہر کے ہون

اوراس مهم كاباراتني وات برأتها لياا ورجا فظصاحب بروخان اوردوندے خان کے رسالون کوساتھ کے کرجن میں تین ہزار پیا وہ وسوار تھے روانہ ہوے جب روبهاون كالشكروب يورك قرب جابهون اتوحا فطصاحب في بهارا ال كو بيام دياكه اطاعت قبول كرك أسكے پاس دس باره ہزار آ دميون كى جمعيت تقى السليه راه يرنه آيا ورمقا بلي كوتيّار مهوا - حافظ صاحب نے جب يه ديميما كم خالف اطاعت سے مخوت ہے تو اسمون نے ملے كى تيارى كى اوراينى فوج کے چارٹکڑے کرتے تین ٹکڑون کو حکم دیا کہ قصبہ راے پوریرتین جانب سے حلہ کریں اورایک گڑا خاص اپنے ساتھ رکھا اور خودراے پورے بڑے در وازے کی طرف سے حلہ کرنے کا ارا دہ کیا اور بیکر یا کہ حبوقست خاص ميرك كروه مين سي آسمان كي طرف بان سرموتووه نينون حصّے بھي فورًا حمله ر دیں جب بیچارون گروہ تصبے اتنے قریب پہونجگئے کہ دہان سے اسپر بخوبى حله موسكتا تفاتوها فظصاحب كي فوج مين سيدايك بان جهولااور اباروائي چارون طرف سي شروع بوگئي عمارال فلعدسيف كلكررومبيلون كى نوج كامقابله كرف لكاروسبلون فأسكوبها تنك دباياك مقابل كات ند لاكر قلعه كى طرف لوال خلفرياب نظفر فتح كي كهوار سيرسوار مو تخيون كونا وسيت أسكى متعاقب يطي كي اور أسكو قلعه كا دروازه بندكرن كى مهلت نه د كا ور أكح حلهاب شيرانه اور مشيردليرانه سع بزارون آومى ارك كي الهالى بزار الشيكا وراط كبان كرفتار موسن أورببت سانقدوبس انتقرآ با اخبار صن من بیان کیا ہے کہ اس معرکے میں یانسو گھوڑے انھائے تھے اسی پردوسری اشیاکو

قیاس رمینا چاہیے۔اس معرک میں جال خان رمیں البر بھی حافظ صاحب کے بمراه تفااوروه برابها درآوي تفاكرعا نظصاحب نياس لزائي مين جوالني شجاعت کا اُسے اورا دکھا یا اُس سے جال خان چیرت مین ہوگیا اورا پنی کمرسے تلواركهولكرجا فظصاحب كوميش كياوركهاكمن فءابتك ايسابهادر وينبين وكيااب ية الوارآب افي معدس مير زيب كريجية أكراب كم إعون كى بركت سيمين تعي شجاعت كى أس عد كك بهوي خج جا وُن -إس فتح كے بعد ما نظر حست خان نے بھاراس کی جاگیراس کے سی عزیز کو سپر دکردی اور مال عنیمت نواب صاحب کے پاس میجدیا وریندرہ روزکے بعد نواب صاحب کے حکم سے تصبہ جت یورکی تنخیر کوروانہ ہوے وال کا زمیندار کا ہی مل تعلیمال می ہزار ماجات ارے گئے اور تکاہی ف اپنے عیال واطفال سمیت اسر مواا و کُسنے پنیشه میزاردوی پراینی رائی اور بحالی جاگیری با بت معالمه کرلیا۔ مح رہمت من وگلتان رحمت كا خلاصه ب كما ہے كداس خلك كے بعداواب صاحب في حافظ صاحب كي ساور فوج ميجي اوراب تام فوج کی تعداد جو حافظ صاحب کی کمان میں تھی بندرہ ہزار موکنی اور اُن کو حکم دیا كەراپ كلهارىس كوٹ وھراۇن يرحكەرين محمرتا مەيخ فېياللاورتارىخ راحكان بنجاب سے ثابت ہے کہ نواب صاحب بزات خاص اس مهم میں شریک تھے ادرجا فظصاحب كى اولادكايد نشأے كربها درى اور عركم آلانى كى عاصحىيان حافظصاحب كوحاصل موخيرا مين تعيى عنا نقدنهين كأمرسياسي ادرافسركرت بین اوراً فرین رئیسون کے تلواہ دستار ہوتی ہے کیونکہ سرحگیداً ن ہی کا اتعبال

شال حال ہوتا ہے جبکہ ومہلون کالشکر کوٹ کے اشنے قریب بہو پنج گما کہ ومان سے ایک منزل کا فاصلہ رگہا توراے کولکھاکہ سراطاعت خم کرنا جاسے <u> چ</u>زکه وه ایک مالدا را وربنها بیت زیر درست زمین دارتها سیاه اور نقد و چینس اور سا مان حرب اُسکے پاس زیادہ تھا اسلیے اطاعت قبول نہ کی اور مقاملے بر آمادہ ہوا۔لڑائی مین راے کا بھائی محقن خان ماراگیا اور رائے مکست کھاکر ستلج کے اُس پاریاک بٹن کی طرف جس کا قدیمی نام اجودھن ہے بھاگ گیا۔اور نواب لوٹ كرسر بندمين آئے اور كلها نے بھى الآخر اطاعت كرلى مكر اخبارت ا ورگلتان رحمت اورگل رحمت سيمعلوم بوتا سي كدرات كلهاارا أي شروع ہونے سے قبل ہی کوٹ سے اسلیے چلاگیا تھا کہ اور آ دمی بھرنی کرتے ٹیما نون كے مقابلے كے ليے لائے اوراپني جگہ اپنے بھائي كوچپوٹرگيا تفاً وہ انھي واپس ہوکرکوٹ میں ہونخے نہیں یا یا تفاکہ سیاہ نواب نے حکہ کردیا اور کوٹ جو کلہا کی غفل سے بھی بودا تقاا کے گھیرلیا دیوارین کلہائے عہد سے بھی ہے بنیا د تھین فرش زمین ہونے کے قریب تھیں کمھن خان نے اطاعت کا سام جیجا حافظ صاحب في أسكوامان وي ملهن خان ابنے دونون ماتھ با ندھكر حافظ صاحب کی خدمت مین حاصرم وگیا اور قلعہ کی تنجیان حافظ صاحب کے حوالے کردین حافظ صاحب قلعہ مین داخل ہوے اور تمام نقد وجنس اور لرّ الى كے سامان برقب برليا اور جا فطرصاحب نے يہ كارروائى كى كدرك کلهاکے عیال واطفال اور مجھن خان کو حراست میں لے لیا اور غرص اُن کی يرهى كدراك ساتصفيه بوحاك حبب راسكالها كوية خبربيونجي تووه كعبراكيا اورائی طرف سے ایک ایکی صفائی کے بیے حافظ صاحب کے پاس جیجا وراس شرط پرصلے ہوگئی کہ را ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپ اور چیند تو بین بیش کرے اور جواسیاب اُسکے فلعہ مین سے لوٹا گیا ہے وہ وائیس نہواس معاہدے کے بعد راے ذکورحافظ صاحب کے پاس حاصر ہوگیا اُکھون نے قلعہ را سے حوالے کر دیا اور اُسکونواب صاحب کے پاس لیگئے۔ نواب سیدعلی محد خان نے اُسکو فلعت مرحمت فرما کے رخصت کر دیا۔

جب سے نواب نے سرم بندین قدم رکھا تھا توا قرآ الاسکھ بانی ریاست بہالہ کی اُسے ہمت موافقت رہی کئی اڑا کیون مین وہ نواب کے ساتھ رہی ہیں سے ایک وہ اڑائی تھی جو کلما سے ہوئی لیکن اُس سکھ سردار کے مزاج مین اس قدر آزادی سائی ہوئی تھی کہ کسی عہدہ وارشا ہی کے ساتھ مرت کا سے ملاپ بنین رکھ سکتا تھا اُسٹے فوڑا تاڑلیا کہ خوختا رئیس ہوکر حکیلہ دارشا ہی کہ دارشا ہی کے دارشا اُسکی خود ختاری کے واسطے مضر ہے اسلیے اُسٹے رُضت ہونا چا اِجھیکن خان رئیس کو شاور ہم سایہ سروارون نے جورشک اورخوت کے باعث سے دشمنی رکھتے تھے نواب کو جہ کہ کہ کہ کہ اُسکی طرب سے برطن کر دیا اول نواب نے اُسکو قید کر ایک حب میں تقریب سے نواب نواب نے کہ اُسکا تو کر وان اور اُسکی طرب سے نواب نامی ایک شخص ساتھ لیگئے تو کر وانا می ایک شخص ساتھ کیا اور اُسٹی کی اور آئی گیا کہ ورائی کی کہ ہو بہتھا۔ اُسکو بہنا کر اُس مکان سے نوان اور غلام میں خواب نورڈور اُسکی حبارہ ہو بہتھا۔ اُسکو بہنا کر اُس مکان سے نوان اور غلام میں خواب نورڈور اُسکی حبارہ ہو بہتھا۔ اُسکو بہنا کر اُس مکان سے نوان اور غلام میں خان اور خور اُسکی حبارہ ہو بہتھا۔ اُسکو بہنا کر اُس مکان سے نوان اور غلام میں خان کر ہون کتی کی اور اُن کو کھر نوان کو کہ اُسکو بہنا کر اُس مکان سے نوان اور غلام میں خان کی در آئی کی اور اُن کو

گرفتار كرك اپنے پاس ركدليا اوراكى بيٹيون سے اپنا تكاح كيا فيتخب لعلوم من كھائے كہنواب اڑھائى برس تك سربندين رہے -

نواب سیدعلی محدخان کاست رسند جیوارکر روبه لکھند مین جلے آنا اور اس برقبضه کرلین

روسلكه فأكو جليجاؤ ابهى محدشاه كاحكم أشكه ياس نهين ميونيا تتفاكه احرسشاه ابدالی کاایک شقه اس صمون کا نواب سیدعلی حرفان کے یاس آیاکه اگراسوقت س بہاری شرکت کرینگے توانشا واللہ بتالی صول مطنت مندکے وقت آپکو منصب وزارت دیاجائیگا۔نواب سیدعلی محدخان وزیرالمالک کے احسانات کے خیال سے نشش و بنج مین منفے کہ محر شاہ کا بھی شقہ صادر مواا ورنواب موصوت في دوبه كيمند كوها عانامناسب جاناء ورفيق عشرك مين وبان كانتظام اى وملکی سے فراغت پاکراینی تام فوج کے ساتھ کھیرکوکونے کیا گراخبار حسن اسے ثابت م كونواب سيدعلى محرخان احرشاه ابدال كى تخريه ويخيفي راسكي تركبت كورصنامندمو كي تصاور شاه كوجواب لكها تقاكمين آبك احكام كي تعيل كوموجود مون عبكرية خركور شاه كواخبارك ذريعه سے موصول بولى تونواب صاحب كوايك شقة بيجاكه بهان عطية أوجنا يخهر مهندك حفاظت كي يع جندمعتمر جعوثر كردتى كك اور محرشاه في ملك روسبلكمندكي سندا ورضعت عطاكيا تواب صاحب توبيات واست بى عقراي دونون بينون عبداسدخان اورفض السدخان كووزيرالماكك كيمراه سربندكي طرف رخصست كرك روميلكمن وكوحك كيّ -

بعض مؤترخ یکھتے ہیں کیا حرث اوا برالی کی چرھائی کے باعث نواب سیرعلی محدخان نے سلطنت کی توت میں زیادہ کمی دیکھی اور دتی کے دربار کو ابرالی کے افکار میں کچھا ہوا پایا تو اُنکو دوبارہ اپنے ممالک مقبوضہ کی طرف اُرجمان بیدا ہوا۔ اِدھر محد شاہ کوا برالی کی توجہ نواب سیرعلی محیضان کی طرف

يائے جانے سے اُنکاروس کھنڈکوجانا غنیمت معلوم ہوا۔ سيرالمتاخرين بن لكهام كه نواب سيرعلى محرخان في خصت وقت كونيمت جان کرا ورمیدان خالی پاکر محرنثاه سے اجازت حاصل کیے بغیریں جالیس بنرار سیاہ سے ساتھ اور تاریخ مظفری سے **قول کے** مطابق بس ہزار فوج سے ساتھ سربندے کونے کیااورطوفان کی طرح روبلکھنڈ کانے کیا۔اورکرسے کرسے کونے كرك التلاهجري مين سهار نيور بورسيكي راه ببوت بهوت بنجيوره كم مقام برحمنا كواورجاندي كح كهات سے كنگا كوعبور كركے جهان افسران با دشاہی عقے أنكور ولتے اورائي اشكركو بواكے كھوڑون برائرانے بجلى اور بارل كى كۈك دىك دىكانے روم كيكھنٹر من كھش بڑے جيں وقت اُنھون نے اِس مك من قدم ركها تواكواني منفرق شده جاعت مين سے يحدوك في الكويمراه ليكر سرنواي مك يرقب كرنا شرف كيا يك أنفون في دهام بوراورشيركوت برقيضه كيايه دونون مقام خاص صفرر جنگ كى جاگير كے تھے۔ انسى دا سے مين أسكي سردارد وندع فأن ني معاركي جاكير حاصل كي أسي طرح رفته رفته تام صلع بجنور يرقب كرايا واب سيرعلى محدخان مرادة بادكم متصل بهويخ تو داجه جِرْ رجوح حاكم مرادآ بادف جوفر بدالدين خان كى جكه مقرر مواتفا مقالكيا مُرآخر شكست يائي اوربهاك كمياا وربض مورخ يدكت بين كمبلامقا بله مراوآباد وخالى كرديا ـ نواب سيدعلى محدخان في يهان كانتظام كيا اورانني طوت س حاکم تفررکے رام گنگا کوعبورکرے بریلی کی طرف بڑھے۔ برایت علی خان فوجرا برلمي كے پاس زیادہ تر روسلے نوكر تھے اعفون نے جونواب سیدعلی محرفان كی

آمركا عال سنا توبرايت على خان مضم فون بو محكة اوربرايت على خان كى حوملي كوجو قلعكر بلي مين تتخواه كے تقاضے كے حيلے سے كھيرايا قطب لدين محرفان دولین سوآدمیون کے ساتھ اسکے یاس رہ گئے پیدہ لوگ تھے جود ملی کے باشندے تقے یا ہوایت علی خان سے نزدیک کی رشتہ داری رکھتے تھے جب نواب سیّد علی محرخان کالشکر پر بلی ہے دس کوس کے فاصلے پر ہپو کیا توقطب الدین محمد خان نے ہرایت علی خان سے کہاکہ نواب سیدعلی محد خان کے یاس فوج کثیرہ اورآپ کے نوکر بھی آپ سے مخالف ہو گئے ہیں نواب سیدعلی محمد خان کی رفاقت کاوم بررم مین اسے ارتے مین آ بکو کامیابی ہنو گی مین نواب سید على عمرخان كے ياس جاتا ہون اور ديميتا ہون آگرا تكامزاج آپ كى طرف سے صلح برہے توانکی مروسے إن لوگون كم القرسة الكونجات دلائي جائيگي اورا گرا شكا اداده آیکی بربادی کا بوگا تومین اُ نکو دمین شل کرے آپ بھی اراحب وُ نگا-ہرایت علی فان نے یہ بات قبول کرکے قطب الدین فان کوزصت کیا یا ہے اكثر رفيقون كوم استعلى فان كے ساتھ حراست مين چھور كرنواب سيعلى محفان سے ملنے کے ارادے سے ایک لشکرین اسے جب نواب کے خیمے پر بہونچے تو تام بمراہون کودروازے رکھوڑ کرعدون دومین آ دمیون کے ساتھ الدركھتے سی سے ایکے اور دوچار فیق ا زرجائے گئے۔سیامپون اور جوبرارون نے روكا اور شورمونے لگا قطب لين محمدخان انجنی نواب صاحب سے پاس ہوت نربائے تنے کہ بلٹ آئے اورائے بمراہون کو مجاویا۔ چربدارے ایک ساتھ مزاحمت می سختی کا برتا و کیا قطب الدین محرفان نے عصے مین آکر هیدار کے

سر پر زورسے طانچہ اراا ورکہا کہ تو کون ہے جوان لوگون کو منع کرتا ہے اس وجہ سے وہان زیادہ متورمیا نواب سیرعلی محرخان آواز سنکراندرسے خود کل آئے اورسب كوخاموش كياا وزطب الدين محرخان كو كله سه لكايا ورببت مهرباني ك ساته يش آك اوركت جاتے تھے كہمات فرائيے دربان سيفلطي ہوني اورائکے رفقاً کو بھی اندر لیکئے اورانکواپنی سندر برابر سطے ایا بعدمزاج پرسی کے خان مرکورنے نواب سے عض کیا کہ مین سید ہواست علی خان فوجوار بریمی کی رفاقت میں ہون آ مکی آبراً مرکی خبر سنگر اُسکے نیام سیا ہی شورش بڑا ادہ ہو گئے مین اوراً نکو گھیرلیا ہے اگرآپ کا بھی بئی ارادہ ہو لومیں جاتا ہون آپ اس تیر ك استيصال كي بير بلي نشرهي ليجائية إس الرا بي كا تجبي ونيامين نا م رسكاية اوراگرآپ کو بیننظور نهو که انکوکونی ایزا بهویخے توآپ اپنی سیا ہے ساتھ حلیکر أن كه حرامون كوسزا ويجيئ اكهوه اس سركشي كوهيور كرجس قدر نقد وحبس غرصروری ایکے پاس مے اسے تنوا میں ایس نواب سیدعلی محرفان نے قسم كها كرقطب الدين محدخان كواطهينان دلايا اور رخصت كيا مگراً بننے بيرا قرار ك الياكه سيد برايت على خان اورقطب الدين محرخان ولى كونه جائين اورفي عده اس وجرسے سیاکیا کرمبادا برو مان جاکرامراے بادشاہی کونواب کے ساتھ لڙا ئي کے ليے اکسائين جب نواب سيدعلَى محرخان بريلى بيوريخ سڪيئے تو مِرابيت على خان وغيره قلعه سه أَيُّهُ كُر ﴿ يَجْ مُحَلَّم مِن جوسِيرون شهر ربيلي سِي تَفْهر كَنْجُ اورکئی روزادات تنخواه کی تکرارمن گذرے اور ہرروز بیاحتال تھا کہ آج مارے جائین اوراساب نش جائے۔خدا خدا خداکرے اس مخصص سے نجات ملی

اور دہلی کی طرف روانہ ہوے۔ فرخ آباد مین بہوننچ تو اُنکوخبرلگی کہ محدست ہ مرگئے اور احد شاہ تخت نشین ہوئے۔

سید ہوارت علی خان کے ساتھ اُسکا بیٹا مولف سیر المتاخرین بھی تھا
اسی زک بانے کی وجہ سے عمر بحری وہ رومبلون کا جانی رشمن رہا اور ابنی
کتاب میں اکو بسیون حدر کے نشتہ ارے بہن گرم ہر جگہ اُنگی شجاعت یا سخا و
کتاب میں اکو بسیون حدر کے نشتہ ارے بہن گرم ہر جگہ اُنگی شجاعت یا سخا و
کا چشمہ بہ ہوکاتا ہے وہ جو نتے سے کماتے تھے کھاتے تھے کھلاتے تھے کٹالے
تھے نیکنامی کے باغ لگاتے تھے ایسے تھے کہ اُنگے سائے میں کیٹرون بندگان
خوا پر ورش پاتے تھے عالم فاضل باکمال عزت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اِنگی
تاریخ سیر المتاخرین میں کل دوایک رومبلے تھے جنسے آپ خوش رہے ور نہ
تاریخ سیر المتاخرین میں کل دوایک رومبلے تھے جنسے آپ خوش رہے ور نہ
میں برائے دے بار دھاڑے نواب سیر علی محدخان کے ساتھ انکا پیسلوک
ہے کہ جب نواب کے پاس سے گذرتے ہیں توایک خبی ہے جاتے ہیں۔ حالا نکہ
نواب سیر علی محدخان وہ خفس ہیں جھون نے دین ودا دے دربار کو عقل کے
اُما ہے سے روش کر دیا تھا۔

خالصه يرقبضه كرليا امراك عالى شائ شل صفدر حباك وفيروز خباك فأنظام الزله وذوالفقار حباك وغيره مين سي كسي كويه طاقت نتهى كرنواب صاحب كم الته سے اپنی جاگیرات کو محیرا البتا۔ بلکہ ہرایک نواب موصوت کی تالیف قلب کرتا تقا ِ فرح بخش مین کھا ہے کہ ہدا یون ریھی نواب سیدعلی محدخان نے قبضہ كرابيا تقااور تاريخ فرخ آباد مؤلفة آرون صاحب مصمعلوم ببوتات كصعف صلع بدایون کااس بارگنگا کے نواب محرخان بگش والی فرخ آباد کے قبضے مین تقااور بیام که برایون نواب محرفان کے قبضین تقام کموکلتان رحمت اورکاح رست سے معلوم ہواا وراک برگنہ شاہجمان بور کا نواب محرفان کے قبضے میں تھا۔ نواب سیّدعلی محرخان کے ملک کی وسعت کے بیان میں یہ قول مشہور ہے''ا زسنگ تاگنگ بھینی دامن کوہ کما یون سے دریاے گنگا کے کنارہے تاپ تام ملک کے نواب صاحب حکم ان تھے اور اب اُستفون فے برانے خاندانون اورزمیندارون کی سل قطع کرناشروع کی اوراین اومی جا بجامقرر کئے۔ ایک ائنین سے مقا کرم ندر سنگھ مالک مقا کردوارہ تھاجیکے نام سے مقاکردوارہ منہوہ احرست وابرالي كاستيرعبدالتدخان اورستيد فيضرا بشرخان بسران نواب سيرعلي محدخان توسر بندس اپنے ہمراہ قندھار کولیجانا اعتادالدولة قرالدين خان إدشاهي فوج كے ساتھ احدشاہ ابدالي كے مقابے کوسر مہند گئے تھے اور نواب سیر علی محرخان کے دونون بیٹیون کو بمراه لیگئے تھے اعتبادالدولہ نے تمام سامان فراش خاتہ۔ توشہ خاتہ۔ خزاتہ اور
سید فیض الشرخان وسیدعبدالشدخان کوسر بندین جیور آآب ابدائی سے
رف کو اُنکی طرف متوجہ بہوت ، ور رفت الاول سندلئے بحری مطابق بن شاکارا مین احرشاہ ابدائی نے مسئد کو
مین احرشاہ ابدائی نے شکست کھاکرا ہے وطن کو داہی کے وقت سرسند کو
اوٹ سیادورتا مرسامان اور خزائہ شن بی بھی اُنٹھا لیادور نواب سیدعلی تحدیثان
برد باؤیر نے کے خیال سے اُنکے دونوں بیٹون کو بھی اپنے بمراہ کے کرفندھار
کو چلے گئے جب نواب سیدعلی تحدیثان کویہ نبر بہوگئی کہ احمد شاہ کو شکست
بوئی۔ وزیرا الحاک ارت گئے۔ اور احمد شاہ دان سید عبدا مشدخان وسید
بوئی۔ وزیرا الحاک ارت گئے۔ اور احمد شاہ دان سید عبدا مشدخان وسید
فیضل مشدخان کو تعدید سے بارے شاہد دان سید عبدا مشدخان وسید
نیف است نے مدر کئے ہوا۔

صفدرجنگ کی تقویت کے لیے نواب سیدعلی محرفان کا ایک نوٹ وملی کو میجینا

سرباندگ اور ایک بعدایک سیف که اندر به دری ان کی ساله ایجری مطابق بر رسیندگ اور ایک بیشه ایران مطابق بر است فارد می بیشه ایران می بازد این می بازد است که بیشه ایران می بازد این بازد این می بازد این

ناصر حنگ آصف جاہ کے جانشین کواپنی ا مراد واعانت کے واسطے اُس فوج سمیت باریا جواسکی حی و بہت سے فراہم ہوسکتی تفی مگر تھوڑے عرصے بن یہ بات دريافت بوني كراحمرشاه درّاني انيي قلم وكم مغربي حصّي من مصروف وشغول بن چنانچەاس خبركوسنكرا حرشاه مهندوستانى كے اوسان درست موسے اوانتظام اپنی قلمرو کا اپنی مرضی کے موافق بوراکرنا جا ہاا وراب ُاسکی مرد کی کھرصرورت نرسی ک اس دّفت حدیدوزارت قائم کرنے کی سجویز در پیش ہولی صفدر جنگ کو خلعت وزارت کی بڑی خواہش تھی اور طرح طرح کی کوٹ شین اِس کامیا لی کے واسطے کررہے تھے۔نواب سیرعلی عمرخان صاحب کو انھون نے ایک خط اس عنهون کالکھاکہ احد شاہ محد شاہ کی جگہ تخت کشین ہوئے گمراب تک عہد گھ وزارت کسی امیرادشا ہی کے نام قرار نہیں یا یا ہے بطا ہر مرنظر بادشاہ کی میری طرف ہے گرامرائے توران چاہتے ہن كہ خلعت وزارت انتظام الدولدابن قمرالدين فان كومرحمت بواكرآب بمي تشريف لاكر بهارات شركك مبون توجم آبکی اعانت قمرالدین خان سے زیا دہ کرینگے نواب سیرطلی محرخاک ان دنون<sup>ا</sup> محریثاه بادشاہ کے مرتے اور سئے بادشاہ کے مسندنشین ہونے کی وجبہ سے میر چاہتے سے کہ اپنی طرف سے کوئی آومی دائی بھیج کرکسی رکن سلطنت کی معرفت اینےمعلہ کی ختگی بادشاہ کےحضورے کرائین مصفدر حباک کی تحریمہ کو غنيمت يجمكراً نكوا يناطرفدا ربنا نامناسب حاناً مگراس وقت نواب صاحب كى بە حالت ئقى كەمرض استسقامىن بېتلاتھے قوت ساسعىيى بىي براغلات *گيا تھا* دوسرے قری بھی برکار سے اسلیے آب تونہ جاسکے حافظ رحمت خان کو

بزار سوار جرار دے کردنی کوروانیکیا۔ حافظ صاحب قریب ہیو پیجے توصف رجنگ نے جنکو ٹر از تظار تقاما فظ صاحب کے ورود کی خبرسنگرائے بیٹے شیاع الدولہ كواسحاق خان كے ساتھ استقبال كومبيجا يدونون سردار حافظ صاحب كواب ہماہ دلی میں سے گئے اور ایکی ڈیرے شیرجنگ کے بلغ میں نصب کرائے۔ صفدر جنگ نے تام اِنشار کے بیے ضیافت جسی دوسرے دان ہے کوصفہ رینبگ في حافظ صاحب كوالى ملاقات كے ليے بلايا اورببت تعظيم و نكرم كى سكلے ے لگایا اور تخلیہ کرے تو انون کی تخالفت اور ایر انیون کی موانقت کی ساری داستان بیان کی حانظ صاحب نے صغدر جنگ سے کما کہ مین آبكى مرضى كالمربع جوانآب جوحكم دينك أستيميس كرونتكا ورايت قيامكاه كو بوٹ آئے اور روزانہ حافظ صاحب صفدر خیگ کی ملاقات کو حاف لگے۔ كئى دن كے بعد صغدر جنگ نے ما فظ صاحب كوطلب كركي كماكدكل مِن خلعت حاصل كيف ك ي قلعه كوجا وُنتًا - إي نيزار توراني أتنظام الدولد كے ہمراہ ميرے روكنے كى كوشش كے ليے قلعدے وروازے بركھڑے ہونگے اوربيجا بينك كرتجبير ببقت كرك انتظام الدوله كوخلعت دلوا دين اسليكل ترك آب اف سوادون كوسالقراسيكرميرك إس أبالين چنانيددوسرادن صبح کوجافظ صاحب تیاری کرے صفد رجنگ کے دروازے پر یہوسینے صفدر جنگ قبل سے این فدی کوتیا کرے مانظ صاحب کے منتظر تھ انگے ہو پختے ہی نہایت تزک وشان کے ساتھ تلعہ کوروا نہ ہوے ۔ توران قبل بالج جهر بزاسك قريب جمع موكر جابت تتن كرتلعه ينكس جاون كرج ويدخان

قلعہ دار نے جوصفہ رجنگ کا طرفدار تھا اُنکو قلعہ کے اندر داخل ہنین ہونے دیا کہ استے ہن صفہ رجنگ کی موادی جا ہہونجی تورانی صفہ رجنگ کی جمعیت دیمیکر دم بخود ہوگئے اور کچر نہ بدے صف رجنگ قلعہ کا دروا ڈرے پر بہونجے قدر نیگم والدہ احراق ہے کہ سے جا دید خان نے قلعہ کا دروا زہ کھولدیا ادرصفہ رجنگ کو تھوڑے سے خارشگارون کے ساتھ قلعہ میں نے لیاحا فظ رحمت خان دروا زہ ہی پر تورانیوں کے مقابلے کے لیے کھڑے درہ ہے تھوڑی دیر کے بعد صفہ رجنگ خلعت و ڈادرت ہند وستان ہیں کر قلعہ سے نکھے ادراسی جمیت کو ساتھ اپنی حویلی کو چھے آئے تیمیرے دوزصفہ رجنگ حافظ و مت خان کو احراق ہے دربا دمین کی گھوٹ اور نوبت اور خطاب حافظ و مت خان ہوار اسی می خلعت گھوڑ اور شاہ کے دربا دمین کی گھوٹ کا عہد و ہیاں کرکے اپنی طرف سے بھی خلعت گھوڑ اور کی خان خان ہوں کو انظامیا حب کو درکھا یا جو اور ایک ہمینہ کئی دن کے بعد آنو لے میں بہوئے اور صفہ رحنگ کا شقہ بین موافظ صاحب کو درکھا یا تو حافظ صاحب کو درکھا یا تو حافظ صاحب کو درکھا یا تو

روم کی فرگر ٹیرس لکھاہے کے صفدر حباک نے نواب سیدعلی محرفان کے لیے تامروم بلکھ فرگر ٹیرس لکھاہے کے صفدر حباک کے کا حکم بھی سلطنت کی طرف سے جاری کرا دیا گرحت ہے کہ نواب سیدعلی محرفان کے ملک کی نسبت میشل صادف کا دیا گرحت ہے کہ نواب سیدعلی محرفان کے ملک کی نسبت میشل صادف کا تاہمی اسکی جبین "۔

نواب ستدعلي محدخان كى علالت مرض الموت مین انظامات اور نواب صاحب کی و فات نواب سيدعلى محدخان كوائي كأك يرقبنه كفيموت مبنوزا يكسال نركنه لاتفاكه أنكوم ض استسقابيدا موكيا مشهور سي يسهدا درعا والسعادت من لكهاب كرمض فالجهن مبتلا موهمك اور ليض كمت من كراتي منوس سرطان ر دُهيث أكل آيا كرميع يب كستسقى بوكة اوربست كم وربوك أفي بيضنى كاتت باتى رى دىك دن دردسركى شدت تنى عبيرسدا حركيلانى معالج بخاائف بيثاني يصندل وغيره كأضا وكراد بأنتيمه اسكايه مواكه نواس صاحب بہے ہوگئے امتحال مے فیراب صاحب نے بڑی کی توب ا نے سامنے طلب کرکے مرکزانی اسکی آواز کھی ساعت مین نہین آئی اس وقت زنرگ سے تنگ موکر موت کے لیے دماک اور کئی المفرا یا کاب نندگی ين كوائي لطفت نهين روايدن كخل كرامخنا يوست اور قريان بأي رو كمني تغين-زندگ ایوس موكر بربر توارد انواب صاحب بهادر كوجب زندگی س ما پرسی پرگئی توایث ناک کے انتظام اورایٹ انسرون کے بند دلست کی الم متوجه بوب دونون يُرب بنے اُتُ تعندها من احمد شاہ ابرال کے ماس تھے اور الخیاندویا بیشے ایسے کمین تھے کہ تھی بندوبست اُن سے غیر مکن تھا۔ نواب مداحب برسه دورا الرس سق برسون كى بات اوركوسون كى مسانت كوسائ ويخت تقے مانظ رتمت خان كى صفال طبيعت كامتحان كے ليے اول ُ ایخون نے بینے انسرون کوظلب کرے اپنی گیڑی حافظ رحمت خان مجم

سرىرىكىدى حافظ صاحب رونے لگے اوراس گرمى كواپنے سرہے أتاد كرنون سيرسعدالله خان كے سرير ركھ ديا جنكى عراسوقت تيرہ چودہ سال كى تقى اور سيرعيدا بشدفان وسينف لشرفان سي عيوث اورباقي بحائيون سيرس تھے۔ نواب سیدعلی محدفان حافظ صاحب کے اس فعل سے بہت خوش ہوئے اورفرا باكدا كرسيدع والتدخان قندهارت والس أمين توبيدد سارا كك سرر وكحدثنا غرضكه نواب صاحب نے ما فظرحمت خان ۔ دوندے خان ۔ سجنتی سردا رخان نونج خان خانسا مان عبدالستارخان - راجه کنورسین نخشی د و م-سيدا حرشاه مسيد عصوم شيخ محركبيرا ورثبروخان وغيره اركان دولت كي صلاح سے نواب سیر معداللہ خان کواینا قالم مقام کیا اور گیری این سرے اتار کے نواب سیرسعدا مندخان کے سربر رکھی اور جا فظار حمت خان کواس تمام کار روسلكه فالركا تكران ورنواب سيدسع الشدخان كائما رالمهام بنايا وردوند يضان حافظ رحمت خان کے جھازا دہمانی کوتیا مرفوج کا کما نٹررانجیفٹ مقرر کیا اور کم دبأكه أبكح دونون بحالئ نعمت خان اورصلا ثبت خان أبكيح كام مين مشيررة بن اواس لمُلَّامُ مُرْسروا رخان كونجنى فوج مقرركميا ورفتح خان كوخانسا ما ن كُرى كا كالجمبيَّركيا سل اخبار شن مین کلمه این کرنواب قالم خان کی اوالی کے وقت نواب سید سعداللرخان سات برس کے متعے اور نمتخب العلوم مین کلمعاہ کرنواب سید علی محدخان کی وفات کے وقت أنكى عردس سال كي تقى حالا نكر صف لأبهري بين أكفون في انتقال كياتوستائيس برس كات تخاا ورنواب سيدعل محرخان في مسائل المهجري مين وفات بإلى م تومعلوم بهوا كه نواب سيد على محرفان كے بعد تيره برس زنره رسے اوراس صورت مين انتقال نواب مرس ك وقت ائنى عرع داه سال كى بهونا جا ہے، ١٠ سند سك ديميونتخب العلوم، داؤدخان کے جانشین ہوے تھے اور کوئی تیکس ایچ بس برسس آک جو ہر جالاوت وسرواری و کھایا۔

نواب سيدعلي محرفان بهادرك والى عادات

نواب سید علی محرفان ریاست کا کام سیاست کے ساتھ اوریکوست کا کام شربیت کے ساتھ کرتے تھے علی اہم وم احدہ م شربیت کومات تھے اور آئی بہت تشدو سے بابندی کرتے تھے ۔ نہایت ولیر۔ وجید۔ سخی عقسیس ک صائب الراسے تھے نہیں معاملات کے بابند تھے ۔ نہایت تھی اور پر میزگا سے سے ' انھون نے مک کیری اور مک واری کے تاما وسان سے بو ابور حقیہ با یا تھا جدھ الشکر نے کرگے کامیاب ہوے اُنکی عالی تمہی اور دریا ولی کے چیشے زبانون پر جاری میں اور زبانوں تک رہنے کے اخلاق اور بہا دری اُن کے نام پر بیشہ بچول اور مولی برسائیگی ' کا مرابسے بچولوں کے بارون سے سجاب جنکی مہک قیاست تک در غ عالم کو عظر کے گی۔

مُولعن سرالمان خربی با وصعف استے کر بڑا نا آشنام ان اور دوسیلون کے خلاف ہا درکی تعربیت میں ایک نقر وکھا ہے علیان ہا درکی تعربیت میں ایک نقر وکھا ہے علی انگریشی بڑگریند اور گلیند کی است کئی جگر نواب صاحب کی جرات اور ارا در سے اور ارا در سے اور ان کوصاحب ارا دہ و جراً میں اور باشعور اور عزم کی تعربیت کی ہے اور ان کوصاحب ارا دہ و جراً میں اور باشعور سنیم کیا ہے۔

نواب صاحب تمام تخير بالاستقلال فرانزواسة بهندوجواس للك بر الإعن جدٍ حكومت ركحت عقر أنكى حكومت كو بالكل صفح روم يلكه نترسيم شاديا تقاتا م زميندادان وامن كوه كى جراكه شروالى تتى سيكن بهر بهى أن كى كمرحن كذارون مين لكى بهو كى تقى -

عامهان نابین لکھاہے کہ نواب صاحب نے تبخانون کو تروا ڈالا۔ احكام اسلام جيسے صوم وصلاة اورج وزكرة كو بخربي جارى كيا يبست مي سجان مربسه اورخا نقام تقعير رائين علما وفضارا ورفقراك بري قدردان تقيه ہرطون سے غربا کیے سالیرعاطفت میں آتے اور پرورش باتے ماک رسلکھنڈ برانگوحکومت انکی شجاعت نیک نهادی سفاوت - رغبت پر وری -عدالت گستری کی وجہسے حاصل ہوئی اُن ہی کی ہمت نے اس سرزمین خراب بادكورشك باغ ارم بنايا ورأنكي تيغ بيدر يغن اكثر مخالفون كوقضا كے كھا اُلا- أنهون في اپنے دشمنون برزوروشوركے دھاوے اورجان جو کھون کے ساتھ لیغارین کین اور تھوڑی سی جمعیت ہے ہزارون کے گئنگر کر والے مین نے نواب سیدعلی محرخان کی تعرفیت مین وہ الفاظ خرج کیے ہیں جن سے اُن کے جوہراصلی کھُل جائین اور معلوم ہوجائے کہ وہ اس ڈھپ کے ہیں یا نہیں اور ہیں توکیسس ورج يربين اوركتنى ستائش كے قابل ہن أن كے حالات محمول محول بككه بتى يتى جُن كرا يك گلدست سيايا اوركسي جگه مبالغدا وتصنّع كازنگ مهين تحقركا-

## شهرانوله اوركثرت مساجد

نواب ت على محرخان كادا را ككومت آنوله مقاا و رياس زمان يمن شهر طبيرالشان تعالى توم قوم كے محلے جدا حبر است اس شهر مين نواب صاحب كے عهد مين بهت سے مرسے ۔ خانقا بين تعين بخشة قلعه مقاجسكے گذبر زين محفے اور مُرتب مسلوم تھى ۔ شجاع الدوله كى يوش كے وقت مشالم بجري مين قلعه خواب بوگيا -

تذکرہ حکومتہ اسلمین میں کھائے جونکہ ہرایک مجان کابب ضیابت کے یہ تول تھاکہ دوسرے بیخان کے مکان وسجد برنماز شرہ کے کوئٹین جائیگے اسلیے ہرایک بیخان نے اپنے اپنے دروازے پرسجارتعمیری چٹال نجہ ستروسو مسجدین آفراد میں تیا موئین کارایٹ معض مساجر آبادا و راکٹر شاکستہ او ویران موجود میں۔

#### نواب سيدعلى محرخان بهاور كاحليه

اندرام نخلص نے بن گرحدکے سفرناہے مین کھائے علی محمدہ ان چہل سالہ جوالے ست یک بیرین گوشت سیا نہ قدر سفید پوست -چیراہ کو چکے کہ برمث ان بروہ بلہ انجاب میں بیج پشکفتہ رووکٹ اور بیشا لی وصاحب دل وجگرست انگلب کہ عوم اوخوب! شدئے ملے دکھوساک نسنی مؤمفہ دیوان منولال م نواب صاحب کا ایمی اور طابی نام اور طابی نام اور طابی نام اور طابین بهارے کا کے بونون کو واب سیالی جرخان کے نام اور خطاب بین براا شد باہ بوگیا ہے حقیقت بین نام آنکا مح علی تقا۔ اور علی تحرخان خطاب براا شد باہ بوگیا ہے ۔ اور شبوت اسکا آئے نام کے آن کا غذات سے ہوتا ہے جو اُنکے نام برایسی صالت بین صادر موس سے کہ دوہ انجی سلطنت کی طرف سے صاحب خطاب بنین ہوت سے اور اُن کو گون کے بیا نات سے بھی جو اُسوقت بین موجود سے اور عزیت و وقار در کھتے ہے ۔ اور اُن کو گون کے بیا نات عبد الکریم نے جو کہ نواب جاسی علوی خان معتم الملوک معالی محمد شاہ شہر نواجہ میں ہوا اور نادر شاہ کے واقعات فورج کشی ہندوستا کو اپنی آنکھون سے دیکھوکر لکھا ہے اور کھر علوی خان کی رفاقت بچور ہو کر جی بیت اللہ کو چلاگیا تھا اپنی کتاب تاریخ میں جبکانا میں بیان واقع کے کھتا بیا سے دیتر میں صفدر جباک بیات اور یخ میں صفدر جباک براے تادیب و تندیسے محملی خان کہ درآ نولہ و بن گراھر و غیرہ کمال استقلال براے تادیب و تشریف برد ندیگ

اورایک شعر سنتے کے تعلق نواب کے نام سے تام روسیلکھن ڈین مشہور تھا اُسین بھی محمد علی موزون ہے اور وہ بیرہے ک سکہ زدبرکل کھیے وطبل زدد تنبیلی بادشا ہے شدر وہبیلہ ام او محمد علی یہان محمد علی کی حالے حطی تقطیع سے ساقط ہوتی ہے اور ایسا شعرا میں جائز ہے تصبیح کا شعرے سے

افضيح برگر بغيراز بارك زنان م مردردوار برلكمديجياس ات كو عزيز القلوب بين چند بروان بكجاني نواب سيدعلي محد خان ك امزامي يرمن رسح بين جوابتدا ي ترقى كى حالت من كدائجى حدكما ل كونرمبو كلى كالت من كدائجى حدكما ل كونرمبو كلى أنكولكه كالمخ تقيم كاعنوان يرح شهامت يناه محرعلي خان روبيله اس سے معلوم ہوا کی وقت نواب صاحب کو منصب اور ما ہی مراتب عطام واتوأس وقت أبكي اصلى نامركي جكه على محرضان نام مرحست موا اور يبلطنت عليكا وستوريقا كجبكايا يبرجا إجاتاأ سكانام محى دوسرالطنت كى طن سے ركىدياجاتا-جوبطور خطاب كتبحاجاتا- اور بعداس كے يهى عطيه ام زبانون يرجارى موكروه بهلانام نستًا مسيًا موجاتا ينظيراسكى يب كداعتا دالدوله وزيرعظم محرشاه كالصلي ام محرفات كقاسلطنت كي طرت س محد فاصل كي جله قرالدين تام مرحمت موال بران الملك إنى رأست الاهركا اصلی ام مرامین م گروه خطال ام سعادت علی خان کے ساتھ شہور ہوے -اميرالامرا فازى الدين فأن فيروز جنك كاتسلى بمرضمه يناه م الوالنصور فأك صفدر حنگ كالعلى ام محرقيم ي

قانون خاندان میں لکھا ہے کہ محدثاہ نے نواب کو خطاب فدوی بادشاہ محدثاہ بہادر غاندی دُیا تھا۔

اس شعرے میں سکہ زدبر کل کٹھیرا تو یہ بات بخوبی نبوت کو ہو پختی ہے کہ زواب سید علی تھی نبان نے روسیا کھنڈ میں سکہ جاری کیا تھاا ور میں سری تعمیب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس وقت لکھنڈوا ورسٹ ترض آ با و روہ لکھنڈے قرب وجوار مین کسالین تھین اور بعد کونجیب آبادا ور ہر ہلی مین جاری ہوئی توت و شوکت بررجه اوسنے بالانھی جاری ہوئی النہ تھی کے دخان کی قوت و شوکت بررجه اوسنے بالانھی بھرانکو کسال رکھنے میں کون مانع آتا اورا بتک ہمارے دیکھنے راجپوتا نے اور اسکوں مالوے کی بھوٹی جھوٹی دیاستون میں علیٰدہ سکے جاری تھے اور اسکے مہان دارالضرب موجود تھے۔

### نواب سیدعلی محرخان بها در کی مهر

نواب صاحب کی مهرمین بیرعبارت کنده تھی 'علی محرخان بها درفدوی محرشاه بادشاه غازی' بیرمهرگول اور کلان تقی ۔

درا اُکی لکداری تربرا ورسلسائه فتوحات کا ندازه تودیکیو- ایک دراس چنکے مین کیسابادشاہ کے مزاج کواپنی طرت اُل کرنے کی صورت کال لی۔

#### نواب سیدعلی محرفان بهادرکے دستاربراکھائی

کتب تواریخ کی تلاش سے بیرمعلوم ہوا کہ نواب سیدعلی محدخان صاحب سے دوشخصون نے بگیری برلی تقی۔

(۱) بریلی کے فوجدار بہاڑ سنگھ کھتری نے نواب سیدعلی محد خان کے ساتھ گڑی برلی تھی جبکہ تمام روہ بلکھنٹ رِنواب سیدعلی محرخان کا قبضہ ہوگیا تو بہاڑ سنگھ اُنکی سرکار مین بڑی عزت سے ساتھ رہنے لگا اور بعدا کے حافظ رحمت خان کا

مل ديميوعا دالسعا وست

دیوان بلکه دارالمهام موگیا جبکه جافظ دهمت خان شجاع الدوله کے محاریف مین مارے گئے تو شجاع الدوله سے ملکیا اور رو بلکھنٹ کی رعایا پرزر مالگذاری کی بابت بهت مختیان کین مگر آخر کا راسکی باداش مین خود مجی آشی کشاکش شمانی که اس صدیہ مے سے مرکبیا۔

#### اولا دنواب سيدعلى محدخان بهادر

(۱) نواب سیرعبدالشدخان (۲) نواب سیدنیف الشدخان طبی مرغگری بیگر قومتنیا سے مرغگری بیشتو کی زبان مین درنا یاب کے معنی مین ہے۔ رود) نواب سیدسعدالشدخان طبن سارا بیگر توم بنیروال سے (۲۷) سید صیر بارخان بطن لا دُوسِگیر ہے (۵) سیدالدیا خان الحق بیگر کے بطن سے (۲) سیدمرتفظی خان (۷) شاہ بیگر زوجہ عنا بیت خان خلف حافظ رحمت خان سیدمرتفظی خان (۷) شاہ بیگر زوجہ عنا بیت خان خلف حافظ رحمت خان ہمشہ وہ میں نواب سیونی اللہ خان (۸) نیاز بیگم زوجہ شاہ محرفان خانزادہ قوم بڑتے برا در رحمت خان جنگے نام ہے ایک گھیر بر بلی دروا زے موجود ہے وہم بڑتے برا در رحمت خان جنگے نام ہے ایک گھیر بر بلی دروا زے موجود ہے دواب خلام قادر خان ابن نواب خاابطہ خان خلف نواب بخیب الدولہ بہا در (۱) عنامیت بیگی نے وجئہ بہا درخان حن نزا دہ قوم کمالزئی (۱۱) ایک دختر بڑو خان کی بیٹی کے بطن سے قی جس کی منگنی اعتماد الدولہ قرالدین خان وزیر محد شاہ بادشاہ ہندوستان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی گربیاہ سے قبل سن تمیز کو بہو بجنے سے بیشتر نواب سید ساتھ ہوئی تھی گربیاہ سے قبل سن تمیز کو بہو بجنے سے بیشتر نواب سید علی محرخان کی حیات بین انتقال ہوگیا۔

# نواب سیرسعدالله خان خلف نواب سیدعلی محر خان مها در کی مسند شعبنی

جب سنت المرجرى مين نواب سيد سعدا مشرخان نواب سيد على محمد خان كى جگر من نشين ہوت تو حافظ رحمت خان وغيرہ سردارون كے مشورے سے ملک كا أشظام ہونے لگا۔

مُن وقت نواب سیدسعگادشرخان کی عمرتیرہ چودہ برسس کی تی و در میں اس کی تی و در میں اس کا تھی ہے در میں اس کا جمری بین اس کے سقے کیونکہ شکالہ ہجری بین اس کے سقے اس وقت سائیس برس کے سقے پس جن موز حوال نے بیان کیا ہے کی سندنشندی کے وقت نواب سیدسعدالشرخان کی عمروس برسس کی تھی اور جنھون نے نواب سیدسعدالشرخان کی عمروس برسسس کی تھی اور جنھون نے نواب فت اس کی عمرات برس کی بتالی فت اس کی عمرات برس کی بتالی سیدسی برس کی بتالی ہے ان کی عربات برس کی بتالی ہے ان کی داے تعیدے نہیں ہے۔

ال ديميونتنب العلوم ١١ على دليموانيا يرسسن١١

### قطب الدین محرفان کامراد آباد کی حکارداری برآنا اوررومبیون کے باتھ سے مارا جانا

ادنی بیچ پر میم جسکو الوار کا نام لینا تک نیرات اور دبربه کی کیمیفیت تھی کہ ایک ادنی بیچ پر میمی جسکو الوار کا نام لینا تک نیرات کا بیوسلطنت کا کچھ رعب ندمقا۔

سك ديكيهوسيرا لمتاخرين ١٢

قطب الدين محدخان حكومت ك نام يرشا بواعقا زعن وام كرك عقورًا سأ اساب تياركيا ورمرادة بادى شخرك الادع سدوانه جواأسك ياس كه یای بھی جمع ہو گئے اور قطب الدین محدظان ایک کو تداندنش اومی تھاوہ بری بے بروانی سے گنگا از کردھام بور گینه شلع بجنور من داخل مواسراان روبسليد أسكاية قصد شكرا سكونط تكع كدآب اس ارادست بازآك اورصلح کے ساتھ ہمارے ماس علے آئے جیے ہمگذرکرتے بن آگے واسطے بھی مہی طرح ایکی مصنی کے موافق مقرد کر دیا جائے گا اسکی موت سر برسوار تقى يى ان كررات في ازندكيا له اخبارس او نتخب العلوم ك ملوم بوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ محتاکہ نواب قائم خان والی فرخ آباد سنے بھی رمبلکی نازیر طرحان کی تیاری کی تھی یس اسوقت رومبیلون پرجومصیبت دم میں بیت میں کا اندازہ شکل ہے۔ نواب سیر تلی محمد خان کے مرتے ہے ابك بهت برا مراور شجاع ئيس أنجما كقرسه جاتار بالخاجوزس لوقت أيحا تقاده ناتجر بركارا وركم عرتقا برطرن سأنكو دشمنون نے تحمر ركھا تھا۔ بخيب فان عبدالستارخان مدوندے خان اورسيد معسوم كى ماتحتى إن نوج روميلة أنوك س تطب الدين محدفان كے مقابلے كے ليے مراد آباد كوروانه موني رام كنگاكے كتارے براڑائي موني ميض كہتے ہين كدوه ہنونز وهام يورتك نه بيوي التاكدد وندے فان في يونكر أسكامقا بلدكيا-سرالمتاخرن س معلوم بوتاب كقطب الدين فعدفان كما تقد دومین سوآ رمیون سے زیادہ ند تھے اور جام جهان نامین بیان کیا ہے

كريانسوسوار وبيادون كى جمعيت أسك سائفرتعى اورتار يخمظفرى مين لكهاب كنظب الدين محدخان كيسالخوسات أتحه بزار سوار وسادت عقيجت مين زياده تر ئے آدمی بھرتی کیے ہوے تھے۔افغانون کی فوج کشیر تھی تو پخانے کاسلسلمرا تھااور بیلوگ بان کی جنگ بین بڑے مشّات تھے۔لڑا کی کا تھوڑا سے ازور یرتے ہی قطب الدین محرفان کے ان سیامیون کے جونے بھرتی ہور میدان جنگ میں آئے تھے۔ قدم کو آت اور بھاک نکے یقورے سے آدمی جوسا رہے تین و ت ويب من أسك بمراه ربك المين زياده تراكسك رفيق قديم من اورتصورت سے نئے اومی تفی مگر اُنھون نے اپنی شرافت اور مردانگی کی وجر سے میدان سے منه نه يميرا ورقطب الدين تعدفان كاساته نه جهورا قطب الدين محدفان كا ایک یانون گولے سے یا بان سے اُوگیا اور اُسوفت آسکے ہمراہی بھی کام آھیے تع يَع تقور ت سي باتى رب عقد ألكي تسلى في قطب الدين محد خان نهایت استقلال کے ساتھ کہنے لگا کہُول بن ڈرا ہراس نہلانا چاہئے 'یہ کلمہ جون ہی زبان سے کلا تھا کہ ایک مخت مرب کھا کھوٹ سے گرااور فرکل گیا۔ سيرالمتاخرين كامولف قطب الدين تعدفان كى تعرفيت كرتام - كمتاب كُنْتهورومردانكي مين رسم كمنه تفاأسك بمرامبون في برى تابت قدى كے ساتھ لڑائی کی اور بندو قون کے ذیر کیے مگر رومبلون برفتھیاب ندہوسکے دہ اور اسكتام وى ارب كي صرف وس إرة وى رخى بي تقي ومرم الي ك بدر تندرست مو كن "روسيلي جونكه اتقاا وريرم بزگاري مين صدي گذرب بوے مجے اورسیرالمتاخرین کا مؤلف اسیفی ہم فرمبون کا عاشق تعایاً ان لوگوتن

شیدا تھا جور وہیلون سے فیمنی رکھتے تھے۔ اسلیے روہیلون کے اِب مین المجھا فظ قام سے نہیں میکتے بلکہ جہان موقع با اسے میکی بیجا تاہے چوکتا کسی سے نہیں اور ایکے وشمنون کا ذکرادب او تعظیم سے کرتا ہے۔ میں کا میں مقامی کے مصابات کی تعلیم ہے تا اور خان کے منقالی کے لیے

غرضكاس نتع ك بعدروسلون ك تام فوج قائم خان كم مقلب كم لير رواند جولي-

وں۔ نواب قالم خان بھش والی سنترج آباد کی روہ لکھنڈ رسٹنی کا را دے سے چڑھا کی اور روہ بیلون کے اعماد سے اُن کی تباہی

نواب قائم خان بنگش کا کاسکھیے ہے انکی ملا ہوا تھا اسواسطے اُسکے
اور رومبلون کے دیمیان بہت موافقت تھی۔ نواب سید کی محرفان کے بعد
صفد رجنگ کویہ سوتھی کداب اِن دونون سکرانون کوآئیں مین اطار دو۔ دونون
مین سے جس کسی کوشکست ہوگی اُسیس اِنا مطلب کان رسکا۔ صفد رجنگ
رومبلون کی جیت کواہے سو ہے قریب نہیں دکھی سکتے تھے ۔ ہیشہ
مائکی بربادی کی گئی میں رہتے تھے۔ قرالدین فان جب تک لائدہ سے
صفد رجنگ آپ و فرادی میں اس سے موسکی مناف کے دری کا حکم قائم خان
صفد رجنگ نے بادف کے یہان سے دوسکی مناف کورنری کا حکم قائم خان
احد خان مرجا دی کے بھیجہ یا اور جا مرجان نا میں کھی ہے کہ ہندوستان کے شاخلا

كتم فالبين كمي نكرنا بدام آرونصاحب كتاب بيان بواقعه سنقل كياسي اس حکم کے ہیونخیے پر نواب قائم خان نے خاص خاص سردا ریغرض شورہ طلب کئے سرگروہ ان میں بنیشی محمودخان آفریدی مع اپنے بھائیون کے تھا الفون نے فور الرائ کی راے دی سیکن نواب قائم خان این تیمان بھا لیو سے لڑنا نہ جا ہتے تھے۔ شجاعت خان غلز کی جسنے نواب سیدعلی تحد خان سے بكرى بدائقى اوريا توت خان وخان بها درخان اوتبمشيرخان اورتقيم خان اوراسلام خان اور کمال خان اور سردارخان جیلون نے عرض کیا کہ رو سیلے آبك بزواه بنين بن اركوني تخص أبك إس أس طرف كشكا كي بحياما سيكا توعجب نبين كذبواب سيدسع والتدخان أبيك إس حاصر بهوجا سينكاس غرض ك منظوري كے كي عظم خان برا در محمود خان آنوے كو رواند كيا گيا اور مخاب نواب سیدعلی محرفان سے تین بیٹون سے واسطے اُسکے ہمرا ہ کیے سے کئے كه جاكراً نكوعطاكري اورحسب دستوركل جائدا دملوكه نواب سيدعلى محرخان باد شاہ کے نام سے ضبط کر لیوے آگر اسمین کوئی اعتراض وا تع ہوگا تو نواب قائم خان بزات خاص حله كرنے كوروا نر ہونگے -

را تم کے نزدیک قائم جنگ سے تین خلعت بھیجنامی نظرتے کیونکہ نواب سیر معدالاسرخا سیرعلی محرفان کی اولاد میں قابل خلعت پوشی صرف نواب سیر سعدالاسرخا بہادر آنو ہے مین موجود تھے اور دوصا جزادے جواس قابل تھے وہ احد شاہ ابرالی کے پاس افغانستان میں کتھے اور اگرا ولا وصغیرالس کا بھی شارکہا جائے تواس حساب سے بیار خلعت چاہیے تھے نہ کہ تین خلعت کیونکے مغالس ولادی

علاده نواب سیدسعدانشدخان کے مین صاحبرا دے ا در میں سوج دیتے لیکن حکایت کرتے بین کہ تبل ہونے معظم خان کے نواب سیدعلی محد خان کے بیون كوسلطنت كي طرف مصفعت سرفراً ذي بيويني حيكا تعا فيركيسا بي موالموظم وا کی سفارت محض اکامر ہی اور دوسیلوں نے جواب دیا کہ ہمنے اس فاسٹ کو راجيوتون اورزميندارون ساليا هيجب كسرغ جان فنس عنصري بين باتی ہے فک و مال سے ہرگر وسکش ہونے اور و در وسرے دن فرخ آ ، دک طوت لوا جسمنظرخان في اين اكامي كى اطاء عدى توكلود خان في كماك ظلعت كاوابس أالم اعنت الأنت كى إت عاوريدا إنت إس صورت معص على م كونى الفورة نؤا كى طرن كون كريا جائے بهت ديريك شجاعت خان اورحیلون سے مشورہ را شجاعت فان نے ابتاب ہی سلامی كرميدان جناب سكناركش رمبنا جاسي مم محمود خان كدا فاك وغنيمت كا تشند تفاكف لكاكر شجاعت فان فريق ال كى دلالى را ب محنس اس سبب كرأسن نواب سيدي محرفان كسائة كمرى درائق اس توبين سطيش بين آكرشي عت فان شكراً كيم الله من جن اكثراكي سب سي آمك موا بون أى دتت خزائے كے صندوق كھولے گئے جونڈا كھڑا كيا الداتو ياك ت إرود نكال كئي. إس ع مصين احكام تنواه دار فوت كي طلب من جاري ہوے؛ دراطالت کے 'رمیندا رُیّلائے گئے کِسل مُنْ جرر درودائے اور زاجہ بشدوستكد بيميرى والا اوراج شيورات يورك فام حكم بنعيت محك اوروه ك منك كانيورين بلورك ويب مت مشرق بن ب

معبس ہزار سوارکے قالم خان کے شرکی ہوے کھوسروا ران مرہشہ کہ کالی کے ناظم تقيباك بن كله اور عفرخان جيله ناظم يركنهُ اكبرلوراً ن كياس بسيجاً كيا-اور شيخ فرحت الله لكهنوى هي جوكه نواب سعادت خان اورصفدرجنگ سے عدادت رکھتا تھا الا کرشریک ہوا۔ روسلے حلے کی صورت دیکھا خوب زوہ ہوئے اوراس بالكوثالي كيا النفون في ايك عرص داست نواب سيد على محد خاان کی ہوہ کی جانب سے تیار کی اور سیر معصوم کے ہاتھ اور بقو سے حسنرت سیراحی<sup>ا</sup>ہ عرص شاہ جی میان والدسید معصوم کے اعتمالہ ٹرے نیک خصات اعقاد داش مین ارسطوے زماندا در ہمور ومرد انگی مین گئاندا ورا فاغند کے بیرزا دے تھے اور خشر سيدعلى إلى اولادمين تقيعوسا دات تريزت بين فرخ آبا دكوروا ندكى اورسادات اورقرآن مجيد كني أن كے ہمراہ كيا۔ أس عرضدانشت كامضمون يرتفا كدجب اس تیم ربعنی سیدسعدانشرفان) کے والدنے قتنا کی تب بجزن اکے ورتھاری ذات کے اُنکوکسی پر بحروسا نہ تھا اگر تھارا ہی نشاماک چین لینے کا ہے خارساہی سهى شجاعت خان اورثيمشيرخان اورخان بها درخان كومهان بحبجبرونهم سسب أبيك ساتفه حاصر بوجا سينك وربعوض أسكه والدك لأساك بم بز قراشيرشق مِن كِيرِ ملك صفة رجبًاك كا فتح كرلينيك حبب سيدنواب قائم خان كے روبرو حاضر ہوے تو اُنھون نے نواب سیدسع اِنٹرخان کی ان کی جا در نواب کے قدمون بر دالدى اور قرآن شرلف إتحرين أعقايا وراس طرح سے نواب سے ك دىكىھونىتخب العلوم اورتاريخ فرن آ باد مۇلفار آرون صاحب ١١

سل و و و اخبار صن وفرح بخش و قاريخ فرخ آبا د مؤلفهٔ سيدولي استه و عاد السعادت ١٢

مت کام ہوے" اے قوم افغان کے سرداراس کلام مجید کے واسطے سے اس فقیر بچارے کی نرض قبول فرکلا وراس جا درکے الک کی عاجزی وبکیسی مرلحاظ كركاس قوم يرد حمرً اورغ يب بي رومرد كار بخون كي خون س دركذر-فدل تعالى في المانياداولياب في والطفع ينديده في فرے بشرین بان کیا ہے کہ روسیاوات نے تواب قا غرفان سے یہ بھی عرض كلا كديم ايك رقم معقول مذركر ينك اور جنف يرسحني دريات كنظام كنايب يردا تعبين ده چيورديني ادرارداح حسنرت رسول مقبول دحضرت غوث المركو خفيع بنايا يتدكى عرض سنكرنوا بالجشي محمود ضان كى جانب مخاطب موالاوراس كل بجث كواسكى اس يرمول كيااس تنخص كے ول مين سواے صفردرسانی اور فسادکے دوسری بات دیتھی تیدے کئے لگا کہ ترتیع سرزادے بولکوسوا ملات ونیا کاسال کیا معنومے ترکیون اس قسم کے كامون من ولخفرة التي جورا شدان ركس سال و وكرال ورائد وأش كے دل يوسوقت كيالكذرى موكى آسان كي عاف دين كريابوا والكرزاف في في كما وكالتكبران بارامزان خودان جونون كريرداشت سين كمتاايك بيدل بَيْ عَفْرِي لِيَّارِ سَاجِوا مْرُدُونَ كَلِ هُوْرُدُورُ يَّن دُى سَامَ الْمِنْكَ. جب چشدسوال وجواب اس تسرك بيوت توسيد كومعنوم مواكههان يكواميد سالى نهين عباكم ونعدا تفون أكمالة تسرندا اوريول كزوي بهت الهنديده ب اورمغ دينه ويقه و اتهى موت بن أكر خداا ورسول كو مَنْ وَكُلُوهُ مِنْ أَوْعُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُونِ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ الله

نہیں مانتے ہوتوصنرور میرکو ٹی نزکو ٹی آنت پڑیگی ا در مقاری فوج وسیا وسے پچھ نہو سکے گا تم اپنی نوج پرنا زان ہوتو دہ خدا پر بھروسا کیے ہوے ہیں یا در کھو کہ مگو اجل اس لک ی طوف سے جاتی ہے۔قائم جنگ نے اس بات کا کھو جواب زدیا۔ اكسيراظم كمصنف حكيم محراعظم خان صاحب بجوس بيان فرات تف كميان نضل امام نام ایک روش ضمیر سنی المندمب شایت عابد وزا مرشه فرخ آ یا دیے بابرر إكرنة فق قائم جنك بونكر شيعه عقراسك أشك ساته بهايت تحصب تفا بلكه أن بي كى صند سے اپنے دوغلامون كا نام قهرا مام اور غضب امام ركھا تھا جب شاہ جی میان قالم خان کے یاس سے بےنیل مرام واپس ہوے تورا ہیں میان فنل امام سے الا قات ہوئی اُنھون نے حال دریا فت کیا شاہ جی سیان نے کہاکہ ہمایت کمت وساحت کی گئی کوئسی طرح سے حرایت اپنے اوادے سے بازائے مگرقا مُرجنگ نے ایک نرمنی میان نصل امام نے شاہ جی میان سے کہا كهتم حافظ رحمت خان سے كهدوكه بلاتا مل جنگ كي تياري كردين قائم جنگ پر قهرا ما ورغضب اما منازل موس بن تم صرور فتحياب موسك أسسم بعد شاه جی میان آنوله کووایس آئے اور روسلیون سے کہاکہ تر جنگ کی تیاری کرو-كزيتيرين م كه في الفور رومبلون في كيبين ارك فراي مي حميع كيه اور دوری رسول بورکے باغات مین خیمہ زن ہوے عادالسعاوت مین اُن کی فوج تعداد جاليس بزارييا وساورسات بزارسوار تبال مدروسيك سنب ور وز درگاه حافظ مین اینحفظ کے واسطے دست برعار سنے عقط ورہایت خالف و مراسان فض كيونكه انكي فوج كي نفدا د مخالف كي جاعت سبب كم تقي . اور کررنواب قائم خان کی خدمت مین بیام دیا که تمرئیس جوا در ہم متعاری سے متد است محر سندول سے مطبع اور خیر خواہ بین بید وقت بین میں اور سواؤ کی خبرگیری کا سب مگر کا سیابی ہنوئی۔

نواب قائم فان اور محور فان فبثى في اب اراده برسط كأكيا- اسكى ساته بچاس بزارسوار وبیادے مخفرجنکوسرکار فرخ آ ادے تخوا ملتی تقی علاوہ اس کے سرداران نَكَش منے اورسب كے پاس إنتى تے اورسب طرح كا سامان جنگ ا کے یاں موجود مقااور کے بعدد گرے سب لوگ سامان جنگ مین زیادہ كومشش كرتي جات مق اوراسك سواراجكان مندرجيد بالاك بعي فوج متى علادہ مادر کی تو بون اور رم کلون اور زنبور کون کے دوسو بڑی بڑی تو میں بوانقيون يرحوصنون ينكسي مولئ تينن- اور إردد وگولى إفراط تقى بض مؤتث کتے ہیں کہ قائم فان کے ہمراہ ساٹھ ہزارا دی تھے۔ یو۔ دی انجیرست اللہ انجری مطابق ١١، نومبرت و كوقائرخان كي فوج برت سازوسالان كے ساتھ آمے بڑھی ورسزل بنزل کوج کرٹی ہوئی دراے لنگا کے کنارے قا در کہنے مین بهونجي يمقام فرخ آباد تينتاليس ميل شال ومغرب من ها ديها كشتوك کے پل سے اُترکر صلع برایون میں ہونجی شِمشیرخان دفیان ہما درخان آگے روانہ کے کئے اور اُوسیت اوردوسے موضعوان کی راہ کا شکر تواب کی اشکرگاہ نرى كارب تياركي نواب قالم خان ك نشاركا الماحظ مصرت الكرالموت في الركبياليني أن أوكون من خوف ومراس في استندر عنبه كياكدون راب فتح کے واسطے خدا سے رماکیا کرتے تھے اور (ڑا لُ کی شب کویا مرات ب کو

مصلى رسميد دعاكرت رب يدم هاتى يرغم كابها لربوكي على الهي كيونكري كوغم كط اوربیان رومهلون نے داہ فرارمسدود دیکھکرا ہے خیمون کے گرد دوری ورسول اور كةريب جوبدايون سے چارس جنوب دمشرق مين بخندق كھودنى شروع كى-تاريخ فرخ آباد مؤلفه آرون اورخزانه عامره من لكهام كمارزي المجيز التيجري مطابق ٢٧ رنومبر الثناع روز دوشنب كوعلى الصبل قائم خان في رومبيلون يجله کیا گربیان غلطی ہے اسلیے کہ سات آتہ ہجری مطابق م<sup>وس</sup>ائڈا عمین نواب سیدعلی مجرخا كانتقال مواتقاا وربي خباك أشك بعدم والاستها ورفرح تخبن مين كهاس كالأنزبك في معلم جرى من چرهاني كي هي - اورسيرالمتاخرين مين بيان كيام كم نواب سيدعلى محرخان فيملا لله بجرى مين وفات يائ اوراسي سال قطب لدين محرخان اور قائم خان نے روم پیلکھنڈ برحیرهائی کی تھی اوراسکی تقلیدسے تاریخ ہن ڈستا مین سٹورٹ الفنسٹن صاحب گورنر ببئی نے تر برکیا ہے کہ قائم فان نبکش اور صفدرجنگ مین در مبرس داع مطابق دی انجبرال المهری مین روسیلون سے لرشف مرنے کی بابت تول و قرار مہوے اور جام جبان نامین وکر کیا ہے کہ قالم خا كاموكدا سوفت وانع بواجب نواب برعبدالتهان اورنواب سيضيل لشرفان قندهارس ببندوستان من احكے تقے اور اک روب کھن لاكورد بہدمردار بالبمقيركر عكي تقد اورتخب العلوم من كهام كدنواب قائم خان في اللهين محد خان كى المرادك ليه فوج كشى كى تقى -ليكن سيتام اقوال اورسال غلط ہیں۔ یں صحیح یہ ہے کی ساللہ ہجری مطابق سائل علی نواب قائم فان نے مل دیکیمونکمالهٔ ذکر لموک مولفهٔ حاجی محدر بنیع الدین خان مرا دیم با دی ۱۲

فرج كنى كى هى چنانچەنواب قائم خان كے مقتول ہونے سے تاریخی ادے جو نظرے گذرے اُلے بی بی ثابت ہوتاہے۔ بہرصورت نواب قائم خالن نے ١١٦ اركاه وى المجركونني الصباح حكم حباك كاديا اورخود لهاس رزم بينكر ماي ين ره بما يُون رمش عبدالبني فأن- إدى وادعان ميماورفان مرميفان المام خان مرتضى خان واحرخان يسين منان واساعيل خان وكرم وادخا ونجيره) اورخاص سردارون اورشته دارون ادر تشريحود خان سے بھائی بتدون تل منظم خان وأنظم خان ويوسعت خان وسعادت خاني مسلابت خا واحدِفان اوراُن راجون کے بند کمک کوآئے تھے اعتی مرسوار ہوں۔ رومهاون كى طرت سيمى فوج مقابلى كوتيارمول نواب سيدسومالله خان كى خواسى من سستيرحسن شأه بن على شاه كوكدا (إيلن من سے تھے بھا يا اور روبهلون كي فوج كي ترشيب اس طرت متى كدسيدا حدا و منتم شان وعبلاستارخان كو عدم أنكرين مقرركسا - دوندے خان كوسمندين ركھ الجنتي سردافان كوميهروين ورنواب سيرسعدالله فان اوردوسرب سردارا كع عقب مين تھے۔مانظرحمت خان قلب الشرین تقیم موے۔قائم خان کے تو تا انے نے رومبلونكؤ بتنقصان بهونيأ إنواب تأمينان فيهلية منية خان ومهام طاك وتبفرخان ويتمفأن ميكال فان وفان مها درخان كوبيش لشكرك ساتدروثم كيا اوربيلوك بعجلت تأمرُاس إغيين جهان دونرے خان تيم تقے عاميونے-ششيخان نے باخ کے جنول کوٹ کی طرف مارکیا اور دیاں کی سیاہ روہلیکو ال د کھول رقمت ۱۲

ترتیغ کے تومین چین لین وررومبلون کے یانون اکر گئے۔ اس لیے حافظ رحمت خان مرد کوبهو بخ گئے اوراب لڑا لیٰ رومیلون کی طرف سے منبھل گئی۔ بخشی سردارخان بھی تین ہزار بند وقیون کے ساتھا پنے مورجے سے کماک کو جھیٹے گردشمن کے ہجوم کی وجہ سے دوندے فان اک نہیو ی سکے اِجرے کے ككيت مين مبير ككريبض روميلي جود رختون يرحيط بوت عصي بليق تعے اورکسی کونظرنہ آتے تھے اوریس تیراور گولیان برسانے لگے ایسامعلوم ہوتا تقاكه بيرتبرا ورگوليان آسمان سے برستی ہن كئی گوليان بهادرخان كی زرہ مین لگین اورایک تیزمنیرخان کی پیثانی کو حصیلتا ہوانکل گیاا و رہبت سے فرخ آباد<sup>ی</sup> ارے گئے عبکہ قائم خان نے رہنی سیاہ کی مسستی اور نواب سید سعدا سترخان کے ساتھ جمعیت کم دلیمی توایثے روسرے سردار دن کولیکراول حلے کی مرد کوہیتے کے بہلے تیرا دربند وقین تھوڑین اور کوشمشیر رست ہو کر بہت سے روہبلون کوشاگیا اُسوقت جنوبي گوف كى طرف سے يرلوك المتے اليت نواب سيدسعد لله خاك بهو تخکیے ادرایک کولی بھی نواب سیدسعدان لیرخان کی گردن کے قریب سے بحل کئی منویفان کے ایخومین ایک گرزیقااُ سنے اُنٹھاکر جایا کہ نوا ب ستید سعدالله خان بيارك مم معظم خارج لااتفاكها في إن كوزنده كرفتار كروا ورأسي وقت اینالائتی برهاکرنواب سیدسعدانشدخان کے انتھی کے قربیب لے گیاتین مرتبہ اینے شکے کا پھندا بناکرنواب سیدسعدانشدخان پرٹوال رکھینجنا جاہا گرسید حسن شاه في كدانكي خواصي مين مبيعي بوس عقر كاط كاط ويا- اور بعض مل دیکھوا خیارمسن وگل رحمت ۱۲

كتي بن كدنواب سيدسعدالله خان افي عوض من وبك كل اور يوزي نے خلاکی سیدس شاہ عظم خان کی تلوارے زخمی موسے اسلیے وا نعست کی توت زری ایک رومیله راته میں بندوق نے اُنکے دائتی کے اِس تحیرساکھڑا ہوا اس داروگیرکو د کمپور با نقاسید صاحب نے اُس سے ختم کے ساتھ کہا کہ اسکے بندوق ماروے تب اُستے اوسان ورست ہوے اور منظم خان کے سنے س کولی ماری ا وراب أسوتت الرالي كي بي حالت على كريمي رد سيني فيل سوارون كوم شاوية تق اوركهمى فيل موارد ومبلون كويرنشان كروية عقى الامردارنان جن كامورجيه باغ ك جنوب بن تحاسم جندم ارسوارون اوربندو تجون كاين موري س جيئ اورتها مزنگش سردارون کوباژه پرده الياله بانتيون کے بھی گواليان تکين اور اعظم خان معلابت خان علال خان اورد وسراة فريدى سروا را ركي على يەدىكىيى كىمودخان اينالىقى تىگى برھالايا دىتھورىت ئرچىك كەبجەدە تىلى كولى ے اراگیا بہ نواب قائم خان نے دیے ہونان عبدالنبی خان کواسکی کمک پر جلنے كا تكم ديا عبدالبنى فال اورشا واسد على أيك باتقى يرسوا يقع علينى فأن توالالگیاا دراسید علی کی گئی پرزخمرنگا مواب قالمه خان کے حکم سے نواب محمافان کے بیٹے کے بعد دیگرے بڑھنے گئے اور قتل ہوت جنانچہ اوی داد فا بها درخان مريه خان توقش بوت اورا بام خان فزالدين خان مرتضى حنان مجروح بوع تين كتابون مصعفوم وتأميك دنواب قالمخان ادنستمليكاه من جایرف سے المیکے مردوسون نے اس بیان کونمین لکھاہے۔ ك ركيونا وافرغ أرون المراس ب تفصیل اسکی یہ ہے کوشگل خان موسی نگری نے نواب قالم خان سے مشور ہ یہ کمہ رکھا تھا کہ تا وقتیکہ جنگ کا تصفیہ نرم وجائے ہر گزا کے قدم نر بڑھا نا گرنواب نے اسکی ضیعت کو محض لغو تصور کیا۔

عادالسعادت مین لکھا ہے کہ دونون نوجون کے درسیان بڑی طویل وعرفی اور عیق جا بارے کا اور عیق جبیل کے اور اس جبیل کے اور اس جبیل کے اور اور نون عاصف با جرب کا کھیت تھا۔ فرح بخش ادرا خبار حسن بین جواد کا کھیت بتایا ہے جبیل کی دائنی طرف والے کھیت مین بابخ ہزار روسیلے والے کھیت مین بابخ ہزار روسیلے والے کھیت مین بابخ ہزار روسیلے اور بائمین طرف والے کھیت مین بابخ ہزار روسیلے مند وقین بھرے ہوں بیٹھے تھے اور بیسب بخشی سردارخان کے ہمراہ تھے جبیا کہ اور کتاب توایت خورے ان روسیلون پر حکمہ اور کتاب توایت خورت ان روسیلون پر حکمہ کیا جو اُس کے مقابل تھے وہ تمام بہا ہوکر اُس جیل بین گئس بڑے اور نوا قبائم خان اور جر ہوکہ کے متعاقب اٹھارہ ہزار سوارا دواکیا دن سرداران فیل نشین کے ساتھ جمیل کے اندر چلے گئے جو کہ دورو ہیلے کمیڈ کا میں تھے اندر جیل کے کہ جورو ہیلے کمیڈ کا مین تھے تا کہ خان جمیل مین نصف ناہ کھی نہ جانے بائے کئے کہ جورو ہیلے کمیڈ کا مین تھے تا کہ خان جمیل میں نصف ناہ کھی نہ جانے بائے اور بائین کنار سے پر آسے اور میلے کمیڈ کا دور سیلے میں داخی دورائین کنار سے پر آسے اور میلے کمیڈ کی میں ناکھ دون ہزار داخی دورائی کرائی دونے ہیں دوستگھ کہ دورو ہیلے کمیڈ کا دور سیلے میں داخی دورائی کنار کے بر آسے اور دوستگھ کے دورائی کی دائے کے کہ دورو ہیلے کمیڈ کا دور سیلے میں دوستگھ کی دورو ہیلے کمیڈ کا دور ہیلے کا دور سیلے کمیں دوستگھ کی دورو ہیلے کمیڈ کا دور ہیلے کمیڈ کا دور ہیلے کا دور ہیلے کمیڈ کا دور ہیلے کمیڈ کی دورو ہیلے کمیڈ کی دورو ہیلے کمیڈ کی دورو ہیلے کمیڈ کا دورو ہیلے کا دورو ہیلے کی دورو ہیلے کمیڈ کی دورو ہیلے کمیٹ کی دورو ہیلے کی دورو ہیلے کو دورو ہیلے کی دورو ہیلے کمیٹ کی دورو ہیلے کی دورو ہیلے کی دورو ہیلے کی دورو ہیلے کمیٹ کی دورو ہیلے کی دورو

وكنكات كمواوركس تنكوع قائم خان كي دائني جانب تقيمتهم بجيركر بعاصم اور كالبىك مرمون في بمي المي وكمها وكميي ويسابي كيا-يد حالت وكم يكرحسا نظ رحمت خان ووندے خان فنع خان اِغے ہے محکے اور الاسردارخان ہے تفق ہوکر قائم خان برآن پڑے ۔ نواب کے ہم ابی جوم نوز محفوظ تھے ایکے ہائی کے گرد جمع ہوگئے۔ روہ بلے برابرار عین ارتے رہے جب نواب قائد فان کے گرد بهت سے سیابی ارے گئے تب روسلون نے ایکے اہمی کو گھرالیا اور کسیر كوليان جلانے لكے فينخ فرحت الشركيمنوي جودات إزوير بقااب إحمى قالم خان ك زيب لا إلكر في النوراد الكيا عقورى دير بعد قريب ويرس كمنت دن جرف المضاف كالمرخان كى بشائى من ايك كولى لكى اور فورا سرد مو كلے اور رفت زندگی انده کر گفرے گفر بمراه لیکئے۔ولاورخان ترکشی نے جو نواب کے اس بیٹھا تھا ان کوائی گردین نے سا اوراینے رومال سے خون يو مين لگا بهت يكونشش كانواب كاش الشائين مرزين خال اور شاغران خان رومبلون فے قائم خان کے المتی پر حرر معر کرائکی لاش اُتارل اورسركات كراك جگرونن كرديا اورق المرخان كے الحقون اور محقے مين ويست جوامرات تحال تفون في ليكر عيداديا جوامي لوك قائرفان كے ساتھ المكيانے أبكي امريم بن منظل خان موى تكرى يعظم خان درياً الدي خضرخان اورخان بهادرخان غراجرسراادر ستم خال وكمال خان چيلے اور روش ام ولدسيان نضل المروس جنَّك مين شجاعت خان غاز ل محض اس وصبت آيا تقاكدوه نواب كا الازمرتها ورنرية لاال إلى أسكى مضى كے خدات تقی تنه ألک حانب

کورانها جب اسنے بیر تناکہ قالم خان ارب گئے تور ویاا در کئے لگاکہ ایسا سردامہ اراجائے اور مین سلامت جائوں۔ بی بی صاحبہ (والدہ قائم خان) کوکیا منظم کا وہ افظار جمت خان وغیرہ کے روبر واپنے تئین حوالے کرنے کی بیرج سے نہ ہوسکے گا وہ حافظار جمت خان کے ترب ہو گیار وہیلوں نے کہا تھا رے غرض سے گیاجب وہ حافظار جمت خان کے ترب ہو گیار وہیلوں نے کہا تھا رے منظم مین خاک بڑے ۔ حافظار جمت خان کہ ہاتھی سے آتر جی سے اس سے کئے گئے منظم میں ان اور وہ توری کھڑا تھا زبان بہتو مین کہنے گئے ۔ منظم اللہ جی کورندہ نہیں چوڑ اکر تے ہیں۔ اس اتنا میں ایک روہ بیا کی در ندہ نہیں چوڑ اکر تے ہیں۔ اس اتنا میں ایک روہ بیا کے بینے میں گولی گئی اور وہ فورًا جان بی ا

سیم ہوا۔
جب نواب قائم خان ارے گئے توا کے باتی اندہ سروار کچوز تمی اور کچرخت موراب وہان سے بھا کے مفرورین کی خصیل یہ ہے۔ نواب احمد خان زخمی شدہ اوران کا بیٹا محمود خان اور سین خان اور فر الدین خان واساعیل خان والم خان اور کریم دادخان پرسب قائم خان کے بھائی تھے اور تمشیر خان قیم خان واسلام خان کہ چیلے تھے جب وہ بھا گئے توکسی نے انکا تعاقب نہیں کیا اور نرکوئی آنکا سرارہ ہوا۔ ایک توسب کے سب بنتشر اور پراگندہ تھے اور دوسرے اس طرن کے زمین داروں نے انکو بہت تنگ کیا کیونکہ ہے تا عیدگاہ سے گر آنا تو تھا نہیں خیر جوان تون کرے دریا ہے گئے کا دے پرسب جنمع ہوے پہلے شنیون کا بیل جوان کوئی اندون کرے دریا ہے گئے کا دے پرسب جنمع ہوے پہلے شنیون کا بیل اور سوار وہ اور الا اور ما تھیون پردریا با رہوے۔ اور سوار وہ با دور با جرخان نے اس بلی کوئوڑ واڈ الا اور ما تھیون پردریا با رہوے۔ اور سوار وہ با دور با دور با جرخان نے اس بلی کوئوڑ واڈ الا اور ما تھیون پردریا با رہوے۔ اور سوار وہ با دور با کے دور با دور باتھیا کیا دور باتھیا کیا کیا دور باتا دور با

شاہ دراہ چور کو گلیون سے گھے اورا ہے اپنے گھرون بن چہپ رہے۔ جب
جہرین برشور جواکہ نواب قالم خان ارے گئے اورا کئی فوج نے نکست پائی۔
ہرگلی وکوچر بن آہ دوا ویلا مجی۔ گھر گھرائم ہرا ہوگیا۔ ہزارون فرخ آبادیو کئی اثین میدان بن بڑی تین بری آئیں اسی ایسی اسی اسیاب نوٹ لیا۔ بھر بھی سب
دومیلون کے باتھ جس قدر فرور آئے انکامی اسباب نوٹ لیا۔ بھر بھی سب
کسے گئی۔ گھر ون اور اچھیوں برمی جب تھر کرلیا، بن کے بعد حافظ رحمت خال در
نواب سیدسوران دفان قائم خان کے ویرے مین آئے اوراب انکی ایش الماش
کرائی توج سرو ظر طاجب سرکی بہت جب جوئی توزین خان اوراب انکی ایش الماش
خاکہ کا داگر کہ کے جوا ہرات کا مطالبہ میسے نہ کی جائے تو بہتے آئین حافظ صاحب
خاکہ کا داگر کہ کے جوا ہرات کا مطالبہ میسے نہ کی جائے تو بہتے آئین حافظ صاحب
خورون اور و خالہ ان برا رائے گار کی میں رکھواکر فرخ آباد کے چند معہون
کے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خدم میں دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خدم ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خالے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خور سے دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خالے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خور سے می ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خور سے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خور سے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن تقریبہت اور ما می کرے خور سے ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہوں کو می کو ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہے۔ دوا نہ کی فن کو سیاس کی ساتھ فرخ آباد کوسیدان جنگ ہو کہ کو سیاس کو ساتھ فرخ آباد کر سیاس کو ساتھ کو سیاس کو ساتھ کو سیاس کو ساتھ کو سیاس کو ساتھ کی ساتھ کو سیاس کو ساتھ کو سیاس کو ساتھ کو سیاس کی سیاس کو سیاس

گرآرون صاحب کی تاریخ فرخ آبادے نابت میکر نواب قانم خان کا سر اِنتھ نہیں آبادے کی نواب قائم خان کا سر اِنتھ نہیں آبادے کی ایسان ہے کہ اڑا لیا کے میسرے روز تین لا تکین سے مرالید بنگی عرف بی بی صاحبہ والدہ قائم خان کے روبروکی گئیں۔ نواب تا اُمرخان کی لائن اس طرح بیجانی گئی کہ نواب کے بانوان برایک بدم تھا۔ اور حیات باغ مین اُن ہی کیرون میں نہیت کرجوم رہے وقت اُسکے بدن پرستھے۔ اور حیات باغ مین اُن ہی کیرون میں نہیت کرجوم رہے وقت اُسکے بدن پرستھے۔

ك ديموش تسته

أنكے باپ نواب محدخان كے پہلويين دفن كيا۔ تاريخ عالم شاہى اور جام جهان تا بين جولكھا ہے كەلاش قائم خان در رزم كاه يافترنت كئي سيح نهين فرخ آباديون كى تنكست كے بعد روس ليون نے درگاه آلمى مين لا كھون تنكر كيے اور شاديا نے بجائے اور فتح كے نشان اُر اتے ہوے لڑائى سے ساتوين دن ابنى دارالرياست نوك كو واپس آئے۔

فرخ آباد کے جس قدر برگ گنگا کے آتر کی جانب واقع سے اُنبر قبنہ کرنے کو سیاہ تعینات کی گئی اُس زمانے میں اسمین یہ محال سے۔ بدایون اوسیات جالا گاو۔ مرت بور۔ اسلام کنج برم نگر بہسوان۔ مہر آباد و مہیلہ کھاکت مؤتک بڑھگئی یہ جگہ فرخ آباد کے قریب واقع ہے بیان ایک جیابہ عال تھا اُسے مقابلہ کیا اور دوک کی جب بہت سے روہ یلے کا مرآئے توسب سیاہ روہ بیلہ والبس چلی آئی عادالسعادت میں کھا ہے کہ روہ بیلون نے جا اِلگ لگا کو عبور کرے قائم خان کے ملک یہ قبضہ کرلین۔ حافظ رحمت خان نے آئیور و کا اور کہا عبور کرے قائم خان کو مرا فاغنہ کے دین محکمان اور قائم جگ کا مرائیکہ ان کہ کہا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

آگے کو قدم مت بڑھا کو۔ چنانچہ رومیلیون نے مافظ رحمت فان کے ارت اوک تعمیل کی گنگا کے اس طرن کے کچہ برگئے ہمیشہ کے لیے فرخ آباد کی ریاست کے حکم نمل گئے اور فنع فان فانسامان ان برگنون کے حاکم مقرد کیے گئے عمرت امرت بورہ کھا کھت مُواور پرم گراس گنام چیلے کی شجاعت سے ریاست فرخ آباد کے تبضیرین رہے۔

قائم فان کابست سال واسباب وغیرہ اور توب فاندا در ہاتھی وغسیدہ روہ بلون کے ہاتھ گے روسیلون نے قائم فان کی دالدہ کے ہاس بہت معدُرت کمراہی والیے فواب سیدسعداللہ فان نے آن سے کمراہی اورعزا دنغزیت کے مراہم اداکیے فواب سیدسعداللہ فان نے آن سے کمرائی فورس بنین آئی ہمنے بہت کے حجا ہاکہ رائی فہورس بنین آئی ہمنے بہت کے حجا ہاکہ رائی فہوا دراہی میں مصالحت کی ترمزی کال مگر قائم فان نے نہ مانا۔

مندوستان مین به بات دوردوری مشهور موگئی کرواب سید سعدالشفان سفی او صعت کم منی کے قائم جنگ کوجیکے پی اعلی دیسے کا سا ان جنگ تھا تہا کر دیا۔ یہ موکدرو بہادن کے اقبال کا وہ کا رنامہ تھا جسکے دامے سے سارا مندوستان کو بخ اٹھی جہان جہان و شمن تھے تناشے مین آکر وم بخود جو گئے۔

مندوستان کو بخ اٹھی جہان جہان و شمن تھے تناشے مین آکر وم بخود جو گئے۔

آخردی انجیم ملاللہ بجری مطابق نومبر ان شاعی میں احمد شاہ باوشاہ دنیا میں معرف اور تا اور جا را نواند میں کو کھیا دو تھا اور جا را نواند میں کو کھیا دو تھا اور جا را نواند کو بی نا ندا در تھا مہال مغروبته اور جا را نواند کو در اور جا را نواند کے دوائی کو جب نواب سیدسعداللہ خان نے لوٹ کے داخل کر دچنا بخر باوشاہ کے دخلو میں بھی ا

سیرالمتاخرین مین کھاہے کہ نواب سید سعدان شرفان پرایک مقدار نا معلوم با دشاہی خراج یا نزرانے کی جی مقرر ہوئی۔

سنباا وركهيراكرهما وردوسرب يركنات دان كوه كي تبخير

ما نظر مت خان نے بلی میت میں میو تکریا کی میت کے شرق میں ترائی کے ُكك يرَسلطكرناشروع كيلاورشيخ كبيركويرَّكنات سنبا اورهيراً كره وغيره برقبضه كرين كو أتكوروانكياسنباك لوكون فضيخ كبيركامقابله كيابست سيآ ومى رومهلون كياته سے مارے گئے اور زخمی ہوے اور باقی بھاگ گئے اور اُنکا سرغنہ مکر اگیا۔ جب حافظ الماك وفتح كامره وببونيا توشيخ كبيركو حكم دياكه ومإن كى رعاياً كوكسي طرح كانقصان نه به ونیا یاجائے اور وہان کے سرغنہ کور ماکر کے اور اسکی سرفرازی کرکے کھیراکڑھ کو فنخ كربو جوكفه ؤسے سائھ كوس يرجانب شال مين اور بريلي سے اسى قدرشرتى جانب واقعب اور لك ا ودهرك توابعات مين سے تھا۔ چنانچيشيخ كبير كھيراً كرماه كي طر برسے اور حافظ صاحب چارون کے بعد سلی عبیت سے سنبا کوروا نہ ہوسے اور و ان بون کار و ان کے زمین دار برانی طرف سے زمین داری کال کرکے آپ کھیراگر ہم كى فتحك انتظارين تيامكيا كيرار وكاراسته مناسب وسوار كزار مقاأسك غركى جانب دریاب اردهاجاری ب جواوده کے تلے گھا گھراکملاتا ہے شیخ کبیراس دشوار گذار منا كوط كرك ساردها ككنار يدويخ حبكي دهار بهايت تيزهي-گرانکو با باب اُترنے کا ایک جگہ موقع ل گیاا ور اِتھیون کے دربعیہ سے دربا کو اُتر<sup>نا</sup> چاہاتو کھیراگڑھ کی رعایا اُنپر بندوقین ارفے لگی گر سھیان دلیری کے ساتھ اُنرہی گئے

اوركسانون يرحله كرك أن كوعبال دياً عفون في كحيراً كرم ميوفي اس سنكرك جرعاني ک خبر کی زمینداردس ہزارا دی جمع کرے مافعت کے بیاتیار ہوے شیخ کر کھر اگڑھ ستین بل کے فاصلے برقیم ہو سے کولاال مول عرصور سے عالمے کے بعد وشمن بي غيرتى كى جا درسرير والى كريجاك بحل سين كبيركيدا كرهوين داخل بوك اوريحاكے بوے توگون كا مال واسباب غيطكرليا ما وررعايا كى د بجرائي شروع ك جب حافظ الملك كواس فتع كي اطلاع لمي توصيح بيرياك رباي كواسك مكانون بن آباد كركا دكسي متعدافسركوانظام كما يجوركر بحربورك تنيرك يرجو يمقام كيراً كرُّه كَ تُوسُرُسُ وَمُهُالَى مِن أس سيجِد كوس كے فاصفے يروا تعب جسكے غرب وشرق کی جانب دریاے کوڑیا ارا در کرنال مباری ہیں اور و بان دشوارگذار جنگ تحافیج كبيره دانه جوكركرال يربهويخ سكے عبورك وقت دراجيوتون نے روكا گر مقوری ی ازال کے بعد بھاگ رمجزا پورے تفعیمین تھسن ہوئے۔ یشینج کبیرنے تعانب كريم ماصره كرميا ومنتمك يروزانه على شروع كيدرون ون استابى تھی تیرو تفنگ جواب وسوال کرتے تھے جبب محصورین پڑتہ بت ہوگیا کا باکنگی طاظت شکل م توومان کے سردار نے دوسو ہما ہون کو قلعہ کی حفاظت برر چھوٹاا ورمات نے ابنی سیاہ حیاد رتانی تو خودا نرهیرے مین بھاگ آئیا شیخ کرسے حكم كيا فيحان عارون طرن س تنعدكي نصيباون يرجيط كف اورا لمرككس كف اورسب محصورَن كوجومقا بأركي<u>ة عَنْ</u> تَعْلَى أَوْرَادَ السَّرِيُّةِ عَلَى بِعِيمَا نَظَا لَمُزَّبَ ك حكمت شيخ كبير بجوليا وروره يورا ورسنظم كي في كوروا غرميست او يغيروك توك كُانْ يَتْعِنْدُرُ بِالدَّاسِ يُسْ كَبُورُ مِينْدانِ تُسْكُ تُوفِيْنَا سَتِ البِينَا

مقامون سے بھاگ گئے نفے اُنکو ملاکر تسلی وشفی کی اور آباد ہوجانے کے لیے حکم دیا اور سرايك يرخراج وباج مقرركياا وربهبت سانذرا نهرحا فظالملك كي خدمت مين بيجادر بريكني مين ابني طرف س عقاف مقررك خودسنها كولوث كي حافظ الم نے بینے کبیری ہت تعربین کی اورا نکوانعام واکرام سے مالامال کیا جب شیج کبیر سنبامین ہیونیجے تو کھیرا گراھ کے بنیارون کا سرغنہ جسکی زمیناری نصف پر گئے میں تھی اورادها برگندراجيوتون كى مليت من تفاحانظ صاحب كياس يا اوراي تصور کی معافی چاہی حافظ صاحب نے طعت سرفرازی دیکر کھیرا گڑھ کی خدمت اُس سے متعلق کردی یھوڑے دنون کے بعد حافظ اَ لماک نے شیخ کبیرکو ٓ الذہ فوج دے کر یرگنات ملہوارہ اور کھیالی وا نع د آن کوہ کی تسخیر کے لیے جیجا۔ شیخ کبیرنے اقِلاً ملہوا رہ ہونکار جبڑا اُسیر قبضہ کرلیا۔ پھر کھیا لی کی فتح کے لیے روانہ ہوے ۔ پیرکینہ راجه دُّ وني کے عَتَ حکومَت مِقاا وریوفصبه اُس نواح کی ایک بہت بڑی منڈی تھاجس میں بیماڑی اور شہری لوگ تجارت کرتے تھے اور ڈوٹی کے راجه کی سیاه بھی محافظت کے لیے اُس مقام پر مقریقی اور و ہان کا محصول وصول کیاکرتی تی شیخ کبر کھیال کے قریب بیو نے توراجہ کے آدی مقابے کوتیار ہوے مگررومہلون سے نتکست پاکر بھاگ نیکے شیخ کبیرنے وہان کے تام ال واسباب بِقب كراما عده عده جيزين توحا فظ رحمت خان كوبهين باقى سامان سپاه بِتقسيم كرديا اوراس مهم ان فارغ بوكرسنباكومعا ودست كى جمان ما فظر خمت خال قيم تفي وولى كارا مرفتح المورة كو وتت سے روباون كالوبإماني مواتقاجب بيتازه واقعين إباتواسكوابني حكومت كے زوال كا اندیشہ بیدا ہوا۔ اسلے اُسے ایک تحریر حافظ صاحب کی خدات بی تج بیشی بی اس میں اور اپنی تحریرے ساتھ بہت کچ بیشی کش اور بہب اڑی عروع دو جزن ہی تھیں۔ دا جہ کے سفیر مقام سنبا میں حافظ صاحب اور بہب اڑی عروع دو جزن ہی تھیں۔ دا جہ کے سفیر مقام سنبا میں حافظ صاحب کے پاس بہو نجے اور التاس کی اگوائی طریب بچھیا کی مرحمت کرد بجیے جافظ صاحب نے یہ التہاس اس خرط برقبول کیا کہ دا جہ برسال بیش کے بعد سنبا سے اور دو اس کوہ کے تام مقامات کی نتے سے فارغ ہو کر جار بہتے کے بعد سنبا سے معاودت کرکے برلی بھیست آئے۔ اس عرصے بی اُنکو یہ خربہ پوئی کے صد درجگ سنے قائم خان برلی بھیست آئے۔ اس عرصے بی اُنکو یہ خربہ پوئی کے صد وکا دروا کیان ہو کہن اور برلی بھی ہوے یہ سب نواب سیدسی انشہ خان بہا در کے حکم ہے ہوے اور کھا کہا حالک نتی ہوے یہ سب نواب سیدسی انشہ خان بہا در کے حکم ہے ہوے اور کھا کہا اقبال آئیں یا وری کر د یا تھا جافظ صاحب نا کپ ذی اختیا رہے۔

ابوللنصورخان صفدرجنگ کافرخ آبادی راست کو ضبط کرنیا نواباح رخان گشش کاصفدرجنگ ک نائب نول رائب کوشکست دینا اور نواب احمرخان کی کمک کے مقابلے مین کر کمک کے مقابلے مین روسیاون کی فوق کا جانا

جېكىسىغىدىجىنى دىنى ئىلىت سى ئىلىلىدىنى دونىيلون كىنىكىت سى ئايوسسى بوسى توا ئىدن ئى بىرىنى كىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدىن بوراكىيا كىدىن نواپ

قائم خان مقتول کے سارے ماک پر تبضہ ورتصرت کراسیا اور فرخ آباد کی ضبطی کے بعدد بلی کو چلے گئے اور نول داے کو وہان گا گور نرمقر کر گئے۔ گرصفدرجنگ کی وون بہتی نے اُنکو کھو فائرہ نہ دیا سلیے کہ نول راے کی تختیون کی وجہسے قائم خبگ كى رعايا أس سے باغى بھوگئى اور نواب احد خان برا در قائم خان نے أسپرخر وج كىيا فرخ آبادیون کی آبادگی جنگ کی خبر تھوڑے ہی عرصے مین دہی ہیوننی اورصف در جنگ في سلخ (آخر) ماه رمصنان سلط البري روز حمعرات مطابق ٢٦ رجولاني سنه عداع کوبادشاہ سے زصب حاصل کی اور بڑے الشکر کے ساتھ نول راے کی مرد کے لیے فرخ آبادی طرف کو ج کیاعلادہ وزیر کی فوج کے بیندرہ ہزار آ دمی کنورسوسے مل بسرمهاراج مدن سِنگور برات پوروالے کے ساتھ تھے دہلی سے تمین عارروز مین وومنزل آئے تھے کہ احرفان کے ہاتھ سے نول لاے کی سب کی برشی۔ وزیر ارہے مین کھر کرفوج بڑھانے کا بندوبست کرنے لگے ۔احدخان نے بھی اپنی فوج کووزیر كم مقابلے كے بيے برها ناشروع كيا كل رحمت مين بيان كيا ہے كواحر خات ف بی بی صاحبه والدهٔ قائم خان کی طرف سے ایک ایلی رومبلون کے پاس اس غرض سيحياكه وهجى مردكرين حافظ صاحب فيتحانون كى تبابى يرخب ال كرك پرمول خان اور دورخان اور دوسرے جاعروا رون کو چیده سیاه کے ساتھ احرخان ک کمک کورواند کیا اور حکم دیا کہ کرائے کرئے کرے جلدا حرفان سے جاملین ا درا یہ بی روانگی کے ادا دے سے شہر مربلی سے نیمے با ہزکلواکر کھڑے کرائے ۔لیکن اس بات كي هيتن سے ليے كروزر فرخ آباوك قريب بيو ينے يا نهين توقف كيااور ك وكيمووقا بع راجيوتا نه١٢

سیاه کی فراہمی مین شغول ہوے صفد رجنگ کو میزجر بیونم کی کدرد سیلے میں احد خان كى مددكوآ ماده بوع بين توفورا احرفان سے الوال كے فيے آھے برسے ٢٧ رشوال سلطاله بجرى مطابق ١١ رسمبرت والموضاص وريركوا حدفان كي التقي المرضون من جوسا درسے امیل مشرق مین اور شیالی سے پائے میل مغرب مین واقع ہے خنكست موني . وزير مكست وملات أعفاكر ٢٥ رشوال سنسلله جري مطابق التربير من تاريكود في مين واخل موسدا ورهيب حاب اين كلركو يضي سكن محمد على ناك بسريا ينده خان نجى دزيرك ساتحة تخ أنجكه سيده في الخدمين بندوق سے زخم آیا۔ حافظ جمت خان کے افسرون نے مجی اس جنگ میں بڑی ولاوری و کھالی۔ احرفان فيصفدر جناك يرتنيان كع بعدما فظ المكاك كعجاعد دارون كو خلعت اورمائتي اورهكورت او زنقد وحبس وك كرخصت كياا ورحا فظ صاحب كوشكر كذاري كاخط لكما اورًاس من بيرهي توركما كداب او دهرك فتح كرف كا ادادہ ہاگراپ بنی سیاہ فیرآ ادک جوآ ب کے فک کی سرحدیرے برهائین توبهتر مو-اورنواب احرفان في ما فظ رحمت فان كوهى بست سي تحف دواند كك حافظصاحب في في كبيراه ريرمول فان كوسياه دے كرسرصد فك اوره كى طرت يورشين كرف ك ايمبياجهون في سرق خيرا ادك فتحرابيا أوهرامرفان فاص الك اودهمن فتومات ماصل كرف عكم اسكم بعدما فظرهمت فان بينى بحبيت سي آنوك كويطي آكي

حافظ رشت فان گاولاد سفانی امیخون مین یون بی کلمام بیکن اس مقام رید بات قال بحث وغور سب کرانجی انجی تورومیلون اور فرخ آبادیون ا ایک نوزیزادربر بادی نخش موکرینی جوچکا تفااد را بھی سے رومبیلون نے اٹنگی دو شروع کر دی کیار وسیلے اتنی تفی سی جھ کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے یا وہ وقت ہی اس قسم کا تھا۔

صف رجنگ کی نواب احرفان برووبارہ چڑھائی نواب سیرسعدانشرفان کا احرفان کی مرد کے لیے فرخ آباد کوجانا اورصفدر جنگ کے مقابلین شکست پاکرانوئے کو واپسس انا

جب حافظ صاحب آنو لے مین بہونی تو اکوسب سے زیاوہ برلیشانی کا مامناکر نا بڑا بینی اس سے قبل صفر مرخگ نے احمر خان نگش کے ہاتھ اس میں ان کی انتخاب کے استیصال بر کمر ہاندھی۔ گرسواا سے اور کوئی ہات انکی سمج مین نہ آئی کہ انفون نے مرہون کولائے وے کرا حمد خان کے مقابلے کے لیے بلایا اور ملمار رائو ہلکراور آیا سیندھیا جمنکو کے باب اور کنورسورج مل جاسلا ابن راجہ مدن ساتھ احمد خان پر ابن راجہ مدن ساتھ احمد خان پر دوبارہ چرھائی کی عہاد السعادت میں کھاہے کہ اسوقت صفد رجبگ کے پاک دوبارہ چرھائی کی عہاد السعادت میں کھاہے کہ اسوقت صفد رجبگ کے پاک دوبارہ برارے قرمیب چولی بڑی تو بین اور مہندوستان کے اکثر براسے مردار سے ۔

صفدرجنگ نے اس برسٹانی وبربادی کے وقت سورج س کو ج خطاکھا تھا

اسکی نقل صفد رجنگ کے اُن آفلی خطون سے جو بجرت پورسے اِسخہ آبائے اُن اسکی نقل صفد رجنگ کے اُن آفلی خطون سے جو بجرت پورسے اِسخہ آب نے اُن اسکان درے کرتا ہون آفرز ندو فا دار بہادرین ترار کردہ بود ندکہ از دہات خود فراغ حاصل کردہ بعد دو اُن درخضور ہی ایم مرت اِست ادا کیا سید کہا یفا سے وعدہ بنوز بعلی نیارہ دواین جانب بجان و دل مشتاق خصوص درین ولا کہا تصرام مہم افاغنہ منظور خاطر واصدارے کا رہائی سرکا رہز و تشہمت شاست تو تعت در و در شانتن انتقادت بنیا دکہ بحسب آن و فادار موجب کمال آگرائی واشطار ست خالفان شقادت بنیا دکہ بحسب اتفاق بردولت خوادا دوست یا فقہ بود ندھا الانخوت و غود در سروار ندو باجناع بمرکف دور و نزد یک شغول برحبند عربیت بے درنگ منظور بودلاکن اِشظار رسیدن آن کا منظور بودلاکن اِشظار رسیدن آن کا منظور بودلاکن و شغول برحبند دیگر جم تو تعت لازم بودا محاصل زود بیا بیندو رسیدن آن کا منظور و نود ساین دو

وزیرکے وابس آنے کی خرمشہور ہوئی توا حرفان نے ہرجانب مروکے واسطے لکھا۔ علاوه دوسرون کے انفون نے نواب سیرسعداللہ فان اور حافظ رحمت خان سرداران رومبلك كوهي بطلب الماد كريم كيا اوريد كلمأكد كوجاري اور لمقارس درمیان بن مناقشہ ہے لیکن اہمی جگڑے طے ہوتے رمینگے لیکن بیصروزمین كه غيرك ما تقرب عنرر دوا ركها جائے اميد ہے كة آب فوج مردك واسطے رواند رینگے تاکہ ہم اس غنیم رجو ہم وونون کا دشمن ہے حل کرین کے افظ رحست خان کئے يه عذركياكه الجلي حكوقا كم خان كے خون كا دعوىٰ باتى ہے تا دَفتيكه اس كا تصفيہ نبوجائے ہکوانے آدمی تھارے قبضی من کرنے سے خوت آتا ہے۔اس سان كوديكي كرم كمووه بات تعجب بن والتي م كم حافظ صاحب في اس ستقب ل پرمول خان اور دورخان کی ماتحتی مین ایک فوج نواب احمرخان کی ایرا دکوروانه کی تقی جورا مرضی فی کے مقام برا کے شریک ہو کروز برسے اڑی جیسالگل وحمت میں ہے فريخش مين كهما ہے كما حد خان كوحب بيمعلوم ہواكہ سرداران روم لكھنار میرے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو قائم جنگ کے نون کی معانی کا ایک محض تیارکراکے بی بی صاحبہ (والداہ قائم خان ) کے ایجہ آنو کے کوجیجا محضر کا مضرف ت اهاديرردمبلون في برجواب ديا مخاكداول خون قائم جنگ كا معافى امداج سي فياست ليه لكونجيجيه بير كنكا كوغروركرك اس طرف يط آئي أيم سب حان فشاني كوموج و مونك يربيان مي مين ان كي تريي معلوم والمجار الكواصل تفق كي خربنين مع نتخب العلوم ین بھی ہیگم کے آنے کا ذکرہے - روسلکھند دوگرزیشر میں غلطی سے لکھا ہے کہ نواب احد خان روہ بیاو ن-میں بھی ہیگم کے آنے کا ذکرہے - روسلکھند دوگرزیشر میں غلطی سے لکھا ہے کہ نواب احد خان روہ بیاو ن-مرد حاصل کرنے کے لیے تودا تو کے مین آسنے سکتے ۱۲

بى بى صاحبه ما نظار تمت خان و درسه خان بختى سردار خان اور نتح منان خان ابان وفیره اکثرام ا کے مکانون کئیس اورسے سے بڑی منت وزاری کے ماتھ کی كرايس عنت وقت بن احدخان كى مددكرنى جاب بسردا مان ندكور جونكرجها ندموه اورجنگ آزموده فحے رفاقت وا مانت سے سان يسلوسى كى اوركسد كرقائهان نے بیارے ساتھ کیا سلوک کرافتا کہ آئے: اگرے وناموس کے اس بمشریک ہون بی ماحبدس کی طرف سے ایوس بو کر ثواب سیدسعداد شده ان سے محل من كلين اويتكمات كرينكرنواب سيدسعدانشدي ن كورز اوله اعانست كميا یٹحانوں کی بہادری کی داستان اور ننگ درفانت کے تعقید ایسے طار سے سان كے كرنواب ستدسعدالله خان مردكوآ ، دوہو كتا ، ادرا مخون نے سافظ جمست فان دوندے خان کما سردارفان بہادرفان مینواب سیدعی محرفان کا چیلہ تھا) اوثوج غان كوللك كبااو إنكو ضمون فطسته هلاء دكرصلا يبوتعي حافظ رخمت خال سوج سے کدوزیرے اور کینے ای وقعا خاموش جینے رہے اور وسرے مردار محی اُنکی خاموشی کی ورب كجرز بوك تواب سيدمو الشرفان نے مانفارهمت فان سے وجواكر مركورونے متين تب مافظ رحمت فان في كماكمة خرآب كاكياراه دمي المعون فيجواب وياكم جوسردارون کی رائ موگ وی بیری رائے ہے۔ حانظ جمت خان کی دوالعین وتتين بزارا تكعيبر بتبين اسنيه امغون كينا جواب دياكه اس اثرالي مينكسي بالمبضرك نهونا بالبيج كيؤ كذاكر نقي بول تواس من سراس نفيرا حمدن و نتكش كاسه او ضافحات ٱگریز بیت ہونی تو تام آنت اور بلا مجیزا زل ہو جائیٹی - بہاورخان یؤکی ٹی اعظ ك وكور وينش بياتها وتامية في ويونون بيري صاحب بياموان في بيان بيان

کے باعث سے سب روہ پار سردارون بن منود رکھتا تھا بول اُٹھا 'پھراے سر دار! دستار کے عوض زنانہ برقعہ کیون مہین اوڑھ لیتے۔ایسی نامردی کے الفاظ کیھی کسی يتهان كيمنه سے نه نكلے بونگ اور نواب سيدسعدالله خان كي طرف مخاطب ہوکرکھاُگھاً کرکوج کاحکم ہنوگا توکل مین اپنارسالہ لیکر بغیر حکم روانہ ہوجا وُنٹا اورجس بٹھان کواپنی ننگ وآ بروکا خیال ہوگا اُسکوسا تھ ہوئے کا اغتیارہے کہ کہر وإن سے رضمت ہواا در تیاری مین مصروت ہوا۔ نواب سیدسعداللہ خان محل من كئے اور جوجت ما فظار حمت خان اور بہا درخان من ہو لئ تھی لفظ بفظ اپنی مان سے بیان کی اور پوچھاکرمین حافظ رحمت خان کی بات مسئون یا بها درخان کا شرکی برون- مان نے جواب دیاکہ ایسے امورات میں بہمستورات سے مشورہ لینا کیا مناسب ہے جو تھارادل قبول کرے سوکر و میری را ہے مین بیرا تاسیے که حافظ رحمت خان وزیر کی جانب داری کی وجہ سے منع کرتے ہیں اور بہا *درخ*ان اپنی عزت ونام کے واسطے یہ عزم کرتا ہے 'یگفتگواپنی مان سے م*ن کر* نواب سیدسعدانشدخان با برائے اوراینے خاص خاص سروارون کوطلب کیااور كماكدا حدفان كى درخواست مروكو المنظور كرنا برى نامردى كى بات معجوبهو سوبولات روانه بون كاجسكا دل چاہميرے ساتھ چلے اورد وسرون كوافقيار بے بيرانهون نے ہماور خان کو للا کر میا کم میری فوج مین یے کم منا دو کہ جو جوایت تنکین ميرك ملازم جائتي من دوائمكي كي تياري كرين نهين لومين سب كوبرطات كردوكا-بها درخان نے بیحکم ُنشادیا سواے حافظ رحمت خان و دوندے خان اور کجنتی ۔ سردارخان کی فوج کسے باقی سب روانگی برآ ما وہ ہوے فتح خان خانسا مان

اسوجہ سے بمراہ ہوے کہ آئکی ترمیت میں نواب سیدعلی محمر خان نے نواب سیّد سعداد شدخان وغيره حيوش بجين كوديديا مقااورمبست سيابى اوررسالدوار اورجاعه داريمي اين اين سردارون كى رفاقت جور كرجم اه موس اوردوس الن كويج مبواليكن حافظ رحمت فأن اورد وسرے سردارون نے بڑی ناقهمی كی جواں جَمَّاتِ مِن شركِ بوف سے جان جائل ان نوگون كوياتوان ساخيون كوزكو اس لزائی میں شرکی ہونے ہے روکنالازم تقایا دینی تامرتوت دارہا عت کے ساتھ اس يورش كامتما بذكر تاصرور تقايم أسوقت بربات كسي ك خيال من نداني فتح كزهر ين دزيراد رم يثون نے نواب سرنان كومنصور كرنسا تفاد داس محاصرے كواكم مهينے ے زالر عرصہ گذرگیا تمانت پخترشہور یول کدنواب شید معداللہ خان قرب آپہونی اس خبرت وزيرا ورطهار داؤا ورآياسيندهياكونهايت ترود مواابولمنسويفال يعقد يزبك نے نواب سیدس اللہ فان کولکھا کہ میرا دعوی احمرفان سے تھا تم اُنکی مردکوکیون آئے ہوتمران ملک کولوٹ جاڈا وراطینان سے رہو تست مجھے کو کی تعرین میں ازحر حافظ جمت فالنف وزيركوي كركياكه مرحندين ففاب سيدم والشرخال كوبهت روكا كرا تفون نے نمان اوراح رفان كى دوكوروا ترموست من اسليم يرى مالا ميت كحس نوبى سيمكن موتبل بيوغين نواب سيدسعدا سدفان كاحرفان سيصنع كرنو كيونكنسلح مبرحال مين عداوت ت بستره وومسرت روز وزير لمهدار دا فاورآ باليعندة كالشكرين كف اوروب سيدسد النفيان كالوث كاحال بران كرك كهاكذا مقارى صالح كيات المهارراؤاورا إسيندهات افاس فاس عهده وارون كوكلايا ورأن عال بيان كركم مشوره يوتعاجل مردارون في استثناك

س پاسیندهیا کے جودربردہ نواب احرخان کا دوست تھا کہاکہ ہم باکل وزیر کی تجویز پر مہن سمے پوچینے کی کوئی حاجت ہنین ہے ہمیں ج<sup>و ع</sup>کم ہوگا اُس کے بجالا نے پر مستعدمن يتب وزيرن آياسيندهياكي طرت متوجه بهوكر وجهاكه بمقارى فاموشي كاكياباعث مي من جواب دياكرُ عيان رأجه بيان جو كيورا جراا تبك گذراس اُس سے سب واقعت ہیں بیاوگ جنگ کرنے سے پھرعا جز نہیں ہیں راؤتا متیاتو بالكل عداوت يرآما ده تقامكرأ سكوكاميا بي نصيب نهين بوني- وزيرك نشكرين گوكرچيده فوج ميم گراسكي جو كيرحالت هيه اس سے وزيرغودوا تفت بن انواب احرخان دونون فوجون برغالب ربع بن اورحب نواب سيدسعدالله رخان أنسي تنفق موج المنتك توافواج متفقه كوشكست دينامشكل موكا وزيرن سرداوان مربهه سے میری بیان کیا کہ ما فظ رحمت خان تکھتے ہیں کہ نواب سیدسعداللہ خان بها درخان کے اغواسے نواب احرخان کی امرادیرآ ما دہ ہوے ہیں بعداس نرکور کے حافظ موصوف صلاح دیتے ہن کہ نواب احد خان سے قبل اسکے کہ نواب سيدسعدالله دخان ميوخين صلح كرلدينا جامييسب فياس داے كوسيندكيا-جب نواب احرخان سے سلح کی تربک کی گئی تواعفون نے صلح کونامنظور کیا۔ نواب سيرسعدالله رخان هي يه دري كوج كرك فتح كرسو كاري بيون كليا. قاصدتے نواب احرفان کو جا کر خبر کی کدکل نواب سیدسعداللہ خان دریا ہے كنكاك كنارب مقام كرينك نواب احدفان كى طرف سے محمود خال وزينورفان استقبال كومكئ ووسرك روز نواب سيدسع والشرخان كي فوج طبل بجاتي موني اورّلواريكينچتي ہوني احمد خان كى سيا ه كونظرا كى نواب سيدسعدالله خان كے ساتھ

باره ہزارجوان تھا حدفان کے ہم این اس کمک کوآت دکھ کر فرط خوشی سے
توہین داغنے گئے۔ سیداسد علی شاہ سے حسام الدین اور دو سرے انتخاص کے دیا
کے کنارے بیٹھے ہوے تھے نواب سیدسعدالشدفان کی فوج کوآت دیکھ دہے تھے
جب شاہ صاحب کی نظام س فوج پر پڑی ایک حالت اُ نیرطاری ہو گی اور
اُسوقت فرانے گئے مقتول ہوے اور مغلوب ہوئے جب وہ حالت اُرائی اُن وکئے گئے کہ اُن والی خوشی خداکونوش نہ آئی دیکھینے کہ کی کیا میں تاہے۔

مگرایک بات کاضرور دهبیان رہے کوکسی حال مین دریا کا کنارہ نہ جیوژنا اور أكرم سيتمنهم ورمين توأنكا نقاقب نرتعبوا ورايت سيامبون كوأسكه تعاتنب سے بازر کھیوکیونکہ میراس قوم کی عاوت ہے کہ اس قاعدے سے دشمن کو اسکی حكرت وودكرويتين تاكه مرداسكونه بهويخ سك دوسرت روزنواب سيدسع ولتنفان اور منتور حنيان اور ممودخان آمادهُ جنگ بوسه اوراینی فوجون کی عنف اِندَرَهُ قىمى كى طرف برسط وزىر نواب سىدسعدانلارخان كى اف سى بهايت توفزده بورس عظے - اتھون نے مله ارداؤاور آیاسیندھیاا ورسورج ل کو بغرض شورہ طلب کیا۔ یہ تجویز ہوئی کہ فوج دریا یار نواب سیدسعداللہ خان سے رہے کے کو بهيجدي جائے اس سقبل كەنواب سيسعدالله خان اورنواب احديثات متفق ہونے یائین بنگی ام پور کایل جو خراب ہور ماتھا اُسکی مرمت کی گئی پھر کھا نشے را واور تا نتیا گنگا دھر مجمعیت کیاس ہزار سیاہ کے دریا بیا رہوے۔ جوا برنيكم ولدسورج س جاث اوردا ناتهيم سنكوز مينداركواليارمع حاليس مزرا سواروساده كُ أَنكى كمك كويهو تخ اوررومبلون برحمه شروع بوايها بهادفان کے سیا ہیون نے بانون کا پنھر برسا نامٹر وع کیا بعد اسکے بندوقین سکر ہے، ذہر نیشہ الفون في بندون بندين ورالواري كسيخ عين كربهند وأن يرحلها وربوس اوراكفون نى الفورسيَّة دى - بها درخان في احرفان كي صيحت فراموش كرك دريا کاکنارہ چھوڑااور ڈنمن کے متعاقب بریھااور فتح کی ٹوشی میں موج کی طرح نہاتا ہوا بیجھا کئے جلاگیا خوب ہما درجوان تھاا ورشمشیرزنی کا شوقین کھا اُس کا جی چاہتا تھا کہ اپنا جوہر تلوار مین دکھائے۔ اسکے ساتھ فقط دویا تین ہزار آومی تھے یربهانتک بچپارتے بوت کے کہ قلب نشکرے مقابل جا بہونے وہمن سے

دیجا کہ فقط ایک ابتی ہے اور تحویہ سے جوان بن اور انکے بچپے کچر کما سمجی

نہیں گرکر چارون طرت سے باور خان کو گھر لیا بہا ور خان ابتی سے اگر کر

گھوڑے برصوار جوااور اسکے جان بجی نموارین گھیڑی کے ہم او ہوے اور ڈن کو

پیپارٹے کی کوشش کی لیکن ہندون نے اس طرح گھیرلیا تھا جینے تکا کہ کھیلیے

بین اور تیراور کو لیان کا نیر برسان شرع کین انھون نے بھی تلوا را ور بر تھیون اور

بین اور تیراور کو لیان کا نیر برسان شرع کین انھون نے بھی تلوا را ور بر تھیون اور

نیزون سے بعض کور نمی و قبل کیا۔ جب بہ بہادر خان کے سمیرین جان بھی تنون نے اسکا سرک میں جان کی اگر اور جبال کی موافق کی مرکز کوئ اسکی مود کوئے آگا تر ایس بھی اور جبا کھی مود کوئے آگا تر ایس بھی اور جبا کھی مود کوئے آگا تر ایس بھی اور جبا کھی اور جبا کھی اور جبا کھی اور بھی کھی سیا بی باقی روگئی تھے انھوں نے بھاک کرجان بھائے۔

سیا بی باقی روگئی تھے انھوں نے بھاک کرجان بھائے۔

جب نواب سدسددان فان السائد فان فان المسائد فان تنل جوانواتفون في فق فان فان ان سائد فان سائد به الدخان سے مب مؤاله عداوت رکھتے تھے ۔ آنو ہے سے جنتے وقت مافظ رحمت فان فی فی فتح فان سے مہاد وال عرو فی ہے ہوگا ایسی تربی کرن کرکوئی اُ سکورو سے کہا تھا کہ براد رفال عرو رجباً ہیں آگے ہوگا ایسی تربی کرن کرکوئی اُ سکورو نرو نے پائے اور وہ مغلوب ہوکر ما دا جائے اور اس صورت سے اس فارکودو مرفان وزیر برخالب آئے تو عزو رشمت کا دعوی کریا گے کیونکہ برکوئی اُنکے اور اس وقت تا مرفان کے انتقام میں تام رومیلؤ کو مقاب کو باتی اور اس وقت تا مرفان کے انتقام میں تام رومیلؤ کو مقاب کے انتقام میں تام رومیلؤ کو مقاب کا در سے نکال دیئے جب نواب سیدسعدا فی دن نے فتح فان عاصلات کی سے نکال دیئے جب نواب سیدسعدا فی دن نے فتح فان عاصلات

يوهى تواكفون في موقع إكركهاكرسب سي بتروي م كم أنوك والس علونواب بيرسوراللرخان فيجواب دياجوا نمردى مانع بكرنواب احرفان كوهمن کے منظمین چیور دیں۔ فتح خان نے جواب دیا کہ احرخان کی کامیا بی کی کو نی صورت مین م وه کھی تقورے عصمین آنو نے کو النیگے وم ان جو کھر صلاح عهر البيرعل كرنا - نواب سيرسعد الشرخان فتع خان كى با تون من آسكے اور م نوے کی طرف لوٹ گئے ہررات گئے مرجون اورجا ٹون سے نواب سید سىدالله خان كي مين أك لكادى فتح خان نواب سيرسعدالله خان كوساتفوك كرآنوك آك سيدمحد مايرخان ستبدأ تسماير فان اورمسستيد مرتضى خان كبى كەبمراه تھے بخيريت ام آنولے مين بيون مح سكئے۔ نواب احدخان مش والى فرح آباد كا وزير کے مقاملے سے بھاگ كرانوك كوآنا وزيرا ورم سطون كاحرخان كے تعاقب مين روم ليکھنڈ من کھس تا۔ تام رومهاون كاجدخان كى طرفدارى يرآماده بونا نواب سید معدالله خان کی تنکست اوروایسی کے بعد نواب احدفان کی فوج عبى اسقدرب دِل بوگئى كەخوف زدە بوكر عباكنے لكى سردارا ورنا مور لوگ توالبنداننی این جگهون برقائم رئے جب نواب احد خان کاس اتھ سب نے بخرائے عمدہ دارون اور جاعد دارون کے حیور دیا اوراب اُنکو

يخ بي معاد موكيا كه كنظ سيابون كي حالت الدي خزاب موكَّني نتى جنك سب ے مقابیکر اغریکن بیواسے و انہی شب کرتا رکی ک تلعہ سے شکاے اور امريت يوركى داويت شايجان يوريو يخ ادر دوان سنة أنوك ين داشل بوس بهان ومبايسردارا كى ما قات كوالك مشر مبنى كمت كالمعتلى كى دوست روسنون في يرفى حاقت كالداني كادفوت كونواب احدف ابك فركي كرديا كمراس وقت كي مورت يرضال كرف ساسل عراض كأجرا ہت آسان ہے کیفیت اُس وقت کی دسی ہی مشرکلٹن نے بیان ک ہے حبیبی بھے لکم ہے یہ کارروائی نوع نواب سیدسعدات خان سے برخلاف <del>راکا</del> سردامان تِرْبِي كارِيكِ مِونْ نَقِي أَرْمُوقِي لِ فِي مَا تَوْوَرْرِ مَا مِتْ نُوا بِ سَيْد معدادنندنان کا عداوت اور دوسرون کی دوستی من کویکسینر کرستے اور ک روسيلون ية نكدَب حاته يعبض تواريخ مين فكماسته كدوز ريب مومهلكيم زمين إست كى انتامين الديورت رومينون ك ماكرك المراكب تخرر ك منظمون كالمبيح بفي كريجيني تين سانوان كاخرات جوتها المد وعب الادا ہے وہ شاہی خزائے میں دانس کرواس تقریر کے میں وینچنے پر نہ تو مومہیٹون نے كَنْ جِوَا بِيجِيوا مُرَكِيرِهِ مَا مُن بُنَّاتِ مِن رَكِيا - بْرِق فِي يِرِوا لِيْ سِيمُ أَس كَا بِيكُم خان دکیا نہیں بات وین میں آن کہ اس بھگڑے میں ہارے دوافسروں کے شرك مديد ناس مارى تامع عت ال فوج سنى كم مخالف الى حاليكي لیکن اس نفرمیک دخیف کے بعدیہ انرصار میوا کدایٹی تفوری می جاعت کیکر نوب سيد عدالله في ور من في ن أى فيرسًى قال عام كلى طات

روانہ ہوے اُنکے ہونے کے پہلے صفدر جنگ نے اسلام کر مرکن کر برایون کے قريب احدفان بكش اورأس كے ہما مهون يراجانك حلكرك السي شكست فاش دی کہسی کے بانون میدان میں نہ ہے۔ رومہلون اور نبگشون کی تعدا د مِلكر قرميب باره ہزار آ دميون كے تقى اور آخرين كيماورزيا دہ ہوگئى تقى۔ ع والسعادت مین بیان کیا ہے کہ ساتھ ہزار سیاہ احمد خان کی تھی اور نوے ہزارسیا ہ روہبلون کی تھی گراس تعداد مین مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ الغرض أنوب مين نواب احرخان كيهو يخف ك بعد ألبكي اورروم سلم سردارون کے مشورے سے یہ بایت قراریا کی کہ بالفعل کوہ کمایون کے دامن بین بناه گزین بهوناچاہیے۔ دوسرے روزاحرخان نواب سیدسعدا نشرخان-حافظ رحمت خان يخشى سردارخان فنتح خان فانسامان اور دوندے خان وغیره مع اپنی فوجون کے بہار کی طرف روانہ ہوکر مرادآ با دہبو کیے۔ایسا اتفاق ہواکہ بیان چندروزمِقام کرنا پڑا اسع سے بین بیخبر آئی کہ وزیر مرہٹون کو سنگی رام بورمین محبور کر لکھنٹو کو گئے ہیں۔ یہ خبر شنکر جا فظار حمت خان اور نواب سيدسعدالله فان وغيرون احدفان سكهاكم ناسب يمعلوم بوتام كم آنوك كووالسطين عِنكمارش قريب مي مربطنك آرام كرينك وراي ہم قومون کو ہرطرت سے بلائینگے اور مرمہون سے جنگ کرینگے۔ یاصلاح سے بسندكى اوروه أنوك كووايس أك موميلي اين مكانون كوطل كك اور نواب احدخان شهركے باہر تميدزن ہوے - حب سلفندع كا موسم برسات ختم موا توجنگ کی تیاری شروع میونی کشتیان جمع کی گئین اور ام گنگارش نا با گیا

يندى دوبكيند دمن بتى بوئ تنوح ك ترب فرخ آ بادے جاليس سيل نيج بائین حانب سے گنگامین داخل جولئ ہے جب وزیر کومعلوم ہواکہ نواب احمرخان نواب سدر معدالتدخان اورجافظ رحمت نان كى مروست عكم كريث كوبريست يين تواعفون نے کھانڈے راؤولہ ملہ ار راؤکو نے شار نوج کے ساتھ اُ نے جنگ کرنے اوريميكا ديث كياي كنكايا بيمياتب نواب احرخان ادرنواب سيدسعداسه خان اورحافظ رجمت خان وغيروائي إرس رام كنگايار بوس ادرائي سياميونكو سخت تاكيدكي كددريات وورمت حانااسي كخي كنارك كنارب ويلناايك مقام بردریا بال کی صورت پرساہے۔ یہان مریبون نے نواب احمرفان اورنواب سیدسعدان بنان کے روکنے کے ارا دے سے تیام کیاتھا۔ دوندے خا نے جومش لشکرمیں تھے وشمرہ کے مقام کود کھیا اور پیفیال کیا کداب میں درماکے كنارس كنارس بنين برعد سكتابون الملية انعون في كوي موقوت كرك دریا کے گھاؤگے دونون گومٹون تعنی مشرق ومغرب پرایٹا مورجیرلگا دیااس تدبیر سے اُنھون نے دشمن کے مبٹنے کی را وسیدود کردی سب کھا ٹیٹ را اُسے را اُسے مراہ برطات سے مسدود یال اور دیکھا کہ ٹھا ٹون نے سب طرت سے آ مرورفت بند كردى بتواسف نواب امرفان ك إس يغام بينا أسك قاصد ي اكون بیان کیاگو برحب و عکم اوشاه مبندے س جنگ میں شریک موے من مگر بهردل سه وزيركي واحت سي نهين ارتية بن بعض وقت كانبا وكرية مين اس وقت جونجج بإرسنا ويتخارسناديهان إتبخض غوريسط إجائيكا بمتسمكاكرا قرام كرت بن جيكه جنگ كمايون شوع موگي تهزيكو بزريدي تخ ماطلاع دين تح

جب يهيغام نواب احرخان في متاتو حافظ رحمت خان كوطلب كياا ورأن س مربتون كى در خواست ظاہركى اور يريمي كهاكه ميرس والدنواب عرضان اور مربعون مین سابق مین اتحاد بھی تھا بعدا سکے اُتھون نے حافظ رحمت خان سے کہا کہ تم ووندے خان کو حکم مجیجے کہ مرہٹون کی راہ جو انفون نے بند کروی ہے کھولدین حافظ رحمت خان نے جواب دیا کہ ارائی کے وقت دو ندے خان کسی کا حکمز نہیں سنینگے ہاں آپ غوداگروہان تک چلنے کی تکلیف کرین توشایدوہ مانین اورمین آ<u>ک</u>ے ساتھ چلتا ہون ٹیجانوں کی فوج کی ترشیب اس طرح تھی۔ دوندے خان کے عقب مین ككك ك والسط بهادر خان اور ملاسردارخان تقيم ألك يحيي فتع خان خان ما ن تقے اور اُسکے بعد نواب سید سعد اللہ خان اور حافظ رحمت خان یہ دونون ہاتھی ہیہ سوار تفييرسب نواب احرفان كابراول تفاينواب احرفان اورعافظ وحمت خان بڑھ کردوندے خان کے پاس گئے اور مربٹون کی ورخواست سے انکو مطلع کیا اور كهاكهُ الفون نے اپنے اقرار یو سم کھا تی ہے ۔ اُنکی باتین ہزار من منگین وزنی ہوتی تقیق أتفون نے جواب دیا کہ اسوقت تومریٹے خواہ مخواہ مصالحت کی درخواست کرینگے۔ کیونکہ انکی حالت نہایت نازک ہورہی ہے تین طرف تو اُن کے ندی حائل ہے اور يوتقى جانب مين نے را ه بندكر دى ہے اب انكاايسا حال ہے كه بلا تصديع و بتضبيع اوقات أكميم بأساني شكست فاش دي سكتي بين ايسيمو قع كي تسم محض لغوب نواب احدفان نے کماجو تم کہتے ہوست سیج ہے مگر فرمب اسلام میں ایان ما مگنے والے کوا مان نردینا جائز نہیں ملکہ بخت براہے اگر وہ جھوٹی قسم کھا کینگے خدا الکو سزا ديگاه ونديه خان نے مجبور بوکر شطور کیا اورا بنی فوج کو حکم هیچا که راسته کھولدے

ساہی وہان سے ہٹ گئے اور قبمن کے واسطے راستہ کھول دیا نواب احد خال ہ نواب سيدمعدالله خال في اس مقام يراين فيص نفسب كروائي ووسرت روز ا فاغتها أكي برميوني جود زير في سنى رام بع ريركنگا كابندهوا يانف مسلم نوك ك بهو يخ سع قبل مرشون في كوتور والأنفأ يب نواب احرفان اور نواب سيدسعدالشدخان بهويني توافهون في ديكياك برايس، وردشن سك درمیان دریا حال ہے دونون جاتب توسین چھے نیسن میں میمون کا نازک مالت بن استه کھولدیاگیا تھا وہ مجی ٹھانون کے نشکرکے گرد بجتیع ہوے بگر قریب نراسك ترب المب بفتة كبيري مال وأنكر دراً كوعبو ركزن ك صورت تركلي اورخواك بوسياى افي سأتدلاك تقدوه بحرفتم كوميو في روسليم لاون نے نواب و حرفان سے عمورت حال بان کی ورکہا کیا سوقت ہی مناسب نظرا تاب كدا كے جال كرمورے بورين مقام كرنا چاہئے۔ مون بور پركنند كميل مين جبكوكميز قالمركنج كتيم بريتصيل فالمرتبج عنش فرث الدمين ايك تكفات ہے ہ ور فڑنے آیا دیسے میں میں اور ننگی را مربورے چالنیس میں کے فانصلے پرواقعہے۔ ٱلغون نے خیال کیا کہ مرکوناون بھی ہر سکینٹی اور ہم دریات آسانی ارجا کینگے اور برسم ایغار مهمار دافول طرف پر هینگے کیونکداس وقت منها را وُ کے بیسس تحورى بنى فون تقى الينيال كارمة من تنشيع اوقات كرنا توب بنين او كوچ ك وقت شہودکرینیکے کہ بمراینے را مرکزنگا کے اِس کی طافت ننظے کا ڈنیروا کھٹ کرسٹ کے واسط والبس جائة مهن اورثار ورسدتهم بيونياكر بمراحية قدم موقع يراكينبك شروع كرويتك نواب احرف ن في استجوز كوييندك او افق نون ك كوي كميا جب وه چلے تومر ہٹے پیچیے سے تو بین داغتے رہے لیکن تعاقب نہ کیا حب وزیر فافغانون كى كوسشش كانكورسناب تجاريهي بكرا ورميدى كماك س أتركره معرم فاللهجري مطابق ١٠ نومبرك ملاع كوملها راؤس بقامسي رام در جلط ميرهي كال بركنة قنوج مين فرخ آبادك نيج عاليس يل ك فاصلير واقع سے وزیر وہان داخل ہوے توکل تومین سلامی مین سرمہوکمین انکی آ وازسے بھانون کے نشکرمین بڑاانتشار پیاہواجب افغان سردارون نے وزیر کی آ مشنی ب نے جتمع ہوکرصلاح کی آخر ہیات قرار یا ٹی کدسید سفیبن گڑھ کی طرف کوج كطين ازيدخان حاكم توب خانه طلب مواكدا بني سب تويين بطور حيله سركرك روانه جوجائے تبعمل اس حکم کے تو تخاندروانہ ہوگیا کل فوج میں پر نشانی پیل گئ ایک سیابی کے بھی عواس بجا نرہے فقط عہدہ دارا ورخاص خاص لوگ توالبتہ آس خوت سے محفوظ تھے جب عدہ دارون نے سیاہ کا بیرحال دیکھا متردد ہوکر کہنے لگے كة كوي عناك في كست م وكى نواب احرفان مع فوج ك نواب سير سعدا سدخان ى فوج سے نصف كوس ير مقے اصلا خبرند تقى كدر و مبلون كاكيا حال ہے۔ آفتاب طلوع بنونے يا يا تفاكه نواب سيدسعدالله رفان - حافظ رحمت خان ملار دارخان-دوندے خان اور دوسرے روہ پلیرسرد ارتواب احرخان کے پاس ہونے اور ساراحال أن سے كما احمر فان قے الب افسرون كوطلب كيا اورشا وركان اورسعادت خان كوحكم دياكرتم فورًا روانه مهوجا وُپل كوتورٌ والواورناوين سوج بور گھاٹ لیجاؤوان کی تیار کرومین آج اُس بل سے دریا کوعبور کرونگا وردوسر افسرون كوحكم دياكة تمسلح موكرتيار رمويجب نواب احدخان فوج روميله كي

طرات بطا اوران کوسات کی کی ایک کھیے و سیع سیدان بن مقام کہیا۔ اُسوقت نواب
سید سعدافتہ بھان اورد و مرب مردا دان روم بلہ نے نواب احرفان سے ملقات
کرکے ابنی فوج کا حال کماکہ تو بخانے کے دوا نہ جوجانے ہے اُسکے دلون بین ہمالا
پیدا ہوگیا ہے اور سب کے سب بھاگانا چاہتے ہیں اور جب یہ حال ہے توجم میدان
بین کیسے جنگ کر سکتے ہیں نواب حرفان نے کماکہ اُسکے ادا دے سے بھیے
پیشر بی سے اطلاع کردی ہوتی ہاکہ دومری تربی کی باتی ب بنگ کے ہوئے
ہیں ناری نراب بات ہے۔ دنیا بحریث اسکوکوئی پند نہ کرے گا۔ نواب سید
سعدانشہ فان اور دوانو مرب مرادوں نے مربی کرایا اور کچے نہ بو نے بعدایک لحرکے
سعدانشہ فان اور دوانظ رحمت می گفتگوا ورسوال وجواب کے بعد نواب سید
سعدانشہ فان اور مانظ رحمت خان و غیر دنے کہاکہ ہاری فوج دن ہا گئی ہے
اس عورت بین ہتر ہیں ہے کہ آئو کے کودائیں جائین اور دہان اپنے فائدان کے
وگون کو بحتی کرکے ہماڑ کو جنین اور آ ہے کو بی بھی سالے و دیتے ہی نواب
امرفان نے بھی اس بات کو قبول کیا۔
امرفان نے بھی اس بات کو قبول کیا۔

دائن کود کمایون بن شجانون کا بناه لینا مخالفت کا تفاقب کزااور شجانون کو محسور کرلینا بهار کی طوت سے رسمکامحصورین کے اسپانتظام - وزیر کا اُن کو تنگ کرٹ نے بارے مین الہتمام ایک گفتہ بن اور ب سب آنوے بن ہونچے نواب احرفان نے

شهرك بابرايك باغ مين قيام كيا اوربيان وكمفض قام كياجب مج موني لكى تونواب سيرسعدا دلله خاان كوبلا بهيجاا وربياتكي طاف روانه موس ووسرت لوك تامرات برگرك كامين نقدروبيرج كرفيين اورمرفون كرفيين اوربان اور تو بخانے کے کام مین مصروف رہے۔ پھر گھرون کو چھوٹر کراینے اہل وعیا اساتھ ليكرروانه بوساور كرون بن أك لكادى يهرات كي رميورب بهو بجرايين خےے استارہ کیے دوسرے *روز کھرروا نہ ہوکر مرا* وآبادمین ہیو نے اور بیان چھ گھنے تمهركركاشي يورى طرف چكے جومرا دآبا دستے بین بل شال بین ہے اُس وقت ایک جاسوس آیاسیندهیاکی اس سے احدخان کے نام خطائیکر یا اُس مین لکھا تھا كرجب وزرية مناكرا فغان بهالكي طرف مبطخ جاست بين أعقون في ابني فوج کوحکم دیا کہ فوڑاندی پارہوکر تیزکوج کرتے ہوے ڈٹمن کے متعاقب جاوین اور كهين مقام ندكرين يكنكا دهزنا نتيا بجعيت بيس بزار سوار موثل وقز لباش اسس تعاقب کے واسطے مقرر مواسب وہ بہونیا ہی جائے ہن اس کے مکولازم ہے بهت جلد بهار کی طرف روانه موکرهاے امن تلاش کرو۔ احرفان فے اس خطاكو يزير كرنواب سيدسعه الشرخان اورحا فظارحمت خان كوملاكر مضهون بیان کیااورسب حال کهادورقاصد کوسات اشرفیان دے کریزخصت کیا۔ افغان فی الفورجانب کوه روانه موے اور دوسرے روز حبگل مین بہوگیا فرے بخش میں یون لکھاہے کہ ملہ اررا کو وغیرہ نے مسرداران ا فاغنہ کے س اس قدرسلوك كياكه دوتين دن كا توقف اپنے كوج مين كياكه قاغن خيرسي ك ديكهوتاريخ فرخ آباد مُولفُهُ آرون صاحب١٢

روسیون کے بناوینے کے مقام میں بھی اختلات ہے بیش کے بیان کے موافق ان لوگون کا مقام گر ہوال کی بہا ڈی پر خام الال ڈائک میں تھا۔
کلستان رحمت اورجاوجهان کا اورختف انعلوم سے معلوم ہوتا ہے کرروہیلے
آ نوے سے کل کرمیکیا این بنا اگرین ہوت تھے اور مولوی قدرت انتدفوق
مؤلف جا مربہان خانے طبقات الشعرا میں فائزاوے کا ظرف ن شیرائے
مالات میں لکھا ہے کہ جب ابوائنصور خان صفد رجنگ سے بھانون نے
منظر مبوکر حکو کی عکس وامن کود کرایوں میں بنا الی تھی توشیدائے اس واقعدک
ماری کو کو ماریویں جو کود کرایوں میں بنا الی تھی توشیدائے اس واقعدک

اورعا والسعاوت مین لکھاہے کہ گیتو رکے میلے بریا ہ لی تھی۔

اس جنگل کے تین طرف د شوارگذار خارت ان مقاا ورا یک طرف جرحرس راهقى افغانون نے عمیق خندق کھو دی اور برے بنائے اب یہ مقام ہست سنگر ا ورب گذر مبوگیا کدرومهیلون بریجایک حله کرناسخت وشوارا ورخفرناک تفا بتمانون في اس بكل ك وسطين اينالشكر كاوقائم كيا ورتوين قرية س نصب کرے زنجرون سے کس دین مرت کا مے ام سنگرے الم سے مضهور رابا وجوداس سبك وه منهايت مضطريح كركمين سامان رسدكا أتنظام نهتهاا دركها ناأئك ياس بالكل نتفا يقولت عرص بك أنفون ك نیشکر ریسبری اورکمین سے کوئی سامان مهتیا نه ہوا نواب احد خان نے حافظ رحمت خان كوطلب كرك كهاكة قا درمطلق في بكوجات ينا و تواليسي عطاك ب كرجان سيهم شاه بفت الليم سيمي جناك كرسكة بين مكرغذا بهم بهونيانا شايت صرورت الفون في وأب وياكه المورك الجدايني وامن كوه كي رياست كأظم سيداحدكو نهايت عزيز ركه تاسبه اورسيدموصوت بمارى قوم کابهی خواہ ہے اگراپ سید کو کھڑتا بُھٹ دے کر راجبرے یا می بیبن اوراس سے درخواست ہمرسانی غلّه کرین توہبت مناسب ہوگا نواب احرخان کے اس جوز كويسندكيا - ما نظر ممت خان نواب احد خان سے رخصت بوكرسيك سیرصاحب کے اس گئے سید مذکور خیب خان کے قریب نون خانے مین تھا اور جو تجویز کیا گیا است بیان کیا۔ستید کونواب احمد خان کے یاس بلالائے نواب نے اُسکوخط و تحالفت دیے اور الموٹی کی طرف رخصت کیا سید کے

برینے سے قبل دزیر کا دکیل مهدی جل کی دادے داجد الموثے کے باس آیا وزیر كاينام يقاكر بارك رشمنون في دامن كوهين ينا ولى بم بمنقارى دوشى ي اميدر كلت بن كدائكورسدند بهويض إلى بعوض اسك روم بلون كاتمام كك تهارى رياست مين شاس كرديا جائيكا ببب سيدم تحالف وإن ميو مخا اور نواب اعرفان كاخط ديا الموراب كراجدك مارالهام في وزيرك وسيل كو خصت كيا اوركماكديدا شائيت عبيب كجرجار عيمان آكرياه ك ہم اسر کیا نابند کرین است نوڑا این کا رامرون کوظم دیا کہ جوگا نول واسے بنمانون ك شكرت ترب بن أن الص كوبست عِلْدِ عَلَى لا دَر أن كَ لَشَكُمْ فِي يهو نيائين اورسيد كوجواب دے كر رخصت كيا سيد سيان ميو يخفي بھي نه إيا تقا كهنراردن بيازى فلدسرون يرسيهموت منودارموسة اور يجنا شرفع كميا يتحانون في اس تخفيكوس وسلوني تصوركها بيل يست مجبوكون مررب تقيم أسكو بهست فنيست بجاجتنا جسكود كارتخاض يركياا ورشكر خدا بجالائ اور كمعاني يكاني من مصردت موت بعداسك سيدجواب خطف كرسوي أسكامضمو سواے ناص فاص لوگون کے اور کسی کو نائسنا یا گیا بکنے سیدا حمل تحرکی ے راجد المورہ افغانون کے نشکر کو دیکھنے کے لیے خود آیا مقااوں بران کے رُيون التماناة التركمي

جب سفد رخبگ گنگا پارموے توانھون نے ملہ ارداؤکو بخت تاکید کی کہ اپنا کے اپنا کے دور دون نے اپنا کے دور دون نے اپنا کے دور نور اور نے اپنا کے دور توں کے دور کے توقف کیا دریہ بغررکیا کہ تانتیا گنگا دھ اور مغل افغانون کے

تعاقب بین گئے ہیں اسلیے مناسب یہ ہے کہ اتنا انتظار کیا جائے کہ ڈیمن کیں طرف کا ادادہ رکھتے ہیں جب معتبر خبر س جائے گی تو اُسوقت کوئے یلعن ارکر نا مناسب ہوگا تھوڑے ہی عرصے میں خبر ہوئی کہ سٹھان دامن کوہ کی طرف گئے۔ مرہٹون نے بیعیل تام کوئے کیا۔

عاد السعادت بین لکھا ہے کے صفد رجنگ آنو لے بہو ہے تو وہان نواب سید سعدا سلند خان خلف تو اب سید علی محرخان کو انھون نے قتل کرا دیاا ور دور وز تک اس مقام مین وزیر کی فوج رہی ہیں ہے روز روہیلون کے تعاقب میں کوج کیا جیکی قتل ہوئی ہوئی سے محایت محض غلط ہے۔
یہ صورت مرہنون کی فوجین تعاقب کرتی ہوئین پھانون کے قیام گاہ کے تین کوس قریب جا بہو نجین بیان انھون نے مقام کیا اور وزیر نے اپنالشکر موضع جلکیا میں فرالا اور سی اون کے اس طرف کے تمام راستے بند کر دیے گئے موضع جلکیا میں فرالا اور سی ان سر ہو کے ور ہو کر قبضے میں آجائین گر شجانوں کو بہاڑ کی جانب سے رسد ہو سیخے کا عی ذریعہ میں ہوئے۔

عادالسعادت میں بیان کیا ہے کہ پٹھانون کے باس بہاڑے جورسرا تی تھی وہ انکی جاعت کنیرکو کانی نہ تھی اسلیے گوشت کھاکر بسرکرے نفے وزیر کے لشکرکے غریب آدی بیمان سے گوشت ایک اشراقی کو فروخت غریب آدی بیمان سے گوشت ایک اشراقی کو فروخت کرستے اور فروخت کرنے کی بیر کسیب تھی کہ دور سے پٹھانوں کو گوشت دکھایا جا ای میں موقعی میں اور میں خوال دیتے ہیجنے والا قیمت کے کرمٹ جاتا خریدار بہونجا گوشت اسلیمال وربید گوشت کا محال ہوتا تھا نہ بکری کا اور بٹھانوں کے لشکرین

رسد کی آئی کی تقی که رفته رفته کائے اور بین ایک ایک بینے کو وزیرے افکر ہون کے اعد فروخت کرنے گلے یہ بیان غلط ہونے مین اثنا واسنے ہے کداس کی تردید کی بھی صرورت نہیں۔

جى ببت كمنا اورماسته نهايت ناجوار يخااس وجه سے وزير كا برا توبخا نهبت درمن بهوي البرروزوزير خودتو بيجيج رست اورمر بثون كوارث ك واسط آسك كرت من رداشام كوده والس آت من وزيركا تويان تعورى ويربيعة المقام برموزاى طرئ جنگ بوتى تقى ايك روزوزيرون تكلي إلقى برسوار بدكرا يناتويخان زواب احرفان كسقابل لائے وزيرك تويخانے كا عولانا لبندجا تا تقال ام مخان كے تو بخانے كے اور سے گذر كالكر كے يجيم ميدان من حار گرتا تناس کوس بو کے سدان بن ادے کی طرح کونے برستے تھے صبع سے شام کے تومین جالا کرتی تعین اور رات نہیں ہونے یاتی تھی کدوزیر ابنی تومین نظرا متیاط این الشکرے قریب کھی الیجاتے سے دو معینے ہی مال ر إ كرافت اون كواس س كريجي منر شوا بها يس ايك الدجاري تقا يراوريمي وزيرك ترميرتان إرن مقارو بيلي اس ناكے سے نهركا ث لائے تھے اوراً سكايان الني الكرك وبهوا المالة المهاروا واورسوس من حاص ي بهت كوستش الت علوم كرنے كى كى كمرس بے سود سرى -اس وقت وزيرك إلى ايك خطاك كك كارندك كالإس جودر إرشابي ين تعين عااس منهون كاآياكه عاسوسون في إوشاه ملات كوخيردى بيئ كدا حر شاه دُرّاني اين م قوم افغانون كى مردكوآ رسىم مين

## اندرگرگوشائین کے اتبتون کا حملہ

وزبرنے اس خبرکواپنے معترون سے بھی تنفی رکھادوسرے روزاُ تھوں نے ملہاررا وُاورا پاسین رصیاا ورتا نتیا گنگا دھراور سورج س جاسٹ کوطلب کیااور کہا دو مہینے توگذر کئے اور مہوزروز اول ہے تم ذرا بھی آ کے نہر سے اور نہ کچھ مرددی -آباسین دھیانے سب سے پہلے جواب دیا کہ ہم میدان کی اڑائی الاتے ہن

نەخارىتان دورقلعە دخندق كى دا جەاندرگرگوشالىن ئے كى كەيھقا راۋىمىن مىدان من ب ندوه قلعدمن ب ندخندق من فقط بان سدراه ب دو گوشون مشرق ومغرب كى طون يانى نبين ب مشرق كى طرت تجيب خان اورسيدا حركا توخيانه ہادرمغرب کی سمت تواب احمافان ہے۔ اگر کوئی شخص تعور ی جی کلیف کرے توائر تق ماص كرسكتاب تاسيند حياف كهاكتم يحي تونواب وزيرك نور موقعین اتنی کلیف کیون نبین کرتے ہو۔ اندرگرنے کہاکر ک مین نوا سب احدفان كيمورج يرحمدكر وتكاورب مردأ سيقبضه كربؤنكا وزيرك اتبال ے احدیفان کوزندہ گرفتار کرلاؤنگا یا کہ سکا سرنیزے پرلاؤنگا عسردار مرہشہ نے جواب دیاکہ اس سے بہترادرکیا ہے سب مردار خصت جوکرانیے اسے مقام کو سے ۔ آیاسیندھیانے نواب احداثان سے کملاہیما کولل راج ندگر تميظ كرك ادر محاميد ب دوياتوما إجائع التكت كافع رات ختم مونی اور آفتاب مشرق مصطلوع سوا - راجه اندر گریندره نیزایوار دیاده کی جیت ہے کرسائت اورنا کے تھے بان اور بندوق مے سلم موكر وزيرك رويروميا اورحله كرف كاحكم فالم قبل حلكرف كراجا تدكرني وزيس د فيوست ك كمغل دشيري كويكم وكاول مداؤن كالمليب خان اورسدا حدك مورجے يركن الكركل فيان إسطري توقير مون اور تيب شان كى د دكو جائين اور احرينان کې دنې ځنل محيو داين اد رکوني تيمان که کام معادن نرستې اُسوقت يين اُنيز کلکود گا وزريا أست دنواه حكودا واجداند كرف برمكن شيب بين مقامكيا اور تنظير وقع كابوالا مغلون شأنبيب فنان كمورج يرحدكما دواني شروع موكمى مغلون شيحتى المقدديري

جوا مردی کی نجیب خان کے مورج برخت ان بنی مگرا تفون سے برای دل جبی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسٹے دوستون سے کہاکہ بھی گولہ ماری وقون كرو حبب وتمن قريب آئے تو تاوار سے مقابله كرنا بجيب خان نے بخشی سردارخان اور و وندسے خان سے کہال مبیا کہ اپنی این حکمین میورکر کئین كيونكه والمجصة عفى خاص حاميري طرف كياكيا بيد حافظ رحمت خان يه ومكيفكر كنجبيب خان برحله مهواست سوار موكرنواب احرخان كياس ويني گرقبل انکے بہونخ کے نواب احرخان اکفی برسوار موکرا بنے موریے کو ما چکے تھے۔ حافظ رحمت خان نے نواب سے کماکہ آج خاص حافید بنان کے تو بخانے کی طرف ہے۔ نواب نے جواب ویا کی خبیب خان برفقط و صور کے . كاحله ب - صل حله مجير قوم اتيت ك إنقس بوگا- اس سي تماين اورج كوجائه اورايض رواردن كوحكرو بأكرسب بهوشيار رجين - فويره كهنشدن رس اتیتون کی فوج میدان مین آئی بھان تمندارون نے اپنی اوکی صف بند كى اجازت چاہى - نواب احرخان نے اُسے كماكه فاتحه خير برهكر حناك كا اراده كرو - افغا نون نے دونون إلى الله الله كى طرف ألماك اورفاتح خير برها وبنمن كي طرب جلے - دونون جانب سے بیشتر بان ادربنددق سرم اورایک گھنشہ کک اس صورت سے اطرائی ہوتی رہی۔ انخرالا مر پھان برُهِ كُرُونُ مِن مِرِجا مِيو كِنْجُ اور ٓ لموار حِلنے لگی ۔ افغا نون نے اس تختی سے حکمہ کیا كراتيتون نے اب نالاكر بينا شروع كيااس وقت اندرگركا جيليا تيتون ير حكم ان تقاجب أسنے ديكھا كمزاكون اورا تيتون نے منھ كھيرليا تودہ كھورے پرسے

أترطروا ورأ نكوفتع كرناجا بإا درايت خاص خاص بمراجميون ست كهاكه لموار لیکر جارد- اعفون نے آسکے حکم کی تعبیل کی اور خوب حبان بازی سے ارش أن بين عبت عاد عظمة اور إلى منتشر بوطفة تبخودا تيتون كاسردار شمشير برست سامنے آیا دورایک پٹھان فقط "لموارلیکرُ سکے مقابل ہوا تھوڑی م لوكر تيان في اسكواريا ، اورأس كاستن سه جداكرايا حبب اتيتون ف و كيماك أنها سرواتين بوابحاك كافرت بوف واحدا ندر كرد ركشتكى طالع و کھی کرسیدان جنگ سے مجدور پھٹا نون نے وزیر کے نشکر ٹکٹ سکاتھا قب کیا ا درغروب؟ فتاب كي وقت د بان ميو نجي - بعدغرد ب اس قدر تا ركى جو بي كر ایک دوسرے کوشناخت کارسکتا بھا۔ نواب احدیفان نے فوراقاصدر دانہ کیااور حكردياكسب تعاقب سے واليس مين يھا نون سفے دريركي توب كي گاريون من ا کُ الگا دی اورمع النخیمت اینے لشارین واپس آسےجب وزیرنے اندگر کی شكست ك فبرُسُنى منايت افسرده خاط موست اورايين خيمه يسيخل كرياتهي بر سوار موے اور کامٹی یو مکی طرب بھا گے جبب انہا ر را دُا ور آیا سیٹ دھیا کو وزیرکی گریزکی خبرلمی توبهت می فوج لیکراً نکا تعا ف کیااو رکانشی پور پیونککر أن كى ستراد موس اورد زيركى إس جاكر بوك كشست تواندركركو بولى متعاری اس بزونی کاکیا باعث ہے اُست اسے غرور کی واقعی سزا یائی ۔ غرص المهاروا والارا إسيندهياني وزيركواس حركت بزدلى سيج بالكل منافى أسكم مرتب کی فی بازدگھاا وروز پروایس آگر پھر اپنی حبکہ سابق مین قیام پذیر ہوہ۔ روزمرہ کے مطل تو بین کے ختر ہو گئے کیونکہ توپ کی گاڑیان اور سالہ

يتفعا نون نے جلادیا تھا۔

آن جو المردیون کے باعث بیٹھا نون کاگیا ہوا رعب لوگون کے دلون مین بیٹھا جا تا تھا۔ مرہٹون کے دلون بین بیٹھا جا تا تھا۔ مرہٹون کے دل الیسے محاصرے سے اکتا گئے کہ انکولٹرائی توزیا دہ کرنا بڑی تھی اور بیٹ کھی ہے ہوا کی خرابی نے موالی خرابی نے دونون فرین کی صحتون میں نعقمان بیداکرنا شروع کرویا۔

ابوالمنصورخان صفدرجباً وزیرا ور بیمانون مین علی قلی خان کے توسط سے عہدو بیان کی تجویزا وراس مین ناکا میں بی

اس منه ون کابھی کا جھے تھا ری ملاقات کی کمال آرزو۔ ہے اس خطے میونخے پر نواب احرخان في جواب لكماكر آب كوامتفها لي كيا عرورت عي آب كالمحريم جب برجاب بيونيا تونل قل خان في وزيرت كها وزيرف أس ت قسم لى كريرز صلح كاشاره ميري بانب سے رہ متصور ہو علی قلی خان نے كها كه تم خاطر جمع ركھو كيزكدمين مجتابه ن كفعارى تومين عين باوشاه ك المنت ب على قلى خان یٹھا نون کے کیمے میں بہونجا اور شام کوعلی قلی خان نے دوستا ڈلفتگو کے بعد معا ملات كا وكركيا اوربا وشاه كا تخطي شقه جو نواب احدخان كـ الم تحريقا احدضان كوديا احدثان في سمرة واب بجالاً كرأس شقد كو كحولكر يربط أس كا مضعون بجزخاص خاص مردارون کے اوکسی ہرنطا مبریہ کیا ۔ شرا تطافع کی سکے شرائع ہونے سے تعوارے بی دن مجد علوم ہوگیا کہ بادشاہ نے صلے کرسلینے کا حكرديا بدراحضان فتقششاني برعكر وعيا آخراس س إدشاه كا منتأكيا مصطي قلي فان نے كهاكه تمرايين بينے محمد وخان اورها فظ رقست خان كح میرے ہمراہ معبیدو اکد دنیا کو معلوم وکد گووز پر سنے حکم شاہی کی بچاآوری بن كوتا بى كى گرا حدخان نے خود فرمان شا بى الامرنوق الا و سيمجد كراطاعت كى ادرایٹ بیٹے محود خان اور نواب سیدس دانشہ خان کے ایک خاص مردارکو وزيرك لفكرس صلحى غرس سيمسيد إ - اس بن وزيرك يس أبروبني رجيكي اورمراثب شاہی مجی لمحوظ مین سے ۔ احمیفان نے جواب دیاکہ ایس مین بغیر متوره نواب سيدسعدا متدخان اورحافظ رحمت منان دعيره كم كيحه تنسين كرسكتامون - احرضان أسى وقست سوار ، وكرنواب سيد معدال في ال سك قریر سے میں آئے اور حافظ رحمت خان اور دوسرے سردارون کوطلب کر کے امر مذکورمین صلاح بو بھی تلاسردار خان جوان سب بین عمر مین زیادہ تھے بولے كعلى قلى خان كى بساط كياسي نوارب الصفان في يوجها كرعمارى وس موال سے غرص کیا ہے ملا سرد ارضان فے جوابریا کرما ماسلے کا ایسے شخص کے اسط س بوناچا سبے جوخود کھو تورت اور اختیار رکھتا ہو۔ اگر عزورت براس تو تعمیل شرائط مین مجبور کرسے اور شخ معابدہ کی صورت مین مقاملے سے مین کیا کے أنكامطلب يرتفاكصلحنا مدفها ردادا ورآياسين دهياك توسطس موناجاب يمكر كسى حال مين مجھے ينظورنيين ہے كرمحودخان وشمن كے لشكرمين حائے حا فظر جمت خان کواختیا رہے کرچاہے جائین یا بنجا ٹین کیونکہ اُن میں اور وزير مي مخفي اتحا دہ احرخان نے بخشي سردارخان کوجواب دیا کہ مین تحماری صلاح کوبسند کرتا ہون اورا سپرعل کرذیجا۔ اسکے بعداح دخان ایسنے نشكرين دابس أمك اور دوسرك روزعلى قلى خان سن كَهُ أَكُو بِ محفي خودتم بر اعتما د کا مل ہے مگرروم بیارسروارمیرے بیشے کے بھیجے میں راے نہیں دیتے مین پیسنکریلی قلی خان نے جواب دیا کہ واسٹررومبیلہ سرد ارہمایت ذی ہوش اور دورا ندلین بین میری خواسش تقی جو اُعفون نے صلاح دی میری جومرا دليلح سيحتى وه حاصل ہے كيونكه ميري غرض صرف تم كوسلح كى طرف رانب كرنے كى تقى بعداس ملا قات كے على قلى خان رفيصت مروكراينے لشكرين يا اور دزیرے ملاتات کاکل ماہر افتصل میان کیا اور کہا کہ میں نے احتیان کو صلح برتورونی کرنیان مگرشرط یه یک کشلح نامهارراؤاورایاسیندهیاک

توسطت مبونا جاسب إس لفكها تثب دا وكوجمود خان ادرحا فظارهمت خان كولان ك واسط ببيجاجات وزيرت نهار داؤا ورآ في سيندها كوطل كرك كماكه نواب احيفان كم بيشا وبطافظ جمت خان كيهان لافك تدبركرو جب دہ بیان کیس مے تو بمرکونی تصنیہ کرمن مے ۔ اِن دو نون سردار دن فے متلوا كيا مكريكا كراسي كون بات نهون بات كريوجم كوو زيرت مخاصمت برداكزايت دزيراني اوج دايت رت كيميورم كفيركن في كراست ميراادا ده و غاكا منین ہے تب ملهار اوُت است بینے کھا ملے را ذکو تواب احماضا ن کے بين اورجا نظ رحمت خان كووريرك التكرين لان كرواسط بهيما آياسندها نے احرفان سے کہا اجھی تھاکرا ہے بیٹے کو بیسے مین کوئی عذر شکرنا۔ کھا ندے دافع ہم امیون کے یٹھا نون کے مورج کے قریب بیونیا اس کے آنے کی خبر وغی تو زواب احرضان فی محمود خان کواد یو اب سید سعدان فیان ئے حافظ دہمت خان کو بھیجا اور یہ دولون اُسلے ساتھ موٹون کے نشکرین چینچے ملهاردا واورآیا سیندهیا اور تا نتیا اورد وسرے سردارون فے بیٹوائی کی الداس خيم من بيجاكر تحالف ميش كيه تدريرواران مرمشه وزيرك لشكر مین سکے اور یہ کہاکہ سروا روی مرتبرات کے لانے کے لیے روانہ کرو- نواب سالارجباك اوعلى فنان كو وزريت بان كاحكوديا . مرمشدسرداران دولون کے ساتھ اسے نشکر کی طرف واپس آئے جب مناسب فاصلے پر ایو نیخ توردونون كظراء موسكة . أن سكة أن كرنبه شنكر مجدو منان اورحا فظ جمت خان منهون ك كالرس الكارات وكهار على قلى خان اور تواب سال يبناك آسكيش

اورجب قریب بہونجے توابت مائقی سے اُئریٹے اور اُن سے بغلگہ ہوے تب يسب بابهم وزيرك لشكرين بهويخ اور وزيرس ملاقات اور إت جيت مونى اسكے بعد وزیرنے ملہا رداؤاورآیا سین رھیا کی طرف مخاطب ہوکرکہاکٹین نے ابھی کچے کھایا نبین ہے آپ برا وعنایت بابا محودخان سے خصت ہوجیے يسنكرو ونون سردارايي الشكركوردانه بوس يعروز برمجود خان درجا فظاريت ا كوكراسينخاص خيرين محك اورخاصطلب كيا- بقاء الترخان فيهانون ك واسط كما نابهيما حب كمانس فارغ بود وزير في الميل خان كو حكم دياكه جارب سرايح كى دامنى جانب أنك واسط خيرا ساده كروحب فيح كليث ہوچكے تومحودخان اورحا فظ رحمت خان وزیرسے خصبت ہوے حبایک گفت رات گئی وزیر مے حکم سے ایک ہزار مغلون نے ان دونون شخصون کے خمول کو گھیرلیا ہےب نواب احرضان اور ثواب سیدسعدا لٹدخان کے نوکرون نے بچال د مکیما ۔ سرایک نے فروُا فروُ احباکراینے مالکون سے اطلاع کی مرشون کے جاسو مو فى معلوم كيالكي دغاكا اراده موريات اس يينهايت مشرود موكراب سرداردن كوجاكرخردي . كها ندب را أديخرسنت مي بلااطلاع اين والد كحباري وزيرك ك كركيا وبان أسف ديكهاكه ايك بزارمغل سيابي حافظ رحمت خال ور محمودخان کے خیمے کے گرد ہیں ۔ فورًا اُسنے اپنی فوج کو حکم دیاکہ ان نالاُلقون پر حله كرك ان كومنتشركرد وبيحكم سنكر غل كعال كقطب مهوست بسرائي من بيروككم كها نايب داؤنے ديكھاكى تجودخان اورجا فظرحمت خان سلح برارا دُہ معت لبہ كطري من له اندے راؤكو د كھيكر مجوو خان نے مسكرا كر كه اكتين خداسے و عاماً كما تھا

كرميك ي صورت مدريرك بدويج جاؤن خداف ميري دعا قبول كى ابتماية مبادرسا ہی میرے تا بع کردو تاکہ وزیرکوان کے فریب کا مزو حکھا دون کھا ڈے راؤ فحواب دياج بودير فقطاب المن محروت يرمه مباين مح توده أب ايضكيك سزا المن على اب تم كولا زم ب كرفر ابيان س عل جلوده سب سوار م كريطي الد مرسبني ك لشكركوا فين حانب جيو كراروامن كوه كي طريف رواز موس جب فعاليت تَكْرِكَ وَرِبِهِ وَنِي مُلِي تُوكِما يُرْبِ رادُن اين إب اكر فعل مالكما كالماضاف ك آف ك بعدلها روادًا ورآيا سيندها وزيرك إس من اوركه كتجب تم كووعن منظور مقى تديم كودرسيان من والسن كى كيا مزورت تقى اورسى قدر يضت كالمى س النتكوى وزيرت زي مصحواب وإكفقا واكياخيال مت بغيروريافت عال استحار سختى سے إت جبيت كرتے موجو اسل حال ب و على لمان سے جو نواب عرضان كافرادوست بدريافت كرف عن بخوب معلوم بوسكتا ب حبيطى قلى فالدان آيا وزيراني أس سي كماك ان معصل كيفيت بال كرواس كماك اس خيال س كد ذريركيسا ميون كوافعا نون سے عداوت قلبي سے مبا داوه الكو كيون ربيونكان مین نے دریوے مشورہ لیکرایک ہزائل سواردن کا بیرومہ نون کے گرو کھڑا کرویا تھا۔ وزبركى افغانون مين كيوط والسنا ورأن سك افسەدن كے توریف كى كوششن وراس بن أكاميابي عهدنا مسلحي كوشسن مين برطميع اكاميابي مولئ تووزير في سيرمجوب عالم ك صلاح سے يہ بات تجويز كى كدواب احدث ن كے افساد ن بن سے مراكم تضويح ا

ايك شقدابين وتتخط اور مهرخاص سي المضمون كالكهوا بأكه نواب احرفيان كاساغر حیو در اس یاس سے اور مقارے مرتب اور عزت کے موافق تکو نوکری افتوسب عطاكيا حاسك كارا ومحبوب عالم كيضف دوست أشنام وننمس آبا دك رسف وال نواب احدخان کے لشکرین تھے اُس نے اُن کے نام اس فنمون کے خط سکھے کہ مین نے وزیرسے تفاری سفارش کی ہے وزیرنے فرایا سے کرسب کے مرتبے کے موافق سلوک کیا جائے گا اور ہن نے مفنبوطی کے واسطے شقہ مری وزیر کا كلحوالياس اسليه ككولازم سب كروبان سي جلي أؤرم وباعالم في يرسب سشقى اوراين خط الطف ركوك وزيرك ايك قاصدك الخداسية ضدمتكا رعبا الكان کے ساتھ نواب احرافان کے نشکرمین روانہ کیے مصاحب دا دخان جو نواب احرخان کے لشکرمین تھا اور محبوب عالم سے مہرت دوستی تقی محبوب عالم نے بیب كاغذات أسك إس تعييج عجوب عالم ف ايك خطف الدين خان سعجوات وزبرك سنكرين صاضرتها أسكي جازا وبهائي صام الدين ك المجبي جونوا احرضان كالمازم تفاسى صنمون كالكفوايا تفارقا صدرف يتام كا عزات صاحب دا دخان کخیمه مین به و نیادید اورحهام الدین کا خطائس کودیریا -سام الدین نے انکاری جواب نہایت رو کھے الفائط میں لکھا اور پیھی تحریر کیا کہ مین ایسی نا دانی کی تخریرین منظور نهین کرسکتا ہون اورصاحب وا دخان نے یہ جواب لكماكهين ناتقا ريخطوط اورشق تقسيم كرديع وكجيراس كانتيج بربوكا اسسي اطلاع دى جائے گى - يادونون جواب نيكر فاصروبان سے بعلا-رويبيلي جوراور لوشير يحونواب سيدسعدا لشرخان اورنواب احرخان ك

سناردن کو دق کیاکرتے سے وزوی اور دہزی من طاق سقے۔ اب اُنفون سنے

یہ ویروافقیا رکیا تفاکر تو پانے کی وائی اور باین جانب چیے وہتے تفی جب

رات ہوتی تنی وزیرے تفکیوں جاتے سے اور گھڑا اور اونٹ اور جو کچوسا مان

ماتا تقالوٹ لاتے اور اُسکو بچڑا ہے۔ انفا فی بہ قاصد اُن کے سامنے سے گذا

ووا سکوگرفتا رکرے نواب احرفان کے باس لاسنے نواب سنے قاصد سے دریافت

اور دو دونون خطابی نواب کے سامنے میش کرد ہے۔ نواب نے اُن خطون کود کھکر

مام الدین کو طلب کیا اور اُسکی ٹری تعربیت کی۔ بھرحافظ رحمت عالی بیان کرانیا

ودنوے خان فیج خان ۔ اور سیدا حدکونوا ب نے بازگر تام حال کہا۔ سید جمد

مام الدین کو طلب کیا اور اُسکی ٹری تعربیت کی۔ بھرحافظ رحمت عان کہا کہا۔ سید جمد

مام الدین کو طلب کیا اور اُسکی ٹری تعربیت کی۔ بھرحافظ رحمت عان کہا کہا۔ سید جمد

مام الدین کو طلب کیا اور اُسکی ٹری تعربیت کی۔ بھرحافظ رحمت عان کہا کہا۔ سید جمد

مام الدین کو طلب کیا اور اُسکی اور اُن کوہ سے لیکن پیلی بھیست کی سے بین اُن کو میں اور قاصد نظر اور کا اساب انبطائر لو۔ یسردار نواب احمد خان سے پاس سے خصت ہوں

اور قاصد نشکہ سے نکواد ما گیا۔

اور قاصد نشکہ سے نکلواد ما گیا۔

اور قاصد نشکہ سے نکلواد ما گیا۔

## تجدييت الطاعه زاميحيل مشلح

فرے بنٹ میں اکھاہے کرمحسورین کو وزیرے کشکرے کوئی نقصان نہیسین پہوئی سکتا تھا باکہ محاصری وقت میں آگئے تھے کیونکرندان کے جانورون کو جارہ ہی سکتا تھا اور دخلہ آسانی سے میسرآتا تھا۔ نک تمبا کوجرا خاکاتیا کہرت اندے حکمین تھا۔ روسینے کرمیائری ومی شقے اور بیادہ بیلنے کے عادی سقے ہماٹرون برجائے غالہ لاتے اور آرام سے کھانے تھے ملکہ تحیا رہ کھی کرتے اور کبھی جُنگل کے درختون کی آٹر مکٹر کر مخالف پر ہاڑھ مار دیتے تھے۔صفد رجنگ نے تبرداردن اوربلدارون كوحكرد ياكت كل كدرضت كاطنا شروع كرين جب بي كي ورضت كك كركرت تواور راسته بندم ون لكا اورسيلے سے زياده روسيلون كوارط ہوگئی اور اُنکے لیے یہ قدرتی مورجیتیار ہونے لگا۔ محاصرے کی مرت کوتین اہ کا طول بوگیا مفدرجنگ بجی طول محاصره اور مرجون کی دست درازی سے ملول ہو گئے اور اسی زانہ میں خبر ہیونجی تھی کہ اس دشاہ ورانی نے دوبارہ ہندوستان پر يطِهاني كى اورىنجاب يربورك قابص موكئة مغرب كعص راجون المهاراؤ اوراً باسین دھیا کولکھا کہ احرشاہ ورانی پھانون کی مدکو آتے ہن اورا کفون نے دریات سنده کوعبورکمیاسی اوربریم لیغا ر برسعت کستے مین اس خبرنے مرشون کو شریب ترود مین ڈالا اور وہ سیستنورے کے سیے جتمع ہوے اور تفق الراہے ہو کمر وزيرك ياس من اوران كوملامت كرك كهاكرتمن احرشاه درانى كى أرهمس ذكرندكى اوراس خركوبم ستخفى ركهاا ورأنفون في يهي كهاكه يرتو بخوبي معامي بوكيا ہے کہ ہماری اور کھاری دونون کی سیا ہ نے مہمر کی صعوبت دیکھ کردل ارویاہے ادرعا جزمبولئی جن سوا اسکے بیا السکے یا فی نے ان مین ایسا اثریب اکر رکھاہے كدده اكثر مرك مفاجات سے لماك موتے من جونك جان سرخض كوعزيز سب اسسبب المانين الإخوف عيل راسب اب جوده احيشا و دراني كي امدى خبرسيس كاورهى بريشان بوسك اوربها كنا متروع كردسينك اب وزيركا كام يه ہے کہ اس امر کا انصاف کرین ہارا کا مفقط مان لینا سے وزیر دریا ہے حیرت میں

دُوبِ سِنْ كِيونكه ده السِيخط ناك موقع برحيل كرنے سے معذور ستھ اس واسط صلح كى طون مائل ہوے اور بڑے غورو الل كے بعد اُنفون نے كماك میں نے اِسکا تصفیہ تھا ری ماے برجھوڑا جو تھاری راے مین آئے سوکرد مربٹون کے كماكداب تلوارميان مين كرني حياسي اوطلي قلي خان كوا فاغند ك لشكر مين سيخا چاہیے دہ جا کرکھین کدوزیر تعمیل حکم یا د شاہ جنگ سے دست بر دار موسے این تكريمي لازمه كنسلح كرلوا وراحرضان كوكل مؤك ووقى أكا دياجا تاب ارتشرط سے كە اُسكى عوض دە مىس للكدروسے بطور ندراسنے كے داخل كرين اورجب تك ير روبيه ا دا نهونسن فك مُفول بت. يشرا لط وزير يُنظو كين ادرمرشون ع كهاكه كوني معتداً دى على قلى خان ك سائد مبوللهاررا واوراً إسيند عليا سف اینے ویوان گنگا دھر کونتخب کیا اور دونون المیمی روانہ ہوس وزیرسے پوشیدہ لمهار اداوا فاسيند صيائ انتيا كنكا وحرس بيكر اكتم احمضان سعموقع مناسب بربها ري طون سے يركمدينا كدوشرا لط على قلى خان مين كرے تم لمارة وكد منظو كرلينا كيونكه اس وقت ميي مناسب عليم مبواسي اور بم يتحا رس بهرحال مواخواه بین اوراب بین کو باری در مرداری بروزیر کے لننگرین تعبیجارویم دونون ٹیما نون کے نشار میں میو نے علی قلی خان نے کہاکہ ہم دونون ایک ساتھ الاقات كرين مُركنك وهرف كماكرتم أج مان قات كرومين كل جاوع على قلى خان احدافان کے اِس گیااده را دعر کی اِتون کے بعد عالم کی گفتگوشراع ہو فی على قبلى خذن نے بيغيام بهيان كيا اوركه كرميتون كا وكيل كنظا وهركل حاصر موكا تانتیا و وسرب روزنواب احرزنان کے یاس گیا اور روسیایسروارطاب موسے مُلآسردارخان کی برراس ہوئی کرمعا ملہ ملهارراؤاور آیا سیندھیا کی راسے بر چھوٹرناچا ہیں اسپرنواب احرخان رامنی ہوسا درعلی فلی خان اور تانتیا کو بلاھیجا اور اُن سے کہا کہ ہم ملها ررائواور آیا سیندھیا کورصنا سندر کھٹے سکے واسطے اپنا نصف ملک تا اداسے نذرانہ شاہی مکفول کرتے ہیں اور شرائط مجوزہ سرداران مربطہ کی قبولیت کا خط تحریر کر دیا۔ یخط تا نتیا سکے حوالے کیا۔

فرج بن بین درکیاہے کہ جب صفد رحبنگ نے سلے کے بیا افغانون کے پاس وکیل بھیجے توحافظ رحمت خان نے شاہ صاحب بعنی والدسی معصوم کوصف رحبنگ کے پاس بھیجا اوراس بات میں کے ہوگئی کہ احرافان بچاس لاکھر دیے بابت خرفہ جبنگ دین جنا بچہ نواب احرفیان نے اسکی اوا کی کے واسطے ایک تمسیک لکھ ۔ یا صفد رجنگ نے وہ تمسک بعون اس رویے کے مرافون کے حوالے کردیا جوان کو اس فوج كشى اورا بدا وسك عوض دينا كشراتها ..

عادالسعادت من كماسي كرملهاردا وُخود نواب احيفان كي إس كميا عقا أسنه احرفان سي كهاكرمين تعارس خيم من شعاحاً ما بدن تم بدا ماريشه وزير کے پاس پہلے جا وُا حرخان نے کہا کہ میلاح ومشورہ طفالا نہ ہے مجھے سیندنیو کی کھ مندوستان مین دزیر کے قوی دو ہی دشن میں ایک یٹھان دوسرے مرہشے تبکہ مین و إن جانونگا اور د زمرے مجھ کو مروا والاتو تکومیرے آدمی اروالین کے اس صورت مين وزير كوعجيب واحت حاصل موكى- ايك طرف مرسط بالمرويا ہوکر بھاک جائین گے دوسری طریت ٹیما جنگل مین سرمارت بھیرینگے۔ بس بہتر صلاح سے کرا دھرے میرا بیٹا محد خان وزیرکے اس جلاحات اوھرے تھارا بينا كها الميب رازمحود خان كي عوض من ميرا التكرمي أكر ميوجات الرمحورخان سلامت اوت آیا تو کھا شہ را وعمارے اس بیون جا اسکا اوراگروزیرنے محودخان كوتس كرديا توتم كهاندس راؤس دست بردار جوجانا انتهايه سب كه میرے ادر تھا رہے دو تطاروسی صائع ہوجائین سے مین اور تم تو زندہ رہین سکے لمارراكون يسلل بسندكى اودايت بيشكما ندسه راكوكوا وخان كو نصيمن بٹھاکر محود خان کو وزیر کے یاس بیونیا دیا۔ آس تام بیان کے دیکھنے سے معلی ہو اسے کرعا دالسعا دت کے سولفت مین داقعات ا ریخی کے جانچنے کاکوئی میں سلیقہ نمین کیا پرمٹون کی عقل کاس گیرکوجیا تا وخانے کی گہیون کی فراست کے سابق عا تعا

سالمتاخرين مين ذكركياسي كدنواب سيطل محدضان كعمالات بطور

مالگذاری کے اُن کی اولادکودیے گئے۔ اور رومبیلکھنڈ گزیٹیرین بیان کیاہے كه اس عهدنا مے بصلے كى گئى كه روجىلون كى جانب سے بچان لاكھ رويے بركيجنگ كے اداكيے جايئن ادريانيج لاكھ روپے سالانہ خراج كے بے قبل و قال و افل مح ربن اسعدنام برجا فظر جمن خان في مع دوسر رئيسون كي وستخطي اوريعهدنام ممل بوكرمر مونون كے سيردكيا كيا كيونك صفدر سنگ سف بنگام فوج کشی اتنے رویون کے اداکرنے کا اُن سے وعدہ کیا تھا مرہون کو یہ سند وكمرا قرارليا كياكه بنگام صرورت بحرمدودينا برني مگروه اس بارايس كندراي م معلوم ہوتے تھے کہ شاید دوبارہ روم لکھنٹر کی جانب منھ نگرین۔ على دهمت من آيات كراس عهر زاح يرد تخطيون ك بعرصا فظرهمت خان اورمجودخان بیمانون کے موریون کووالس کے اورصفدر جنگ کا مری عهدنامه لوگون کو دکھایا۔ دوسرے روزعا فظصاحب صفدرجنگ کے یاس سکے اوراُنے کہا كراب بهان سيكوج كرنا جاسي - أيفون ني جواب دياك بم كل صبح كوبيان سس روانه هوتك اورتكواين ساته شابجهان بورتك ليجائين كاوركها كرنوا بإحرضان اورروسلون سے کمدوکروہ ہا رے لشکرے کو ج سے دو دن کے بعدایتے وطنون كوروا مزہون حانظ صاحب ردمہلون كوسطمن كركے دومسرے داخ بہي كو چارسو جوانون کے ساتھ صفدر جنگ کے لشکرمن آگئے اُسی دن صفدر جنگ کا کیچ ترق مواا وربعدت دروزے وہ دریا ے گنگا کے کنارے برسیونے ادریہان اُکٹون نے ملهار رائو اورة است رصاكوتنوج جلف كاحكرويا ورخودممودخان اورحافظ رست خان کو لیے ہوے کھنٹو کی طرف رواز ہوے اُنٹے صفدرجنگ نے کہا کہ جب معلطے کی

تكميل بهوجات كي من تكونيست كردونها بوجب تكم كے مرہنے و يا سے كنا كوعبور كرك قنوج مين مقيمة ببوب بيكن كنكا دحرمع دس بزارسوارك محبو وخان كساتمو ر با وزير كى رن ملى كم وورو ربع دنواب احرضان اور نواب ميد بعد الشرخان م من كالكراس مقام برخميدن بوسه جهان وزيركي فوج ق المرتقى او بمنز النزل كوج كرك أنوكين يوتي احرفان اس تعيدين جند وزقياً م كرك في أباد كى طرف چلى كلے معدر جنگ في اومين سافظ صاحب كى بهت حث اطركى دونون وقت وعوت بيعيم اوراكثراب وسترخوان يرهي ستر كيب طعام كرسق اور كت تف كاين أفغانستانيون من ايسالات آ دمي تهي نبيين دكيدا يرشا بجهانيوا يبويج توصفد يتماك سيحا نظاماحب في بنست يا بي ، كنون في كما ابحي مخبروا ورشاه جان بورس أسك كوروانه موسه اور زاده مر إنى كرف سك اور لاست مین انکو برا در کے لفظ کے سانھ بخاطب کریتے اور بعدا سکے جسب کہیں حانظصاحب كوخط تصيحة أسين سي لفظ لكيت مولان من يوخب كروز برن ھانط صاحب اد بھر دخان کو خصت کیا جمود خان کو پنٹے شاعت ہفت یا رچس عنايت كما يعرجا نطصاب كونلعت عطاكراجيك ساتد ماااب مروار بداويه اورسرت مرصع اوترمشيراورسيراور كمورا زورنقران كسأتداونيل سأبان نقرالي اورزر بعنت كي جول ك ساتو تحد إدر ما فظ صاحب كدوا صفى يركن سنباك سند ٱلْ مَعْنَاجِولُوهِ مِينِ البِينَ وَكِيلُونِ فَي معزِنت ؛ وشأه و في سنة مناقبل كُفِّق اويرهُم. کی مندا پنی مهرے مرتب کریے والی گل رئمت مین ہی ہے اُررو ملکف گراہ ك ويجو تا يُخ فرق آباد مؤلف آبادي وباحث م

مین اسکے برخلان روایت کی ہے کے جمد نامز جلکیا کے مرتب ہوجانے کے بعد صفر جن اسکے برخلان روایت کی ہے کا محد ایک اقرار نام ماین جنمون کا لکھوایا کہ حافظ ویست خان اوراً سنج انتین کھی کھی وقت مین برگند بور نیور اورسنبا برقیصند دکرنے یا گئن۔

مخودخان اورجافظ دیمت خان کوخلعت دینے کے بعد دزیر نے تا نتیا کوسند
اس بات کی دی کہ ااداسے نزوا نہ نتا ہی نواب احرخان کے فصف ملک برقبغذ کرنے
یہ ملک اُسکو بعوش اُس بقایا کے ملاج وزیر سے اُسکویا فتنی تھا مجود خان و تا نتیا
خصست ہو کہ جانب مغرب دوانہ ہو سے اورجافظ دیمت خان آنو کے کوچلے آئے۔
عود السعادت میں کھا اسے کہ بیٹھا نون کے ملک کی لوط سے مرہوں کے ہاتھ
دو کروڈر دو ہے لگے ستھا در کروٹر دو ہے دزیر سے بابت مدد دہی جو تھہرے ستھے
وہ ملے اور بچاس لاکھ رو سے دزیر شے انعام کے دیے ادر بچاس لاکھ رویے بیٹھانون
صحابیت میں مرابا بمالغہ ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ مرسیتے اتنی دولت
وصول کر لیتے مند دینے والون کے پاس استان و پہیتھان مرسیتے اسکے ستی جھے جاتے
اور نہ اب بی وہ تی سے اتنی دولت کشیر ملکتی تھی۔
اور نہ اب بی وہ تی سے اتنی دولت کشیر ملکتی تھی۔

مهرآباد کے زمینداردن کوسنرا دہی۔

حافظ الملک کوخبر مونجی کمیرگذمهر آباد کے زمین دارسرکاری الگذاری فیضین تغافل کرتے جن اور وہان نے کا رندون کے احکام کی تعیل بنیین کرتے۔ تھوری می سپاہ لیکر مهر آباد کی طرف کو چ کیا اور حبلال آباد مین تھمر گئے اور زرمقرری سے صول

كرنے كے بيے كارندے بهرآ بادكو بينچ و بان كے زمیندار قديم سے مكن سكتے بعف تواطاعت كالاسك ويعيشون نے اپنى بميت كى كثرت ادبيكل كے كھنے ہونے كے تحمید میں آكراطاعت نے بلك كور اكے زميندار داست من س تكور الكے ان كے لشكرت مجرا لي كئے جب عافظ صاحب كوجا سوس كے ذريعہ سے ميز برخفق موكمنى كم یکام کورا کے لوگون نے کیا ہے تو مگھڑے اُنے طلب کے مگراکھون نے آکارکاویا اورادان يرستعد بو كف حافظ جست فان في المي سركوني كي سياه بيعي زمیندارون نے بھی گرد دمیش کے کسانون کو جمع کرے یا رہ ہزار کے قریب جمعیت بهم بيونيال ما فظ صاحب كا نسرون في سوارون كوحكرد يأكه زميندارون كوكلين اوربیاه دن کوهکرد یاکه اسنسه لاین - لرانی سخت یقی اسلیے کر زمیندا راوگ و شودن کی وكركر مندوقين ارتيت بمرحبك كم جبست كاستغنها راكبا توسب بعال كر جنگل بریستشر مو محنے بھان اُسنکے مرکا نون میں کچس سکنے اورسے مال واس لوت لیا دو بزارعوش اور بیج اسر بیسه اواس که ردانی کے بعدساہ جلال او كويوث كنى اديما فظ صاحب بنهم سازميت إكرطال إدسا أوسا كوواي أني ركى لينے اوشاہ احرشاہ سے بغاوت بادشاہ کاروہ ملون کورنئ کمک کے کسطل کرنا۔ بخيضان كاساد ليكرد لني كوجانا يسفدرجنا ت كے بعد خيف ن كامضا و واگر كے ساتھ ترقی الشرائد إتوارث وكاوه عالم تفاكرجوات المي يوتيد صفر رحناك سے جومقوم

كهوابوالمنصورخان سيملطنت كمفيدوسياه كأكل اختيار - آفتاب اقبال آل اوج يركرس سه اونجام والمكن نهين افسوس إب أسك ديساني كا وقت أكيا فالمرى صورت يربهون كم صفدرجناك بيلها نون كى مهمس فرصت بإكرابهي دبلي ندبيوين تعفی کما حرشا و دران بنجاب بر بورے قابض بو گئے اور اعفون نے ایک ایلی اس غرض سے رواند کیا کہ شاہ سندورتا ن سے اس صوبہ کو بسب صابطہ حاصل کمین احرشاه ورّاني كي درخواست أس جو كمون كخوت سه في الفور ينظور موكَّني حِس كو نا درشا ہ کے اعتون سے اعما چھا اوراب مک کہی یا دباقی تھی ورجبکے صفدر جنگ د تى مين وخل موس تواكفون في اس انتظام بعينى بنجاب كى تفويون كوكال إلا ألهفون ني ينجاب كي تفويض كوايني شكايت كالمهانه كله رايا جبكوبا وسشاه كي بری بے عزّ تی کا باعث بتایا۔ اور تقیقت مین نار منی کے اسباب اور اور وجوہ سقے چنانچهُ ان مین سے بری وجربی تھی کجب دورو ایک منڈمین سکے ستھے تو آن کا رعب و داب عين در بارمين جا ويدنا مي خواج بسرامخاطب سرنواب ميها در كو حاسل هوا تفاجس براحدشاه بادشاه ادراسكي مان دونون نهايت مهربان تحص مفتريك نے جبکہ یہ دیکھا کرمیری موجو دگی پرکھی میری بات بینجھلی توانفون نے وہ مبر<del>ی</del> طرز اختیا رکی جو دتی کے گلی کوچون مین طست انبام ہوگئی یعینی انفون نے استعال المالة بجرى كوجموات كرود نطويضا ن كودعوت كمبلف سه اسيف كان يرملا يا اورته خانے میں لیجا کرفتل کردیا ۔ صفدر حباب کے اس میں سے احریثاہ مخت برم موے اورجا دی الانزلی سلام جری مین وزیرا درباوشا همین کدورت بیدا موکئی مله دیجهو مرآت آفتاب نا ۱

امراب بادشابی مدوک جگر بیشوابی بر مکربسته جو محت ادر بادشاه انتقام کے دریج ہدے اورصفد جنگ کے مقابلے کے لیے قا زی الدین خان امیرالامراهان کامون كے كارردازبنا كے اس درك على عالم بن اداس تازك بوقع برك بيسبى كالهيج متنا صفد جنگ في الي اور إوشاه كى نار انى كا برده وور موحات ادرعزت كى گيرى كودونون إعتون سے كيوكرد الى سنكل جائين كمقست في بھیسے کی واڑھی لوٹرون یاطفل مزاج المجیعون کے اتھ مین دیری تھی اوشاہاور صفدرجینگ کے درمیان بہت کھے بھگڑا ہوا اورجینگ شرفت مرکنی صفدرجینگ ف حافظ رمت فان كاخط كلواكر آب بارى اعانت كرين يو كميما براه حلكيسا که دقت د د نون امیردن مین به عهد دیان شحکه بردیکا می کد دقت صزورت ایک دوسراك كمك كياكري إس الياحا فظام احب جاليس بزار سياده وموار مصافق سفد چناک کی مددکو برای سے دوانہ جوے جب مقام إیرسین بہو تجے توسیمناتب ادر داج دیب دست اورسبنست خان خواج سرا با دشا دکا قران حانظ صاحب کمی ليكر تشاجس كاسنسون يرتقاً كرنسفه يعناك بهم سية افران بوكيا مع كستاخيان كتاب تركيعات كتاراك إس في ليكرا بالود وحس ضرات كعطين تميرهن كى منايات مبذول بزكى جب يامكرد كها توما فظ صاحبين عمر مك اورشابى سفيرون ست كهاكه مجوس اورصفد جناك مين عسدويان موح كاست نقف عدیجے سے نہیں مرسکتا اور سی منہوں کی عیشی کھیکر اوشاہ کی خدست میں روانی ادرجواب کے انتظار میں بہدن تھرے رسی بھوڑے و نون سے بعد إد شاه كا فران اس عنمون كاليوني كراكرة إرب إس ساصير في في فض عميم المتعمد

تواپنے ملک کولوط جا ڈکیونکہ بنا وٹ کی ٹنگٹ دین اسلام بین ممنوع سے جسب بادشاہ کا یہ فرمان بہوئچا تواسکے دیکھتے ہی جا نظاصا حب کواسٹ ماک کی طرف توشنا بڑلا ورباوشاہ کے مقالبے میں جانا مناسب نظر ترآیا ورصفہ رہنگ کواس مات کاعذر کملابھی ۔

گل دیمت بین کھاہے کرمیمنا قب وغیرہ جونران شاہی لائے ستے در بیالیک ہوسکہ کچھ جمیب بیان سے صفد رجنگ کے مقالبے کے مقالبے کے میا اور روپ کے رسالہ وا رون یہ دیکھاکہ حافظ رحمت خان اپنے ملک کو لوٹے جاتے ہیں توا سکے رسالہ وا رون ہما عدار دن اور سیا ہون کو تفقی ملانا شریع کیا اور روپ کا ہمت سالا لیج ویا "اکہ حافظ صاحب کے شکری سے ایک شایستہ جاعت اُسکے ساتھ ہوجا اور اُسکے حافظ صاحب کے شکری سیا ہ مین ایک شایستہ جاعت اُسکے ساتھ ہوجا عدار اور اُسکے عرضی جو دوندے خان کی سیا ہ مین ایک سو بیا وہ وسوار سے جا عدار اور اُسکے مفلس و دوندے سفیرون سے لیکر مفتی کر لیا چنا نجہ تین ہزار سوار و ہیا ہے حافظ میں مفلس و دوئر کی کو روانہ ہوگئے۔

تا ریخ مظفری مین کھاسے کہ راجہ دیبی دست نے ایسا افسون پھونکا کہ بخیب خان جاعدار جو کھی مرتبہ اہارت کو ذہبو سیجستھے سوار ہوکرا بنی جاعت سے اسکلے اور آوازدی کے جبکو ندہب اہل سنت اد خلیفہ کی حایت منظور ہومیرے ہم اور جیا اور جو یہ امرنالیبند کرمے آسے نہ چلنے کا اختیار سے۔ یمنا دی سنتے ہی جیقدر روشیلے صفد رجنگ سے عداوت جبلی رکھتے سکتے ساتھ ہوسیے۔ اور حافظ الملک اور جو ہا میں کھنے کے دو میں کھنے کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوسے کے اور افسان کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوسے کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوں کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوں کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوں کے اور دوندے خان سے جو اس مفرین ساتھ نہوسے کے اور دوندے کا دور دوندے کا دور دوندے کا دور دوندے کا دور دوندے کی دور کی ساتھ کی دور کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی دور کی دور کی دور کی ساتھ کی دور کی

شکایت کی کنجیب نمان جاری اجازت کے بغیرد بلی کو بیت گئے دو در سے خان نے معذرت کی لیکن نمتحب بلعاله م دغیرہ سے معلوم جو نا ہے کرخود دو در سے خان نے مقام اشھیں نجیب خان کو ایک زبردست نوج سے ساتھ بادشاہ کا شرک جو نے سے بھی جی بھا ۔ او جار دو منعتبے الا خبار سے بھی تا بت سے کہ رادسا افا غند سے بھی جی بھا ۔ او جار دو منعتبے الا خبار سے بھی تا بت سے کہ رادسا افا غند سے بخیب خان کہا د ثاہ کی مدد کے لیے دس بارہ جزار سیا ہ سے ساتھ بھی بھا تھا۔ علی مدد کے لیے دس بارہ جزار سیا ہ سے ساتھ بھی است خان اس بعد علی ہونان سے جی بشارت خان سے بار ساتھ اسکے در یو سوار سے افراد سے دانسے اس بیت خواب سے فراب صاحب کی سرکار میں نوگر میوس تھوڑ ہے ہے بیادہ و سوار سے افراد سے افراد سے اور نواب صاحب کی سرکار میں نوگر میوس تھوڑ ہے ہے بیادہ و سوار سے افراد الله الله بھی کرد ہے اور نواب صاحب می سرکار میں نوگر میوس تھوڑ ہے ہے بیادہ و سوار سے افراد الله بھی کرد ہے میں خواب سے عطاکی اتھا۔

یہ اس میں ان کے بین کا نے بین خان جو تت دلی کوروا نہ ہوس آو اُس تست میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور کیا سے کہ جب سفد جنگ نے مربیون کی اعالت سے میرخان نگش اور دو بیلون کو دائن کوہ میں محصور کیا تھا تو ہور ہے میں فیصور کیا تھا تو ہور ہے میں فیصور کیا تھا تو ہور ہے میں فیصور کیا تھا تو ہور ہے میں فیصلہ میں انکو جا عداری سے ترق دیکر رسالہ دار بنا ویا تھا جن لوگون کو اس معلوم نہیں سے کہ اس عدمین رسالہ دار کا کیا مرتبہ ہو، تھ اور کشنی فیج بر اور اس مورد اور کا کیا مرتبہ ہو، تھ اور کشنی فیج بر وہ افسر ہوتا ہوگا جیسا کہ وہ افسر ہوتا ہوگا جیسا کہ وہ افسر ہوتا ہوگا جیسا کہ اور دسالہ دار رسالہ دار کا کیا در بیا دہ سوار کا جموعہ جا تھا اور دسالہ دار کا در بیا دہ ہو اور کا جموعہ جا تھا اور دسالہ دار کا در بیا دہ ہو اور کا جوعہ جا تھا اور دسالہ دار کو ایس کے بورے ہوں۔

اختيا دات حاصِل وسقے تقے وہ آج كل كے جنرل سے بدرجها زيادہ اختيا رات ركھتا تفانقارهٔ دنشان اُسکے ہمراہ ہوتاتھا اور ٹری جاگیرا ور بنرارین درہ سورو بہیرالم نر کی نخواہ رکھتا تھا ینجیب خان با وجود بے علمی کے قابلیت ولیا قت خدا دادر کھتے مقص عاعت اور شهامت اوربرداری مین نشان بلکنشان قدرت الهی کے تقے۔ بهرصورت الريخ سلطين متاخرين منداور مرأت أفتاب ناسيمستفاد موتاسي کونکی شعبان سنت لایم بچری کونجیب خان باره هزار سوار دییا ددن کے ساتھ دہای ہونجے گئے اورميرمناقب دغيره أمراكے ذريعيہ سے غازي لدين خان عا دالملک سے لمے ۔ فربقين كي تضيّه اختلاف مذبهب كي غيظ وغضب سے جو گئے تھے وسليه كرصفدرجناك ابيت مزمهب كے شیعہ اورغازی الدین خان تی تھے جنانچہ ستنى شىيدون كے المنے والون كالقب اور مابرالا متيازاً نكى ايك اواز تھى معينے ستى دم جاريارا درشيعه دمنيجبن كتريخ يحيمه عين تك يدلزاني قا ممر بهي وركوملم كى جنگ مين گوشائين اندرگر وصفد رجنگ كاسيد سالار تقابخيب خان كے اتقر سے اراکیا ۔صفدرجنگ کے ایک سرداراساعیل خان کا بلی بیجے نے دہلی کی شهربناه كاكبرج مين جقرالدين خان وزيرسابق كي حوملي كم تصل تفااوله بادشابى سياه كا دبان مورص تفانقب لكاكراك ديدى باوجود بكربورابرج منهدم نه جوا مگر بہت سے سیا ہی اورعدہ الملک کے نوکرا درسنگ تراس جونقب کو با طِل كررس تقفى كام آئے اور برج سل کے تھر بھی اُس صدیمے سے ٹوٹ كرشا ہى فيج کے مورون برگرے جس بن بادشاہ کے بہت سے سیا ہی کا م آئے اور زخی ہے مل دیکھ گلتان رقبت ۱۲

دزیرکی فوج نے اپنی حتی ہے دھا واکیا تھا کہ قریب تھا کہ خالب آجاتی گر عاد الملک میرنج بنی اور خبیب خان اورھا فطابختا ورخان نے بڑی جا تمری اور مصر بطی سے ساتھ مفاہلہ کیا سیست ہی جائین صفایع ہوئین نجیب خان کی کوئی میں گول گئی گر قائم ہے آڈکا راساعیس خان بسیا ہوا اور شب مین اپنے ویصح خالی کوئی سے جبکے صفہ رہنگ نے آخر کا راسیٹ آپ کو کمزور با یا در اُن م شون کو بزیر حکم ملہ ارا کی بلک قریب ہونچا و کھی جنگوناڑی الدین خان نے اپنی مدد کے لیے ملہ ارا کی بلک قریب ہونچا و کھی جنگوناڑی الدین خان نے اپنی مدد کے لیے ملہ ارا کی بلک تو رہیت اور اس طبع صلح کرنے برجمو برجوے کہ اور دھ اور الد آباد

چھکھے۔ ۲۲ جسیاکہ ایکن اکبری مین ، ذکورہے۔ اس وقت بادشاہی خزائے مین خاک اڑتی تھی وہان اتنا روبیہ کہان تھاکہ اس مصب والے کو با ہانہ ۱۲۰۰ ھے ہزار روبیہ کہان تھاکہ اس مصب والے کو باہانہ الدولہ کو روبید دیے جائے میفسب کا اب صوت زبانی اعزاز باتی رہگیا تھا یخییب الدولہ کو بجائے دی کے جو کچھ جاگیردگ کئی تھی اسی سے اعزاز قائم دکھا۔

افسران سیاہ روہیلہ کوفوج کی تخواہ میں بجائے افسران سیاہ کوفوج کی تخواہ میں بجائے

 جنيت كحق تح ادرسب كام فواب سيد عدال فرفان بهاد كم ورا تكى جانب معد كست تحد.

## تواب يترعبدالته خال درنواب شين لنخاكى بياكم المرتاب

منتخب العلومين بكعاب كتبس زاف ين أواب سيفين بشرخان المشال بل کے اس فغانستان مین رستے تھے اس وقت توسی امی ایک شخص شایت زیوست مكن تندهارك طراف مين ربتا عما تورم البان بشتوين ساه رد كوكت ين يؤكمه ويتحض يهبت كالاتفا استلفتورم كملاناتها أسن احرشاه كالنرسواون كوته تميغ كيا تفاكسي كالبومين بنيين أناتفا احدثنا وأواني في فرا يأكرجوكوني أستقتل كريكا مين أست بهت انعام دونكا نواب سيذيف للدنعان شاه ومثو سے تخصیت لیک اُستکے مقابلے کو روا ذہوے اور اُستکے ایک ایسا تیرا راکدا س کا كاه تام بوكياشا ونهايت مرور بوس ادراس كارگذارى كے مصلے بين فواب سيذيفن لندخان ورسدعبدالشدخان كوسندوشان كوخصت كرويا عقل سليم كنزويك دلكونسي موني ووبات سي جوكلتان يست بل يمت اواخبات دفيرويين بريان كيست كعافظ رصت خان نواب سيدعلى محرخان مباورك انتقال كازمان سياحه شاوا بدالي كينطنور من متوا ترعطنيان نواب ستيد عبدات بنان اور نواكسية فيفنل لتدفيان كى والبي ك يعيم بأكرت سنصالور كمن انى الماعت كانبادكوت تخد

مفت للهجزي بين احرشاه اله الى في بنجاب برود با وحذ كمياتوها فظ ومست خال فع

محداک عضی شاہ کی خدمت میں انکی واسپی کے واسطے تحریر کی مثاہ سے روہبلو ن سے دوستی بڑھانے کے خیال سے نواب سیرملی محرضان کے دونو بیٹون كوانك انتقال سيتبسر سال دومهيا كمعنارى جانب خصت كيا فرح بخش مين ذكر كياب كيجب احرشاه ابرأني كويمعلوم مهواكه نواب سيطلي محدخان كاانتقال موكيا توبهست السف كياا ورنواب سيدعبدان كخوان اورنواب سيدفيض التارخان كوايين بإس بلاكريبت كجهددل دبهي التشقي كي ان صاحبزاد دن في معصم صاحبون كي فرت عرض كراياكه بهم كووطن كى زخصت عطام وحباك با دشاه ف منظور كرابيا اوردونون بهائيون كوخلعت اورجنعة مرضع الكغني اوركمواساعنايت كرك وصعت كرويا اوراُن سرداران بندوستان کے نام جنگی رہاتین سرراہ تھیں بروانے اس ضمون كالمحديك كرجس مقام بريه وغيبن انكى مها ندارى اورمزوريات كابندوب كرن اورچوکی دمیره کانتظام رات کو کردیا کرین-اوراد شکے ہمراه ایک سفارشی تحریر اینی جانب سے حافظ ریمت خان وغیرہ روہ بلون کے مردار ون کے نام لکھواکر بهيجى كرقائم مقام اور وارت ككك ود ولت نواب سيطلى محرضان كيبين اور مندوستان كأية قاعده سيح كوسندرياست بريزا بطابيعتا ب وسليمناسب یہ سے کہ قاعدہ ہندوستان سے موافق اوران الرکون کے باپ کی دھیت کے مطابق نواب سیرعب الشرخان کواین ارئیس بنائین اورحق تلفی نذکرین -اگراس کے خلان عل میں آئے گا تو ہارا قصد بہندوستان کی طرف سے وہان ہیو نیج کر قرار دامی تدارک کیا جائیگا بیمافغا نان مالیروکنجدیده نفیموافق تحریرا حرشاه ابدالی کے اوراس دجدسے میں کہ نواب سیائلی محدخان بہا درنے اُن کے ساتھ دہرت بہجم میلوک کیا تھا بہت اپھی طبع مہا نداری کی اور دھام پور تگیند میں تجیب الدولیہ نے بھی بخوبی خاطر داری کی ملکہ ایک پالکی اور دوسراحتروری سالمان اُسٹکے ہمراہ کررے روسیلک نڈکی خصصت کیا۔ نواب سیدسعدا نشرخان اورصا فظ رحمت خان انکی آملیکہ کی خبر شکر آئیے ہے۔ استقبال کے لیے روانہ ہوئے اور تھ بندام و ہدے پاس پرسالالٹ کی نبوا اورسب طکر آنو نے کو آئے۔

## مستندی نواب سیر حبالت خان اور بهایون مین اجاتی داقع بونا می کی گیمیس رکو ارکان دولت کاسب بهایون تیقیسی کردینا

نواب سيند الشرفان نواب سينلى درفان كتام بينون ين برات كالم المراسة وي واب سينلى فيلا جوب شالله بجرى بين اخذان ال سين في رفان المراس وي واب سينلى فيلا كم تا فرمان المراس وي واب سينلى فيلا كم تا فرمان المراس كولمنا للم المراس كالمراس المراس ا

فافظصاحب كاكام جب تكتام بنوگاحضوركومن مانى حكومت كامزه ندآسني كار إسلية كى جان يلف ك دري ما بو كئي خياني كل دمت من لكماست كرنواب سيرعبدالله خان نيكئي باركهاني ين زمر الأكرجا فطصاحب كياس هيجاجسكا سربارها فطصاحب كوعلى كيااورهمان كوزمين من دفن كراديا بلكيفين مساجون کے اغواسے بہانتک آبادہ ہوے کہ افظ صاحب کے تال کی فکر کی اور اسینے بهبت سيرسيندسياه رفيقون كوحا فظصاحب كى تاك مين يلح دالان مين يردون ك يتجه بها دياكم كاست التي فيصلكردين اورخود بالاخاف برج اكرفي التي المراكمة اورحافظصاحب کوشورہ کرنے کے بہانے سے بلایا وہ اسٹے رسالہ دارون کے ساتھ اُنکی حویلی کو گئے اور حب عن میں ہونچے تو دیکھا کاکئیسلے آ دمی دا لان کے يرددن كى السي كلكر كهرائي بوس بالاخاف يرسب من نواب سيرعب والشخان بينه تصير مع انظر جمت خان يكيفيت وتفكر ابني حوملى كولوط آك نواب وصوف في منزيال كياكها فظر جمت خان فيرسون نواب ميالي محذفات کے ساتھ ملیغارون مین نتین اُٹھائی بین اور توپ و تفتگ کے منھ برجان و کھو مین رسیع بین اور اسکے جاہ وجلال ادر کاک ودولت کی ترقی میں جانفشانی کی ہے ایستیخص کی جڑا کھیزا آسان کامنیین۔مافظ رحمت خان کو توبہ خیال فرود بوگاكرنواب سيعبرالترخان وبى بيسي جسكوسين في كودين كماليات اوربیان بیچے کے ابوس خود فتاری کی گری سرسرانے لگی تھی اسپر حرایفون کی اشتعالك ببروقت كرمائ جاتي بقى نواب سياعبدالته خان ذكسي كوش عهرا عهد توكر ركوسكتے تھے تكسى كومعقول رقم دے سكتے تھے۔

تصيحي سابيامعلى واعبكر فوجوان سدعبدالله خان يرحب باستظيم كايبا (اورد مرداري كاتسان فوٹ برا ادرز د بيلون كو د كيما تواس سے اس سرے تک سروارون کے رفیق میں اورسردارون کودیجما گرگان کس میں جوبرات نام اتحت من اورايها موقع آن يُزاكراً كموسا من نبين كرسكة وه العاليك المسلحة من آئے تھے ليكن كرفتم مشت تع اداية رفقا كالولون سن بیٹو کرخداران کیا نواب سیرعبدانڈ بنان کی پیخ کنی کے شعلق کتے تھے۔ فرج بخش ذكركياب كرنواب سيدعبدالله فبان كامزاج بع صبخت تتعاد إس للے تام بھائیون میں نزاع پیلا ہوگیا سردار ون نے جو دیجا کہ تام بھائی بالبم خالفت يرآباده بين ايك دوسرك كارتمن مي توحافظ رحمت فان دوند يسع خنان يخشي سردا بغان ينتح خنان خانسامان يسيد وحدشاه - سيدمعه م تطب شاه- بروخان شيخ كبير- مايسن مان - بربول مان - مبارزخان دیدان مان راسے اور راج کنوسی بخبٹی سے باہم مشورہ کرکے یہ بات قراردی كربهان بك برسك نواب سيدعلي هد خان كأمك منقسد بنوايك بى رياست رس ادراً كئة مرسيفي متعق موكررين سين اوخ الفي كالجمع خمية فتح خان كي تحويل من رست ممر حيُّون بعا يُمون مين نزاع رات دن برُهتا ريا اور وتمنى إس د يصر برهى كرسرايك ووسراك كى بصرتنى كاخوا بان مواسوالان فيجبور وكرياك فيقسم يراسعقواردي مافظ رحست خان كوابني حكومت اوراقت إمكابر بأوكرة بخوشي في طرشظور شقاء مميميورا مسلحت وقت كالحاط كرنا صرورتفان والتط ماك كي تقسيروبان بوجهكراس طابق سيح كأني كانجام كاله

نواب سیدعبدالشرخان کا نواب سیدفیض لشرخان سے جھکٹورکرنا اورسرداران فوج کا نواب سی عبدالشرخان کوجلاؤی کی سرادیکرنواب سیرسورالشرخان کود وباره تمام روہ بیلکھٹارکا مسنشین کودینا

دوم یا کھنٹر کڑیٹے میں اکھاہے کہ نواب بیٹوبداللہ خان اورسیر تض خان کے رفاف میں است کے فاق کے ان اور میں است دن فساد ہونے گئے شہر کی گلی کوچون بین سررواز

ئان جنگهان دوتی تقین شهر کا بازا داکتر نوط بیاجا تا تھا۔ اس مجکرے کی بابت فاب سيعبدالله فان في مافظ رحمت خان سه استعباني كي تكايت كاسك جاب من عاقط صاحب نے زاب وصوت کواپسی افظون میں جواب ویا کرنواب سيعبدال را الرفان أسكي غيرت مين اليني مبان كهوف يرآ ماده بوس عا فلصاحب نواب بيرعبدالشيطان سيستدنج كمض تع إسك كرنواب في ال كحافيين زمر لماكرجا فظهاوب سكماس يسجا تعاليكن وانظ صاحب كو عبر بوع كُنى اوروه كهانا مركها يا- نواب سيدعيندا نشدخان كونواب سيفين الشيخان سيحى عدا دست فلي تقى رجنا نيركل دهمت مين لكعاسب كتهضير ابسيوب الشيطان كمنكحة تلكئ اكبرين دستقسقه نواب يدعبدا شدخان كالمجست مين هاحب مقص نستصب اعتداليان برسن فكيين هاجون مين مذكسي كيعقل يراعما و تعاد دانت كالمتبارتفالك دن واب سينين الشرفان كالترك الآدي سے نواب سدعبدالشرخان اسکے مقام برسکے و کمدان کو تعوری دیرسپلے سے اطلاع الم کی اسلے دو اسنے قیام گاہ سے کلکرمافظ صاحب کے اس بطے گئے تھے ۔ اور مرح بخش کے مولف کی تحریرے ابت ہے کہ نواب سیند فين الشرخان كي تما كاراو كسى اورمقام بركيا كيا تعالم وهيم وسالم وي اورقلعين دفل بوكفي إت تام أنسك ين شور بوكني تام بالدار والعدار بتصياركا كرقلعدك ورواند يرسيغ كفاورت وكم صورت ويتها موكني روسيلي تواوث الدكر موقع اورتقرب وتيحت بني وستستق بحدكيا تعام لمك ديكر نرح بخش ١ شهرین شورش مج گئی جا بجام تھیا رہندی ہوسنے گی اس دوڑا دوڑ مین بہت سے
گھ لیٹ گئے اور واقعہ طلب اوگ اٹھ کھڑے ہوے۔ حافظ رہمت خان دو نہ خان اور بخشی سردارخان نے مسالح کرکے کہ جب انکا ایسا تیر مزاج ہے توان سے بھیشہ ایسے ہی فیا دات بیرا ہوتے رہین گے اور نواب سیرعلی ہم خان کی تام دولت و حشمت بربا دہوجائے گی اور بیر بھائیون کی خونریزی کرسینگے انکو دن ساکھن ڈس علنی وکر دینے تک اپنے اوپر کھانا بینا حرام کرلیا تھا۔ نواب سیرعبداللہ خان کو اسی دن آفرے سے جلاجانا بڑا اس جلا وطنی مین سید جمد بارخان نے بھی انکی اسی دن آفرے سے جلاجانا بڑا اس جلا وطنی مین سید جمد بارخان نے بھی انکی رہنے کی نواب سیرعبداللہ خان فرخ آبا دکے علاقے بین چلے گئے بھراپنی مفاقت کی نواب سیرعبداللہ خان فرخ آبا در کے علاقے بین چلے گئے بھراپنی مفاقت کی نواب سیرعبداللہ خان فرخ آبا در کے علاقے بین چلے اور دور کہ کو کہ انکی جرگے ہی کرتے دہے اور زرنقد کی ہنڈیان بھیجے رہے لیکن اسوجہ سے انکی خرگے ہی کرتے دہے اور زرنقد کی ہنڈیان بھیجے رہے لیکن اسوجہ سے انکی خرگے ہی کرتے دہے اور زرنقد کی ہنڈیان بھیجے رہے لیکن اسوجہ سے انکی خرگے ہی کرتے دہے اور زرنقد کی ہنڈیان بھیجے رہے لیکن اسوجہ سے انکی خرگے ہی کرتے دہے توقف کرتے ہیں جو اسے نواز کو کھڑی اسی حرکت نگرین رق ہلکی منڈمین انکی طلب کرنے سے توقف کرتے ہیں ہی حرکت نگرین رق ہلکی منڈمین انکی طلب کرنے سے توقف کرتے ہیں جو اسے نواز ورکھ کو بھی ایسی حرکت نگرین رق ہلکی منڈمین انکی طلب کرنے سے توقف کرتے ہیں تھی جو کہ تو توقف کرتے ہیں تھی دور کرتے تھی ہے۔

نواب سیرعبدالله خان کے اخراج کے بعد سردارون سنے نواب سیّد سعداللہ خان کو میں میں ہے گئے سعداللہ خان کو میں میں ہے گئے سعداللہ خان کو میں کا اللہ جری کا ہے۔ یہ واقع بھی غالبًا سلاللہ جری کا ہے۔

نواستید جبرالته خان کی دیکھ شامین اورت در اس ملک کی فراقسیم عرصهٔ در از کے بعد نواب اسمان والی فرخ آباد کے درمیان میں پراستے سے نواب بيدعبدالشّرخان كى مردادان دوبيلك فأست صفائى بوئى الدائكو آنوسك يين بلاليا گياان فيادون اوربيعندانيون سك كاک كو تقسيم جديدكى حاجت بيرى المراكي المن في حاجت بيرى المراكي حاجت و المراكي المراكي معلى المراكي حاجت في معلى المراكي حاجت المراكي حاجت كو المراكي حاجت كو المراكي و المراكي المراكي و المراكي المراكي و المراكية و المركية و

نواب سيفين الشرخان كور دخرج كالخشاد آب داور الديد و الاستفاد المراح المستفاد المراح المستفاد و المستفاد المراح المستفاد المراح المستفاد المراح المرا

سيدمر تصفيضان اورسيد حرمايرخان اورسيداله بايضان كوكوني جاكيرزملي قانون خاندان رياست من جوند كورست كه نواب سيدخميا رخان كويركند المانده جاكيرين ملا وہ اُس مین حکومت کرتے رہے اور میدالہ یا رضان پرگننہ اتر جھیدیٹری کے رئیس ہوے یہ دو نون بالین غلط ہین ان دونون صاحبزا دون کوملک مین سے کو ٹی حِصّہ من ملااور حن لوگون نے یہ کما ہے کہ سیرمر تصلے خان نے ماک لینے سے نفرت ظاہر کی اورسیدمجدیا رخان اس تقسیم کے وقت موجود نتھے اورسید الدیارخان اسی زما نے مین سل کی بیماری مین بتلا ہو کرم گئے چیجے نہیں۔ اِسلے کرم ترضی خان باب کے ماک ومال مین سے مجھ رز ساننے کی وجہ سے اور بھا بیون کی ب اتفاقی كے سبب سے بے دل ہوكر نوا بخبيب الدوليكياس جلے گئے اور قصر بھانسو مین بیار ہوکرمر گئے اوربعض کتے ہیں کہ مکٹ رآباد مین انتقال کیا انتقال کے بعد انكى لاش أكريم ابني أنوك كولاك اور مقبره نواب سيطلى محرضان كصحربين مدفون موسے اورسدالہ پارخان اس تقسیم سے بہت عصے کے بعد مرسے مین اور ب بحدیارخان کے استقیم کے دقت موجود بنوٹے سے پالازم نہیں ہوتا کرسرداران الحفظ اسبن ولى نعمت زادب كے حقوق سي ي پينم يوشي كريكيتے . اس تقسیر کے بعد حافظ رحمت خان اور دوندے خان وغیرہ نے نواب سید

اس لفتسیم کے بعد حافظ رحمت خان اور دوندے خان دغیرہ نے نواب سید سیرانشرخان کو بوج عنفوان شاب کے بعد ان اس کے بعد ان ان کا برائی بن جو بور کی میں میں میں کہ اہرات دغیرہ سیرحاصل علاقہ سردارخان ختی توج سے سیر دکیا ۔ اوسیست اور بدایون اور آنولہ فتح خان خانسامان کو ملایم اور آباد اور بجنور ملک دیکھونرج بنشس ا

اورمنيمل مامرو إوركاشي بوراور تفاكردواره حافظ وحت خان كيجا زادمها فأ ووند عضان ك قيضيمين وبالكيا وإسكسواران يود اسديور اسلام تكريبوني اورتاسی بلع بدایون کے بر مخت سمی دو ندے خال کے تعرفین کیے محلے۔ اور سليموريركند الصناعين سرحافظ وجمت خال في اين دات خاص كمعاسط ركعاا ورمقام كوف سردارخان خبنى كوأس قريض ك بالعوض ديا كياج مقام حلكيا دغيوك نقصانات ين صرت كزا براتقاء إتى تام لمك حافظ دمست خان كے قبض من را يبعن مالاع مح تعويب تعويب حضرن كعلا وهلع برلي تمامة كمال حانظ وحت خان كے تصرف مين آيا جب مين شاه جهان يوكھي والمل تھا۔ اوران سرداردن في اين ولي فعت كوي فك سي حيثم ريشي كرسك تين ماجزادون كواسطى بفسيب في كرتام كاسدراً ب قابض موكك -روسلك فذكر شيرت معلوم بوتاب كرآنولدسردارضان منتى كم مصفحين آيا تقارا وداخيا حسن من فكعاست كدنواب سيدمع والشرخان كوديا كميا تتصاراور الريخ روبلكيندون مى بان كياست كرنواب سدسعدات خان كوآنوله وغيروكا علاقدسات لا كورديك جمع كالماتها واوفيح بنشين منديج ب كدآ وله بخنتى سردايضان كودماكيا تغابه

ان سرداردن نے آخوالکوروپ سالانہ اس تفضیل کے ساتھ نواب بدسعدانتہ خان کو دینا اپ ذیقے مقر کیا تھاکتیں الکو روپ سالانہ اس تفاقظ رہت خان اور تین لاکھر اللہ کا دوندے خان اورد ولا کوروپ فتح خان خانسا مان دیشے تھے نواب سیدسد النہ خیان اکثر ابدولسیسین مصردین رہتے تھے اور ملک دسیاہ

مطلقك ينجر تنفي حافظ رجمت خان في الكواك نونسا بنار كها تها ونواب موصوث مقام ارجین ی مین کرانو اے سے مشرق کی طرف دو تین کوس برہے دریا سے ارل کے کنا رسے عادات بنواکر اس مین رہنے لگے گانے بچانے کی مجست رات دن رکھتے تصعیش دعشرت کرتے تھے بڑے بڑے نامی گویے انکی قدر دانی کا شہرہ مستکر دورودرسے آنے اور انکی دادودیش سے الا مال موکر صاتے۔ وہ خود بھی ستاراورین وغيره بات تق كل سيمي كات تقام عران كادل الفين كامون من وافي الم إن لوكون كي صدرمقا مات يد تقد ووتد سعفان في اينا دارا ككومت البولي مقرركرك ايك يختة فلع تعيركرا يا جوابتك موجود ب يبولي ابترامين ايك كانوك تفا نواب دوندے فان کی سکونت کی دجہ سے ایک بٹراقصبہ ہوگیا قلعہ کے علاوہ بخته عارتين اوربا زار اورسي بن اورحام أسين بهت تيارموف فتح خان اوسيت من ايك قلعتياركراك اكثروبان رست تعريجي بدايون من مي يطع جات تع نواب سيعبدالل خان اوجياني من اورسردارخان أنواع من رايت كا دم جرت كف فواب فيفن الترخان صاحب في المناه المناه المناه المناه المام یاس دروانے کی برابرعادات تیار کرائین مگرحافظ رحمت خان کے بیٹون کی حرکات نے ملول کردیا۔ بیانتک کدایک روزنواب سیفیض اللہ خان کے درواز سے ہر حسبعول نوبت بجربي تقى عنايت خان بن حافظ رهمت خان كى سوارى ادهرت نحلي عنايت خان نے سواری روک کرکہ آبیان نوبت بجنے کی کیا وجہ ہ وہ در ایش د کلیمی بخسیندو دویا د شاه در الیمی مجنی که اور نومت بند کرا کرنقارون کو میموا و الا م نواب فيلين للنرخان بربلي كى سكونت ترك كو كحتشاه آباد يبط محك ـ

حافظ رجمت خان نے بنی حکومت کا مقام بریلی مقردکر کے اپنی ایک بی بی کو اپنی ایک بی بی کو اپنی ایک میں ایک مکان بنواکر رہنے کے واسطے حکا دیا باقی عورتین اسکے گھر کی بیلی بھیت کو بھیجی گیلین کیونکہ وہا کی خون نے دیا کہ بہت بڑی محل راسے اور دیوان عام اور دیوان خاص بنوایا تھا اور بالی بہت کا نام حافظ آباد مقرکیا اور دوسرے سال بریلی اور بیلی بھیت کے درمیان تھا محافظ گئیج کا نام حافظ آباد مقرکیا اور دوسرے سال بریلی اور بیلی بھیت کے درمیان تھا محافظ گئیج کے درمائل بیدی کر کے اور دہان کی آبادی کی ترقی کے درمائل بیدی کے درمائل بیدی کر کے اور دہان کی آبادی کی ترقی

ان سردادون مین سے بطا ہرایک دوسرے کی متابعت نہیں کرتا تھا لیکن باطن میں ایک دل اورایک قالب تھے۔ اور بہت کچھ جاہ دھ خوا مرئ براکرلیا تھا اوراینی دانشمندی اور بہادری اورایس کے آلفاق مین شہور تھے۔ یدلوگ خوداً ذا در بہا یہ بہت تھے گرنا حق ایسے ناک کو طرحانا اور بہا یہ رائمیون کو نقصان بیونیا نا در بہا یہ تھے جو بی دفت ایک اور اس کماری کہ کہیں اس وامان کا نام نہ تھا اور اُن کے الفاق کی یہ صورت تھی کہ طرورت کے دقت ایک آواز بر بنر اردول کو دی اور اُن کے الفاق کی یہ صورت تھی کہ طرورت کے دقت ایک آواز بر بنر اردول کو دی جو بی بوجہ اُن کے ایس بیاہ ملکر اسی ہزار سوار دیا دے ہوں گے جمع ہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ملک دمال نواب سیملی محرفان میں ہم ہے کہ خوا ن سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ملک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ملک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ملک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ملک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ماک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ماک دمال نواب سیملی محرفان سامت بہوجاتے۔ تو کھو خوا کی قدرت یہ سب ماک دمال نواب سیملی محرفان سامت کے در ندوں سامت در ندوں کو نیال نواب سیملی محرفان سامت کے در ندوں سامت کو سب کے در ندوں کو نواب کو در ندوں کو در کو در ندوں کو در کو د

نواب سیّر عبدالسُّرخان کا تمام ملک روب لیکه نظری حکومت کے دوبارہ حال ہونے کے لیے بیسود گوشین کرنا اوراسی اران بین جان کی تسلیم ہوجانا

حافظ رجمت خان اور دو نرسے خان نے ایسے تسلط کے راتھ ملک روبہلکمنڈکا
انتظام کیا تھا کہ نواب بیرعبدالشرخان ہی ارزومین ایر یان رکڑتے رہے کہ پھر
کسطے سارے روبہلکمنڈ برقبضہ مل جائے گرائکی ایک نمچاسکی۔ اس اُمیرمین نواب
سیرعبدالتہ خان حرکا ت دوراز قیاس کے مرکب ہوتے ستھے اور فضول یا تون ین
ابنی اوقات صابع کرتے تھے اگر جی جرسردارخان نجنی اور فتح خان خان امان اپنیاپنے
حقد ملک برق ابھن تھے گرفیا ہرواری اور چرب زبانی مین قصور نہیں کرتے تھے اور
ہرکام میں انقیا داوراطاعت کا لفظ زبان برر کھتے تھے اور اپنے آپ کوملا زمون
کے زمرے مین دکھاتے تھے۔

نواب سيرعبدالته فيان بيضف كودمنياكي خوابن سيستغنى اورولاكاطالب

قرارد كميرًا م ابنى جاكير كا حاصل فلا برى درويينون كى خدست گذارى مين موسكرت اور وليدة غيبى كرنت سے مام ملک و دولت ال جائے اور وہ درولينان لا أبالى كھا كھا كرخ ب بعسند بن سكے تھے واب بوصون كو الكي جو ب بعسند بن سكے تھے فواب بوصون كو الكي جو بت سے صرف إس قدر حال برواكر سانب اور نبير البنے كئے ۔ اکثر اوقات اسے كھيلتے اور ساسف بے قيد جيورد ديتے - ابنے ہا تھ سے كھلاتے ايک دن ایک ون ایک بالے ناگ نے ہا تھ میں کا طافر درسائے بالم میں اور الم كيا گيارہ سواكاسى جرى بانجرین صفر زمانہ رصلت ہے مسلام الم ميں بيرا ہوے تھے اور جو الکاسی جرى بانجرین صفر زمانہ رصلت ہے مسلام میں بیرا ہوے تھے اور جو الکی کی سرز بین میں مرفون ہوت - اُسکے تعوید کور برب میں بیرا ہوت - اُسکے تعوید کور برب میں بیرا ہوت اسے دولت الله میں بیرا ہوت کے اور جو الکی کی سرز بین میں مرفون ہوت - اُسکے تعوید کور برب میں اور اس ال والت حاصل ہوتا ہے:۔

فلماذهب ثواب عبلاسخان

الى داراليقاسن دارونان

الفقت عَلَيْكُ الرابوابلجنان

قالوالللائكة بصوت حزين

مائزالامرايين جولها م كرنواب سيعبدالشرخان حافظ رحمت خان كي سمراه مشجاع الدوله كي معرك مين مارك كي سيع بنين و وبيني سيد نصرالله خان اور سيد خازى الدين خان يا دگار جهور سيم عقم و نواب مذكور ك انتقال ك بعدسيد مصرالته خان كي شادى صاحبه كوري مي رايضان بن نواب سيد على محرضان صاحب كي سني مصرف ان كي تا دى صاحبه كوري مي رايضان بن نواب سيد على محرضان صاحب كي سني سيم ولى تقى اور حاكم بريم عي سيد نصرال شرخان بى قالص رسع م

نواب سیرعبدالتُرخان کوابتدائے س شُورمین شعرکا شُوق ہوا تھا ترتیب کلام کی طرف توجہ نرتھی جوغزل موزون ہول کسی کودیری اُسکے اُتھال کے بعیر فیرفی علی ابن میرس توطن دہلی نے کہ ڈیر تھ برس پیشرسے خادست اشعار نوسی برنوکر سکھے کلام دجرده گوگرکسی بین عاصی مین آزا کسی مین بتنا تعکص تعا ترتیب دیالور
ایک دیوان مرتب به گیا شغرائے قدم بقرم جلتے تھے گرخود ببندی نے کلام کو
برمزه کردیا تقااور آئی درویشانداف ده طبیعت کی طرح ایک تغرمین می شعله بین مولوی قدرت المنترشوق نے طبقات الشعرامین جوجام جهان ناکے کھلے کے
طور پر ہے کہا ہے مجول نے بورعالی حصل مجمع شجاعت بنی خاوت پیش بهت اوصا تم طائی را
یکی ازگدایان وراو با پر شمر د ور رعایت فقرا وشعراد حید زبان بود و تعاصی و آزاد
و مبتلا ستخلص می نمود طبی خوب ورسا و فهم بجا داشت فاما بربب غرور بهد دائی
اصلاح از کسی نگرفت المذاشعرش جمد بے رتب ماند، یہ جند نظرای اگے دیوان
سے بطور نمون کھتا ہون۔

نشاندم برسرتخنت خردطن مخندان را بغرق لفظ از معنی شادم آلج مختان را بریزد آبردگ قریت یا قوت در مجان را بنی خواهم گلستان را نجویم نبیشان را رسیدن هم شود زنجه یا آبوس خیزان را زدم چیزے بفرق از مرسیم النیزعیوان الا بفران مجازم مهر طغرارے حقیقت شد نعاب بان ازال الحال بش گریز میرایزد ازان دوز بکید بازلف فورش جمع دبریشانم طِلسمی گرزگا و حیاد وش ساز دبصه حراب

سوادِ منداستقاصی مشیم نوری منشد ندارم ارزدے شرئه خاکب صفایان را

نوبهاراز کفٹِ خزان مطلب ممتت ازجِخ و باد بان مطلب مؤلی از داغ دل امان مطلب

شوق رندان دُزاهِ الفطلب بجت إز دلم حث راکشتی نیست فرقی میان آتش و بعل بجزاز زهرخت بعبوري اختياري زگلستان طلب كام دل راز دوستان مى خواه معريب عشرت زرتمنان طلب

روسي تني سو عديم بالأست عيش حباد يداره جهان طلسب

چمشە نرگىن بنوز نىتىظ*رىس*ت عاصيت اغيرولستان طلب

برخودجوشا زجاك كريبان نديده است أتش دخاكساري قري برميد مت فانون غيرسر بكرسان جكيده است تكسيل يأبدان صحواكت يده بست ككشن زشوخيت دل درجو طبيده بست ازديره ام خيال غزالان رميده بهت چون غیر گوہرات سر سمع برید ہ است ليكن يكي بخواب وخيالتن فريده است

دل تاكد سر زَطِرُهُ أَهُ ولبركش يده است كالبرك عيش إرغم أورد مسسرداه جون كل زشور شعله أوارزعت ليب طوفان كوه كن زسربيستون گزشت جمشبئ تهيدداغ توكرديدنوبهار تانيست چشم سرمه نسكار دوچار د ل بكبل كمب زباني بروانه كوسف كرد سرزدزجرخ ديده سيارصد يبزار

غاصى نجينم دل بدل أرا توان رسيد وسيت قدح بدانس برنا كرسيده إست

خانه برباد د سبے می آید مشكرات بسيع مي آيد زان زقن یا د سیمے می آید اسكوبان زرسب مي آيد

يا د آن جسّلوه سكه مي آيد وعداك كروفا بود بسال برتشنب المردم طبش دِل صِ قدر جانبوز مست ورجين ببركم أينن بستند فوعومان سته مي آيد مى رود ككرسكيان برا و مورخط را سيح مى آيد رحم کن بهربت ان که بو د عاصي ديسيني ي أيد

غوش مى رسد برجلول عشرت نگارعيد كل كرده رست ارجميني در بها رعيد مى آيداز كرام جمين شهسوًا رعيد چون بوسطُّل دماغ فريز گارِعيد بِهِ بِنَتِ قدم ره يك ساله طَيْنَ رُسِت مَنِي مِي مِنْتِ قدم ره يك ساله طَيْنَ و يارِعيد صنگرمیش ملاصطامی توان منود آن شوخ شدمگر کلیتان دوجا بوید آخر بکاراون توان آمرن بر بیجی گل چون ذکرد مشت زری لانثا بوید

> بركه بلال ابروس اوجلوه گرمشو در عاصى بحال وكيث نايم فهارعيد

بست برسرجيره كلكون بط ازين خط ساخت الباح في خودرانقش ديازي خط بعل اودریک نفس کشتراجان بیر کے بعالم بود اعبار تسیمازی خط عاقصي ازنفتن قدم كمترشار دخوين را

درجناب خاك إبركسراورازين منط

رباعی است کنبلاری توعدیل و بهست دردصف توذرهٔ را نم سو یا اول دز ترکسے نا حرز توسس جماول و آخر تو ضدا فی توخدا

رباعی اے ذات و نیف رسان کوئین خاک درشت او تیاسے بمینین دست دل من گمیرات انکدرسند باخلی حین بست کسے عیرین تی

تاحال زفت نوسے شوخی از تو یک مخطر بیا رام با از سرزلف اسے سرزدہ گفتگو کے شوخی از تو

صاجزاده سيراليارخال بنعاب يتملى محرخان بهادرك فات

فرح بخن مین کھا ہے کہ نواب احرفائ کش دالی فرح آباد نے خرج بجنگ کی ابت جمہ کہ بیاس الکھ رو ہے کا کھیکے صفر رجنگ کو دیا تھا اور صفد رجنگ نے وہ تمک ملما دراؤ وغیرو مرسون کے سپر دکردیا تھا کیونکہ صفد رجنگ نے فرج کئی کے وقت الطور استمداد سے استے روب دن کے دینے کا اُسنے وعدہ کیا تھا گرفا تھا اور میں سے دصول کرنے کے ساتھ آیا تھا اور دریا سے دصول کرنے کے ساتھ آیا تھا اور دریا سے گئیا کے اُس جا ب گرفعہ کمیڈ سے گھا مل براکر طہر التھا اور فواب بید مورال کرفعہ کرا ہے اور جو اب دہی کے میاح نور مین براسے اور فواب بید مورال کھی اُسکے مقابلی اور جو اب دہی کے میاح ن ورمین براسے ہوئے سے میں اور کھا ان کی میری کے میاح ن اور مین ایک ہوئے سے اور مید وہا نامی ہوگئے اور میں ایک براس کی شدرت سے فوت ہوگئے اُنکی یا دکا رمین ایک بیل بیاس میں میں ہوئے وہا کہ اور کی دیا تھا دریا ہوگئے اس میں ہوئے کہ ایک میں میں میں ہوئے کو ایک میں میں میں ہوئے کے ایک میں ایک بیلی کا عقد ریاد صطفے خان کے ماتھ کر دیا تھا فیصل نے میں میں میں کہا تھا کہ میں میں میں کہا تھا کہ دیا تھا کہ میں میں میں کہا تھا کہ دیا تھا کہ د

اوربطورفرزندگانکی برورش کرتے تھے۔ قانون خاندان مین لکھاسے کصاحزا دہ سیرصطفاخان کو شاہ عالم بادشاہ دبلی نے خطاب امتیاز الدولہ بارزاللک نواب صطفے خان بہا دستہ منگ دیا تھا۔

نوابشجاع الدوله والى أودهكا نواكب تيس الترضاب درتارنبر

جباہ دیجہ مات الدی مطابق ما الله عن نواب صف رونگ رکئے اور جا الله الدین خان کی طون سے کہ کا دونگ اور جا الله الله معانی الدین خان کی طون سے کہ کا دونگ الله الله ما مونی الدین خان کی طون سے کہ در کردیں۔ اسلیم عظام ہول عون میں مرفی الدین اور نگ زیب ما کمی الدین اور نگ زیب ما کمی الدین اور نگ زیب ما کمی کو نواب بید مدونا الله خان سے باس جب کہ دوتی اور تبدیلی دستاری خوائی خالم ہول ووند سے خان اور خینی سردار خان سے صلاح لی توائد خون نے کہ اکو اور شیاع الدولہ کی ہیں درخواست کو منظور کرنا چا ہے۔ جنانچہ نواب سید مدونا اور خینی سردار خان کی ہاں درخواست کو منظور کرنا چا ہے۔ جنانچہ نواب سید مدونا الله خان نے ایک خالم کی الدولہ سے معالی اور جن اور جن حوالے کیا میں میں میں اللہ خان کو میں میاں کیے۔ نواب شیاع الدولہ نے بنی دستار سید اللہ خان کو میر خوالے کی اور شیاع الدولہ نے بنی دستار سید اللہ خان کو میر خوالے کی کہ میر دونون رئیس اہم دستار مدل جمالی ہیں اور مرب کی کہ میر دونون رئیس اہم دستار مدل جمالی ہیں اور مرب کا مرحال میں شرک سے ہوئی دونون رئیس اہم دستار مدل جمالی ہیں اور مرب کا مرحال میں شرک سے ہوئی دونون رئیس اہم دستار مدل جمالی ہیں اور مرب کا مرحال میں شرک سے ہوئی دوسر سے کا مرب کی مرحال میں شرک سے ہوئی دوسر سے کا مرب کی مرحال میں شرک سے ہوئی دوسر سے کا مرحال میں شرک سے ہوئی دوسر سے کا مرب کی مرحال میں شرک سے ہوئی دوسر سے کا مرحال میں شرک ہوئی کے سید ہوئی دوسر سے کا مرحال میں شرک ہوئی کے سید ہوئی دوسر سے کا مرحال میں شرک ہوئی کی سید ہوئی کو دونوں کو مرحال میں شرک ہوئی کے سید ہوئی کی دوسر سے کا مرحال میں شرک ہوئی کو مرحال میں شرک ہوئی کو سید کو مرحال میں شرک ہوئی کو سید کو سید کو سید کو سید کو مرحال میں شرک ہوئی کو سید کر سید کر سید کو سید کو سید کو سید کو سید کر سید کر

ال ويجونت بخش

حافظ رحمت خان کی اولا دیے تبدیل دستار کے متعلق ایک اورطرح حکایت بیان کی ہےجہ کوچم آگے چاکہ کلیمین سے۔

معالا بحري مين غانول لدين خان عاد الملك في احدثناه خلف محرستاه شهنشاه بهنديتان كوعزول والبيناكرك قيدكرد ياجفون في ديجر فث التيجري من وفات بان اوراكى مبلم بينعيان علال يجري كوعالمكيران كوتحنت دبلى يربطف يا-منطاله بجرى مين احرشاه ابدالي فيهند وستان يرطيب زورو شورسع حلكيااور ولمي من بيونوكروا مشركوللوايا ولى كتبابهي مين كوئ وقيقه باقى مديه والإباغيرت فيخور شي كرني شأه ابدالي دس ماه تك شهرين قيم رسي اوراسي مبيل تيمورشاه كانكاح اعزالدين براد وقيقي عالمكيرانى كى صبيه سےكيا جب نواب يسورالترخان كواحدشاه ابدالى كے وہلى مين ورودكى خبر سونجى توائھون نے بعقوب على خان كو جواحرشاه کے دزیرشاہ ولی خان کے عیازا دعباً انی تھے اور تھوڑے عرصے سے فاهجان پورسي قيم تصفحلعت اور كهوا اور بالقى اور يالكى اور دوسراا سباب ور بالخيزار روسي ديكرشاه أح باس ابني طرف سيسفارت يرجيبي اجن سحيها عدايك تحریثا می ضرمت مین اپنی طرف سے الهاراطاعت کے باب بن اورشکیش وافکیا-الديشاه كے امراكے سيطلني وعللي وخط اورتجا كف ديا يعقوب على خان وہلي ببونج اورشاه ولى فان وزيرعظم ك ذريدمس شاه ك صفورين بن با

اورنواب صاحب کی تحریری بیش کن ندر کی جو قبول ہوئی۔ شاہ نے بیقوب باخ ان کو خلعت اور گھوٹر اعطاکیا۔ اور نواب صاحب کی تحریر کا جواب بھی کھوا دیا اور وزرا واُمرانے بھی خطوط حافظ الملک کی تحریر و ن کے جواب بین دید ہے جنگو بیقوب بھی خان نے حافظ الملک کی تحریر و ن کے جواب بین دید ہے۔

یعقوب بھی خان نے حافظ الملک کے باس بھجوا دیا اور آپ وہم جھی مرسے۔

جب احرشاہ ابرائی نے فائری الدین خان سے دویے بطور بین کن کے لیا کہ کو کو کو میرے ہم اور کے اور در اندوں کی فوج ساتھ دیجے تو کاک انترب ید کہ کاک ابین دو آبئر کہ کا وجن این حاکر اردیا ہوں وال کردیے اور در المدین احرال اور میں اور مرزا بابر والم دو آب کہ حکم سے شاہزاد کہ ہوا ہے۔

اعرالہ بین کوع فوج کر افی زیرے کم جان بازخان ساتھ لیکر غازی الدین حان فرخ آباد کی طرف دو ان مرحال بابر خان ساتھ لیکر غازی الدین حان فرخ آباد کی طرف دو انہ ہوئے۔

 نواب سیدسدان خان سر محیلے کی دوانگی کے بعد کڑے کوئے دیا اورا پنے دربار
مین بہونج گئے اور دونوں شکردن کے دربان بن اپنی فوج کوجا دیا اورا پنے دربار
مین زدر سے علائیہ کہا کڑے کوئی نواب شجاع الدولہ کا مخالف ومعا ند ہے وہ ہالا
قشمی سے اُسکوچا ہیں کر اول میراس کا لئے پیمر نواب شجاع الدولہ کے سرکے
کاشنے کا ارادہ کر سے اِس عرصے مین عالمگیر نائی کے متوا تر فران نواب سے یہ
معدالشرخان کو بہو نجیتے رہے کہ نتا ہزادون کی خدمت گراری اورا طاعت
معدالشرخان کو بہو نجیتے رہے کہ نتا ہزادون کی خدمت کر اری اورا طاعت
فدمت کے صلے میں عنایت باوشا ہی کے مورد ہونگے گرواب بیرسوراشرخان
خدمت کے صلے میں عنایت باوشا ہی کے مورد ہونگے گرواب بیرسوراشرخان
خدمت کے صلے میں عنایت باوشا ہی کے مورد ہونگے گرواب بیرسوراشرخان
خدمت کے صلے میں عنایت باوشا ہی کہ مورد ہونگے گرواب بیرسوراشرخان
کہ لابھیجا کڑا کیوشی عالد ولہ سے ناٹر ناچا ہیے بہتریہ سے کہ آپ دِ ہلی کو
لوط جا ہیں ۔

گل دیمت کے بیان سے ملوم ہوتا ہے کہ افظ ریمت خان احریثاہ درائی

کے احکام کی بابندی کی دجہ سے بغلا ہر عادالماک ہی کے جنبہ دار تھے نیجاع الولم

فی مانڈی یا بی سے حافظ صاحب کو خط لکھا کڑعا دالماک میری خانہ ویرانی کے

در سے ہم کی می صوریت سے ملح بر رہنی نہ ہو گئے آب میر سے جا کی جگہ ہن ہی ہی ہی ہوجائے۔ اور میری طرف سے احدیثاہ کا مزاج بھی ناخوس نہو گئے

مافظ رحمت خان نے صفر رجنگ کی دوستی کی وجہ سے نیجا عالدولہ کو نسلی کیر خط کھے احراج کی کوشش میں صوروت ہوئے۔ اس عرصے میں شجاع الدولہ کو نسلی کیر خط کھے احراج کی کوشش میں صوروت ہوئے۔ اس عرصے میں شجاع الدولہ کے الدولہ کے عادالماک کوشیاع الدولہ کی اس عادالماک کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کے اس عادالماک کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کا کوشیاع کا کوشیاع کا کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کی کوشیاع کی اس عادالماک کوشیاع کوشیاع کی کوشیاع کے کوشیاع کوشیاع کی کوشیاع کی کوشیاع کی کوشیاع کی کوشیاع کی کوشیا کوشیاع کی کوشیاع کوشیاع کی کوشیاع کی کوشیاع کی

خاندويراني منظورتفي إسليه اتنا رديبيها أكاج شجاع الدوله ادانه كرسكت تقع اورأك عرص مین طرفین کے قراد لوں میں جھیونی چوٹی اطراکیا ن بھی شروع ہوگئین حافظ رحمت خان عادالمك كماني الصمية برطلع موكوسلح كى فكرمين جوس اورنواب بدرى والشرخان كوكه لابحيجا كرأب شجاع الدوله سك طويرس برحاكرصلح ى تدبر فرما يكن حينا نخه نواب موصوت في شجاع الدوله يحياس مير يخيكيته راك تار کرے اخوت یں اِکرلی اوراپنے کہیں کو لوٹ آئے سے فط رحمت خال نے بطاہر نواب سے رعد اللہ خان کے اِس فعل سے ناخوشی ظاہر کی گر اِس تقریب سی کھ كى كنى النُن ياكرعا دالملك كوكه لا بهيجا كه نواب سيرسعدا لله خان في بقتضا -خردسالی شجاع الدوله سصلح کرلی سیجس کاحال آپ نے سنا ہی ہوگا۔ شجاع الدوله تهجى ايني مقدرت سيصوافق دوبيه دين كرستدويل ومجهكواح بثاه دراني كاميى حكمت كراكر شجاع الدولد بين أن اواكر في من حيلكري اوراران بروب موضية تولي عادالملك كي مددكيواب أكرميري صلاح ما نو توصل كرلوور فن مين اينغ ملك ولوط جاؤنتكا اوراح رشاه كوساراحال لكويجهيونيكا عا والملك فيجبور جوكرمانيج لاكدرويے نذرا ناشا بزاودن كريش كرنے يوسلے كرلى \_ فرح بخش مین ذکر کیا ہے کہ تواب سے سعداللہ خان نے اِن ایکے لاکھرویون کامپونجانا اپنے ذمے مقرر کرلیا اور خانت نام لکھ کرعا والملک کے یاس تھیجدیا۔ محضواع الدولدني يالنخ لاكدروسيانواب سيرسعدا للدخان كياس ونجايية كيونكه نواب سيدس دالته خان سفي رقم اسبي خزا سفس باوشاه سي حصنور ين بيونيا دى تقى اوربه لطائى نواب سيدسعدانله خان كى كوسيش سي شجاع الدولم

کے سرے ٹاگئی نتیاع الدولہ نواب پرسوالٹ خان کے لوے کو لوے آئے۔
اور لکھنٹو کو جیلے گئے اور نواب پرسوالٹ خان کا فرنے کو لوے آئے۔
سیرالمتاخرین اور ما تر الامرامین کھی ہی بیان کیا ہے کہ شجاع الدولہ کو اس الوائی سے خات نواب پر بعدالٹ خان کی وجسے ملی تھی۔ مگر گلستان رجست اور کل رجمت میں جو کھوں نے نواب سیرسودالٹ خان کی کارروائی کو بالکل اور ایسے اور اس بب مونا مندین کی اس سے سواحا فظ رجمت خان کے اور کسی کا اس سے مواحا فظ رجمت خان کے اور کسی کا اس سے میں جو کھوں کے اور ایک بینے وی کی نیز طبعی ہے جب کو جم فصل و رکھ کے اور اس کے دور ایک وجہ وہی کین خطبعی ہے جب کو جم فصل و رکھ کے اور اس کی وجہ وہی کین خطبعی ہے جب کو جم فصل و رکھ کے کو فرخ آ بادکو کا مقتضی بتا یا ہے۔ اور اسکی وجہ وہی کین خطبعی ہے جب کو جم فصل و رکھ کے کو فرخ آ بادکو کا دور احرشا ہ دُراً ان کے اخام کا رکا اِنتظار کرنے گئے۔

احرت و نور المواج مل جائ کے بیمن قلعون کوسخ کیا۔ اور تھ اکو لوا الجا کے است کا کہ نائی سے مار کے بعض قلعون سے ماصرہ اسکے لئے کئی نور مقصود آباد کے اللہ براجر شاہ سے ما کی برائی نور مقصود آباد کے تاللب براجر شاہ سے ملاقات کی نجیب الدولہ عالمگیزائی کے بجراہ تھ اجرت اسکے محدیث اور عالمگیزائی کے بعراہ تھ اجرت اور عالمگیزائی کے بعراہ تھ اجرت اور عالمگیزائی کے بعراہ مقامی الدولہ کو المسلم کی منبی سے ابنا عقد کیا۔ اور عالمگیزائی کے والمسلم کی منبیت شاہد اور الحکوم کو المسلم کی منبیت الدولہ کے بین احد شاہ ابدائی نے سہ بارہ ہندو شان بر جڑھائی کی تو اس بار نجیب الدولہ کو بعنی کری عمل کی تھی الدولہ کو احد تا ہے کہ عقوی میں ہے کہ بیب الدولہ کو احد تا ہے کہ بین کری عمل کی تھی الدولہ کو احد شاہ دی تعلی میں میں ہے کہ بیب الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی عمل کی تھی الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تھی الدولہ کو احد شاہ دیا تھی تا الدولہ کو احد شاہ دی تعلی کی تو اس الدولہ کو احد شاہ دیا تھی تا الدولہ کو تو اس الدولہ کو احد شاہ دیا تھی تا ا

ایک خلعت اور فران روم باون کے واسطے اُن کے حوالے کرکے رخصت کیا اوزود
اہ جون کھے اے مطابق شوال سے الدیجری کو اپنی قلم و کو لوٹ گئے جو بعی فان دہلی سے جلکر برلی کے قریب بہونچے تو مدار اللہ ام نواب سید سعد اللہ خان سنے فران شاہی کی تعظیم کے لیے ہت قبال کیا نی جیب الدولہ عالمگیر تانی کے ماتھ دہلی فران شاہی کی تعظیم کے لیے ہت قبال کیا نی جیب الدولہ عالمگیر تانی کے ماتھ دہلی میں بہونچے اور الطانت کا کا م کرنے گئے ۔ اور سعد اللہ خان وزیر شاہج الصاحق ان فران سے سکے ۔ اور سعد اللہ کے دیکی بروع عادالملک کے قبضہ میں تھی زیر دستی قبصنہ کرے اسیس رست نے سکے۔ اور عادالملک کے نوکرون کو وہان سے نکا لہیا۔

نواج بفرطی خان اور نواب قاسم علی خان والیان بگاله کانواب بیدسی الشرخان سے دوستی اور راہ ورم ب اکرنا

بلامزائمت چیوڑدیے۔نواب بیدسعدالت خان نے مینفلام رسول کی معرفت الالہ موجی لال کواس جاگیریے انتظام کے لئے بھیجا۔

جبنائی مین انگریزون کنی بیرعبفطی خان کومعزول کرکے اُن کے والاد میرقاسم علی خان کوصوبجات اوٹرلیسہ وہنگا لہ اورططیم آباد کی ریاست برمرشد آباد مین مشرشین کیا تو اُکفون نے بھی نواب سیدسو اللہ خان کے ساتھ دوستی کی راہ وسیم جاری کھی اور ہاتھی وغیرہ سخفے نواب موصوف کی خدمت میں جھیجے۔

غازی الدین خان عاد الملک کے ہمراہ مرطون کی نجیب ادولہ برحرهانی دہلی کا محاصرہ کرلین انجیب الدولہ کا مغلوب ہوکر اپنے مُلک کو چلے جانا۔ شاہزادہ عالی کہرکوا بجیب الدولہ اورروہ پیلون کے ملک مین وارد ہونا۔ ان کی مہانداری

غازی الدین خان فرخ آباد مین احرشاه ابدالی کے خوف سے موجود ستھے۔
فرج بن مین ذکرکیا ہے کہ بخریب لدولہ نے اُسکے متعلقین کے ماتھ جود ہلی میں رہنے
ستھے برسلوکی کی حالانکہ نجیب الدولہ کی دولت وحشت اورع وج کا باعث وہی
ہوے ستھے عا دالملک نے احرشاہ کے افغانستان واہس ہوتے ہی مرہ کا اعمین
امیرالامرائی کامنصب نواب احرضان بنگش والی فرخ آباد کو دیا اور نجیب الدولہ
کوری میں احرشاہ دُر انی عالمگیر ان کے پاس دلی کا امیرالا مرام قرر کر گئے ستھے
اور بٹری قابلیت اورعدہ لیا قت کے سرداد ستھے مطل بیٹھا یا ۔ مگر جو نکم سند
فازی الدین خان آئی تورت نر کھتے ستھے کہ وہ دوسرے انقلاب بیر اکرین تو

المفون نے اپنی کمک کے لئے مرشون کوطلب کیا چنا نجر رگن تقررا دُاوردلها رواؤ کے سہارے بردلی برخیصائی کی نجیب الدولہ کی طرف سے ایک مهید شہت زیادہ عرصے تک مقابلہ جاری رہا گرم امرطا ہر تھاکہ وہ اپنے وشمنون کا مقابلہ آئندہ ماکسیانیکے کے اس سے ہاکہ کو رشوت دیکر ورنبط اہر بابلہ بیٹے کا لفظ زبان برلا کراہیے ماک سہارنیور کو جلے گئے جو دلی کے شمال میں واقع ہے۔

با دشاہ نے قلعہ کے دروازے کھولدیے اورغازی الدین خان کوابین وزیر ر

تسليمكيار

شاہزادہ عالی گرحوبا دشاہ ہوکرشاہ عالم کہ الب عانی الدین خان کے فادی وجسے دلی من طفہ زامناسب ہی جھکہ پرکانے کے قصد سے دلی من طفہ زامناسب ہی جھکہ پرکانے کے قصد سے دلی من طفہ زامناسب ہی جھکہ پرکانے کے قصد سے دلی من طفہ کے الدولہ نے اکھاہ ایک شاہزاد سے کواپنا مہمان رکھا پھرشاہزاد ہے بکالے کی خیب الدولہ نے اکھاہ ایک شاہزاد سے کواپنا مہمان رکھا پھرشاہزاد ہے بکالے اور برلی ہوتے ہوئے پورب کی طرف براہ ہوسے اور مراد آبا خرین اور تا برخی منطفی کے مواف کہتے ہیں کہ نواب سیدسور اللہ خان نے اننامے والی تردید فرح بحق سے ہوتی صابح تی صابح تی الدولہ سے توصیت ہوکہ مراد آباد کی دام کا مؤلف کتا ہے کہ جب شاہ عالم جب الدولہ سے توصیت ہوکہ مراد آباد کی داہ سے پورب کی طرف روانہ ہوسے تو ذواب سے بعد الدولہ سے توصیت ہوکہ مراد آباد کی داہ سے پورب کی طرف روانہ ہوسے تو ذواب سے بعد الدی خان اُنے مرکی دھر سے مذملے اور جام جبان غاسے بھی اسی کی تائید

ك وكيميو فرح بخش ١١

ہوتی ہے جنانج اسکے مولف کا بیان ہے کجب شاہرا دی جنب الدولہ کے
پاس سے رضدت ہو کرعازم بنگالہ ہوے تو مراد آبا دکی راہ سے آٹولہ اور برلی کے
درمیان کا نہ کہنگی کے مقام برخی یہ انداز ہوے نواب سید سعداللہ خان آئے
پاس حاصر مہنین ہوے اور نہ کچھ نذر کو بھیجا شا ہرادے نے اپنے قام سے اِس
مضمون کا شقہ لکھ کرنواب مید سعداللہ خان کو بھیجا۔

د ماکه خود برولت دراینجاتشریف آوردیم وآن فدوی خود را بحضور نرسانید خوب امروز دائرهٔ دولت برکانه کنبی خمیداندازی شود لا زم که آمره ملازمت نمایند بعض سن داداشان فرد. سرور

بعض خها بالمثا فه فرمودن ست »

اس تحریرکودکھکرکھی نواب سیرس السُّرخان شا ہزادے کی خدست میں حاصر ہنوے بشا ہزادے اسوقت خرج سے ہمت تنگ تھے اِسلیے بون روب اِتھی جوخاص محد شاہ بادشاہ کی سواری میں رہتا تھا نواب سید سعدالسُّرخان کے باتھ ذرخت کرا کے بربلی کوروانہ ہدے۔

ک کاند کنگی اور کاند کنبی یه وونون لفظ اسی طرح جام جان نا مین کلمے بین ۳ سک دیجھ رائع نا تا ۱۱ کا ۱۱ کا ۱۱ کی ویجھ فراعت نا ۱۱ کا ۱۱ کا ۱۱ کی ویجھ

داخل بدے صبیح کو باتھی برسوار بوتے تھے کوعنا بیت خان خلف حافظ رحمت خان اور بہا الرسنگھ سلام کوآئے اور نقد وجنس بطور بیش نزرکیا ۔ حافظ رحمت خان جونکہ خود حاضر نہو ہے تھے اسلئے قبول ذکیا سعادت خان افغان نے بہت کچھ عذر ومعذرت کی مگرشا ہزادے نے نظور نظور نظرا یا اور یہ کہا کہ دیار باقی صحبت باتی » اور ہاتھی پرسوار بوکرا ودھ کی طرف روانہ ہوے۔

لیکن گستان رحمت مین کھاہے کے افظ رحمت خان اس زمانے میں دونوں کو مے انظام مین صورف کھے جب اُنکو دہمی کے اخبار کے ذریعہ سے میعلوم ہواکہ شا ہزادہ عالی کہر بنگا نے کے ادادے سے روہ بلکی عنظمین دہل ہوں توعنایت خان کو کھا کے جب شا ہزادہ صاحب ادھ آئین توام کا ہتقبال کر سے توعنایت خان کو کھا کے جب شا ہزادہ صاحب ادھ آئین توام کا ہتقبال کر سے توعنایت خان کے بیشے اور کی اور دیوان مان داسے کی حیلی میں آتا دا ور خوت توعنایت خان نے بیشے اور کی اور دیوان مان داسے کی حیلی میں آتا دا ور خوت میں اور کی میں اور کی ہزاد روسے اور کھوڑا سا نقد وجنس اپنی بار برداری کا سامان حافظ صاحب کی طرف سے اور کھوڑا سا نقد وجنس اپنی جانب سے نزر کیا اور تین کوس کے سام جانب سے نزر کیا اور تین کوس کے سام جانب سے نزر کیا اور تین کوس کے سام جانب سے نزر کیا اور تین کوس کے سام جانب سے نزر کیا اور تین کوس کے سام جان خاکی دوایت قوی معلوم شاہزاد سے باگرام ہونے گئے۔ مگر محبکہ جان خاکی دوایت قوی معلوم ہوتی ہے۔

تبصرہ جسنے دہلی میں لطنت مغلیہ کی معراج دیجھی ہواور روہ ہلون کو ہندوستان میں خانہ بروشی کی عالمت میں اور خوردہ فروشی کرتے دیجھا ہوا سکے دہن میں یہ نیال جم کھی اسکتا تھا کہ اس خاندان کا ولی عمر شخص سلطنت یون دہن یہ نی یہ نیال جم کھی اسکتا تھا کہ اس خاندان کا ولی عمر شخص سلطنت یون

رسین ناک درام نوکرون کے ہاتھ سے بے بین ہوکرغریب ایسا پر شان ہوگا کہ
دوسیا اسکی بلافات سے احتراز کرسنگے اوردہ اُس قوم کے ہاتھ ہاتھی کو ہیجی فرچ

جاائے گاج ہیان صوف لوط مار کرتی اور بیا بگری کے زمرے بی بہر کرتی پھرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی فوم جوبل ہی بطانت کے صوبہ دارون کی سواری کے آگے دو ٹرتی پھرتی بھی اور اور انکی عنا بیت وکرم کو اپنی فوکری عالی ہونے کے لیے منت ہاجت کرتی تھی۔ اور انکی عنا بیت وکرم کو اپنی عزت دحرست گنتی تھی ترج دہی اُسکے باوشاہ کے قالم مقام کے ساتھ ہیں کہ پروائی کے ساتھ بینی ہوئی ہے۔ اِس عزت دفرات کا دورہمیشہ سے جلا اُتا ہے اور جالی جائیا۔

گررد ہیلوں ہی میں ایک سردالی بینی نواب پر فیصل سی طاقت و کرورہیا ہوں کے سرسے مطا دیا۔

گررد ہیلوں ہی میں ایک سردالی بینی کی عنا بیت خان کے ساتھ تا ہے قال کی شاتھ خان کی ماتھ تا ہے قال کی ماتھ تا ہے قال کی ماتھ تا ہے قال کی شاتہ خان میا در کی بیٹی کی خاب سی میں خان کی اور فواب بیا ہی ہی ت خان کی ماتھ تا ہے تا ہو گئی ہیں کی شاتہ عنا بیت خان کی اور فواب بیا ہی ہی ت خواب سی فیض الیا میا در کی تھی ہی نے ماتھ تا ہے تا ہو تا ہے تا ہو تا ہیں ہی کو خواب سیا ہوتیاں کی گیا ہے کو آئی میں ماتھ عنا بیت خان کی ایسا در کی تھی ہی کی شادی کی بیا ہی ہی ایسان کی بیا ہی ہیا ہوتی کی ماتھ عنا بیت خان کا بیا ہی ہی ۔

بلاگرا کی عالیت خان کا بیا ہی ہی ۔

غازی الدین خان وزیر عظم کی تحریب سیم ریطون کی نجیب الرام کی تحریب سیم ریطون کی نجیب الرام کے ماک پرجر جھائی دو جہاون کے ماک کو بھی بربا دکر تا روج بیاون اور شجاع الدول کا متفا بلکرنا محرم الحال الدول کا متفا بلکرنا محرم الحال بہری میں جمنک ولد آبایین رہیا اور اُسکا ہجا و است دھیا دکن سے

مندمیں آئے جھنکو تو نوجوان تھا جو کھے کرتا تھا دنا کرتا تھا۔ اِن دونون نے اتفاق كركي يدجا إكمتام مندوستان كوسخ كرين وأخفون في شروع منطا يجري مین روسیاون سے ماک اوراد دھ کے فتح کرنے کا ارا دہ کیا۔ وزیر ظم غازی لدین خا في الكوي من الما وي واسليهُ مرم لون في جنا كوعبوركرك اول تجبيب الدولم بر چڑھانی کی یخبیب الدولہ نے گنگا کے کنارے منطفر نگرکے یا س سُکُرُ تا ال<sup>له</sup> مین يناه لى اوروبان سے نواب سيدسعدالله رخان اور نواب سيد فيض الله رخان اور حافظ رجمت خان وغیروسرداران روس اکمفترسے اورادسے واستطے درخواست کی میان سے موسم برسات کے ختم بونے تک مرد بو تخفے مین دیر بودی اورجب تک بخیب الدوله ف اُن کی دیوارون کی آ رامین باری شکل سے بین جان بیا نی نواب سيرمعدالله خان ـ نواب سيفي الته خان ـ حافظ رعمت خان ـ دونه يضان بختی سردارخان اور فتے خان خان اسا ہان عین برسات کے سیمیں کوچ کرکے لمبی کمبری منزکین کرتے ہوے امروم میں بیونکی کرشہر گئے اور حیار ہزار یوار سردا خان بغشی کی ہمتی میں بطور سراول سے آگے کورواز کیے گئے تاکیبل کرور کی حفاظت كرين اور زواب سيد سعد التشرخان في ميزغلام رمول كوشجاع الدولي كي يا يحقبحا كه وهجى مردكرين - وتاسيندهيا كواتفاق مُركُّرُكا يرصِرُكُا - تُواسِّعُ كُوبِ رُاسِ بن سیکوروبسلکون کے دھاوے کے این اشکرسے الگ کرکے روان کیا تحافتنا م كي بيربس بزار سوارون كي ساتومقا م طها كردواره 

کے اِس جوکوہ کما یون کے مقسل داقع سے گنگا کوعبور کیا۔ شاه مزوصاحبقيم اربره خلف شاه آل احرابن شاه بركت الشرك فصل الکلام مین بیان کیا سے کراس وقت مین دا سین رصیا اور تھنکونے اس فقيركوهي عراليض تهيج اورأن مين لكهاكه نواب سيعبدا لتدخان ابن نوابسيد على محديفان آب كى سركارست عقيدت اوراداوت ركفته من ادروه تجيب خان كى مدوكوننين كفي من كيونكرا كواسيفياب كے ملك كا دعوالے مع تجب خان وغيره سردارون ف أسكى إب ك ملك يرقبن وتصرف كرلياسي بم أ نكودد لاكم رديديمين يرديدوه الديك كخزان سعجمان مرسون كى حكومت ہے وصول کرکے فوج مرسطہ کوجیکا سردا رگو بندم بہرہ اپنے ہمراہ لیکرد وہلوں م مقامات كوتاخت واراج كرين- اوهرت مم كهيركرسب كوته تيغ كروالين ك- يا گرفتا رکرنین گے بھرا دھا ملک ہا داسے اورا دھا اُٹکا ادران خرنطیون میں الجھنٹرار كقسرهي يا وكي هي جوكراس فقير ك نزديك ان منددونكي مددكرنا مبت براجرم يدراسكي جواب بيت اول كرسائقه دكيراً لديا-اور نواب سيدعب الشرخان سيرجي جواب لکھدا کر بھجوا دیا۔ نواب موصوف تو مرسون کے اس شورے سے رضامند تھے ليكن اس فقيرن أنكومهماكر إس الادب سن روك ليا- النظري إس فقير كي معرفت نواب احرضان بكن كوكبي بيام بهيج تصفي فقيرف أنفيين بعي تغافل من ظالديا يقصطول طويل يع "

حين شابى مين المم الدين مينى في بيان كيات كه غازى الدين خان في ملك ويحد ما ترالام و حالات نواب شجاع الدوله ١٢

نواب جاع الدولد كولكها مفاكد آپ بهى بها رست شرك بهوجية توبيم اوراً بين فق بهم ان بنها نون كوبيان سنه كالدين اور اس لطنت كا أستظام دبنى مونى سسه كرين شجاع الدولد في صلحت وقت كے لحاظ سي على بيك خان جارجى كوچ نها يت ظريف ووانا تفاع اوالملك كے باس جي كريط ائف اليمل بين ركھ اتفا آلكم مخالفت پر آمادہ ناہون ۔

ونفين اياممن تجيب الدولد في تواب شجاع الدولد كوتحريركياكم يس ف احدثاه درانی کوبلاید مناسب به به کراس وقت مین آب بهاری مدو کرین که يه باستهادي اوراب كيحق مين بهت مفيدست ستجاع الدوكه حباسنت ستقه كمه غازى الدين خان برطينت اورمف دابن چنائيرن البهجري مين شا مزاده ماريج بن اورمزنا بابرکو ہمراہ لیکر شجاع الدولہ کی بربادی کے سیے فرخ آبادے راستے سے اُوھ برطرهاني كي تقى اورشهاع الدولية داناني كرك نواب سيدسد والشرطان سي كري برل كے مافظ رحمت خان اور ورٹرے خان الحجنثی سردارخان افتیح خارخان المان كومتفق كريح أشك شرس نجات بإلى تتى إس بب سي شجاع الدوله في فازى لايك کے قول براعتما در کیا اور خبیب الدول کی رفاقت کوم سرحیا جیا نجی شجاع الدول فورًا تياري كريك وائل ربيع الاول من المهجري من تيس هزار سوار ك سائته بخبيل لدولم کی مددکورداند ہوے اور طری ٹری منزلین کرکے نواب سیدسد الترخان کے شرکیب ہو گئے اس عرصے من خبتی سردارخان کی فوج مرسون کے قریب جا بہونجی بھی سردارخان في ديكياكمرسط كوبنداك كالحتى مين كنكايا رائراك بين اورتالي علاقي مين تيسيك بوس إن سين دهيا كي حكم كي تعميل مقول طور بركى كلى كم

ایک میسنے سے کچوزیا دہ عرصے میں مرابون نے تیرہ سوگا اوُن جاند یوز گیندا والمروج كعلاق كي تباة كرد الدرار خان في اين في كوسل كريه ك قريب ليحاكور شون كو طرى جواغردى سے زور ديا آوركئى حكم الرائيان بوئن ييكن مرسون كى جمعيت زياده تھی اِسواسطے انکی تھوڑی سی فوج کوخیال مین مزلاتی مقی لبکتان کومریٹون سنے بئبل گڑھ میں محصور کرایا حافظ رحمت خان کے دورسالہ دارابیٹے رسالوں کے *را*تھ أسكاك أكي ويريخ كفي وه جلدي سيسردارخان كى مددكوميون في معنون في مربلون بروگوبندراس كے ساتھ تقے حاكيا جسكى وجسے دوگنگاكى طرف سطيك أخركارنواب سيرسعدالله خان وابسي فيعن الترخان وافظ رحمت خان دوندے خان فتح خان اور شجاع الدوار جا نداور میر پنج گئے انفون نے جس دن چانديورسے كوچ كيامرست كى فوج را مين كم كم نظر ائ ۔ پانچ كوس علكر المده يركننها ندبورمين بهونج توخبران كمرمون سفاكثرمقامات برزور بالمدركهاس جنائج أواب شجاع الدوله كيعص لتكربون كوبهي جوعقب ين تصفيلوط لياجب بيصال معلوم مهوا تونشج إع الدوله لنے اپنی فوج مین سیانوپ گرگوشا میُن اور امراؤكر گوشائين كومرينون كى سركوبى كے لئے ايك طرف بھيجا اوراينے خالد زا د بهانئ ميرخوع على خان كويا منج مزارسوارون كسائقوادرمير باقرسيمونى كوجار مزار سوارون کے ساتھ مرہٹون کے ٹراؤگی طرت ردانہ کیا۔ ایک سوم سطے زندہ گرفتار موساورد وسوما رس كف اوربهت سامال واسباب مربطون كاا ورب شار كهوار جھین لیے گئے مرسمے گوبنین ات کی اتحتی میں تھے گرتے پڑنے کنگا کوعبور کر گئے ك بلده بفتح بإ وسكون لام وضم وال مهله ونتح واو و باب سأكن ١١ خزانه عامره

اِس عبور من است مبت سے وجی اور گھوڑے دوب بھی گئے اور جو گنگا میں گھس سکے وہ ماریب سینے۔ یہ واقعہ جا دی الاولی سائلہ ہجری رمطابق نومبر دی کا سہے۔ صبی کولدوہ سے کو ج ہوگیا اور نجیب الدولدے یاس بیونے گئے۔ مگرم سٹے گنگا یار كاعلاقة تباه كرق رسع واوجب افواج إسلام كسامن يرت يورى سزاا تهلق سيندهياكي فرج أس كمرك كوشف سيجدو بهلكمن لأكويهي أكياتها اسي كمزور بوگئي تقى كەرەمىلىح كى خوا بان بهونى گراسوجەسسە زيادە قوى وجەبية تقى كغيب لام اورتام بی اور بندوستان کے راجون نے مرسون اور غازی الدین خان کے فبادسة تنكة كراحدثناه ابدالي كي خدست مين عرصنيا ن معي تعيين اوراستها كي تفى كرحضور إسطرن كاقص فرمائين توعقيدت مندخدست كوحاضر مين احديثاه نے بھی مرہون کی زیادتی اور جبارت ایسے سیطے متیورشا ہے ساتھ یا کراورا فاغذ کا الحاح منظراورغازی الدین خان کی برذاتی اور ناک حرامی کا برتا وُعالماً پرانی کے ساته على كركة مندهار سيهندوت ان كاعزم كيا تقاا وربيت قريب أبيو يخ تق غرصنكهمر مربون فيشجاع الدولها وررومهلون سيئاتنتي كى متطيين بين أوران سنطون كم موافق إلى المسلح بوئي اورمرسطي احرشاه ك خوف سيسلح كا نام كرك موهناءين بالكل اسلك سي حيا كيار

نوابسیدسعدالله خوان - نواب یفین الله خان یخیب الدوله یافظ رحمت خان بختی سردارخان اورج می الدوله کے سامنے کشتیان کیٹرون اورج برکی بختی سردارخان اور نامی کی ایراند کی خبر سنگر اور باتشی گھوڑ سے اور زرنق دیم یہ کی اور ان سردار دون نے شاہ کی آمد آمد کی خبر سنگر جلدی سے شجاع الدولہ کورخصت کردیا اِس خیال سے کواحد شاہ حب آجا کین کے جلدی سے شجاع الدولہ کورخصت کردیا اِس خیال سے کواحد شاہ حب آجا کین کے

توشیاع الدولدکومی تفصدت حاصل نهوسکے گی۔ وجا دی الاولی سائلا بجری کو شیاع الدولدکون وضمون کی کوفراب شیاع الدولدکون و وضل بهوگئے اور ان سرداردن فی عضیان اس خمار کی کوفراب شیاع الدولدی قد والی بهو گئے کتھا ور ان کے ملک مین نسا دیبید ابهوگیا تھا اسلیے اود مرکو رخصت کردیے گئے احدیثا ہ کی خدست میں روانہ کین اور آب شاہ سے سائے کی غون سے وجن محمرے رہے اور شی سردارخان اور فتح خانج نسامان کوئلک رہ کا کھون کے انتظام کے لیکھیے بیا۔

## جنگ یانی بت مین روہیلون کی کارروائی

احداثاه ورانی دہلی کے لوٹ اور تھراکے قبل عام کے بعداب بنے بیٹے تیمورثاه کومع جان خان کے لامور میں جھوڑ گئے تھے جبکہ شکار میں گنا تھ داؤ افر شیرار کرمع جان خان کے بھالی کے خوان کے بھالی کے جہان خان اور تیمور شاہ کو بنجاب کی حکومت سے خارج کیا آلاجی داؤ کے بھالی نے جہان خان اور تیمور شاہ دوبارہ بنجاب کو قبیضے میں لانے کی غرض سے اپنی قلم وسے دوانہ ہوے اور بنیا ورتا ورتا ورتا دائل کے کنا رے کنا رے کنا رے کوج و مقام کرتے ہوے ماہ میں ملائلہ میں مطابی شمیر وہ کا میں اٹک بارائر کر دینجاب میں دہل ہو دا ورعا دالملک جو اسکی سے ساتھ کا نام کرتے احریثاہ کو روانہ ہو ااورعا دالملک جو اسکی سے سورج مل کی بین ہیں جو اس کے خوف سے سورج مل کی بیناہ میں چلے گئے۔

اگرچ مریشون کے زفیق جاٹون نے اِس نانے مین اُنکی مدد منکی تھی گر با دصت اِسکے اِسی اُنگی مدد منگی تھی گر با دصت اِسکے اِسکے اِسی اِن میں موجود تھے۔ یہ سوار اسپلے

دوگرو مون من قسم تھے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے سی قدر فاصلہ تھا انین ے ایک گروہ داسین میں کتی میں تفااوراس فوج کا دوسر الکرا لمهار او ملک کے سخت مین تقارا جرشاه پنجبرسنگر که مرسط رو مهلون کواندا دے رسے بین اُن کی م<sup>رو</sup> کے لیے مالک تحدہ کی طرف روان موسی اور شالی پیاٹرون کے قریب قریب منزلین كرق بوس سها رنبور كرابين ياراً تركك سرداران روبها بنا هى الدكا حال سُنكُ مِسْكَةً مِنال سے كوچ كركے وجد شاہ كے لشكرمين بيوننج كئے شاہ في جب دو آب كى راه ايقى تواىنى فوج قراولى كوحكم دىديا تھاكەستا رىن راستون سے د تاكے مقاب سفركرے بخبیب الدولہ سے سکے کرکے احدثناہ کے مقابلے کوروانہ ہوا تھا۔ دنا مذکور حبب سزېر مپونچا تو فوج شاسې قراولی سے مقابلیجا اور اس فوج نے مربیٹون کو بسیاکردیار د تا نشاد کا فتیله کئے احرتاہ کی فوج کے اِردگردجناگ کرتا ہوا دلی کولوٹا استخابین بازونمین برطاقت زوجھی کرائ شیرون کے ساتھ سیندببیند ہوکر الرے۔ مگل رہنت میں بیان کیا ہے کہ احراث اور داران روسیار کو سمراہ ان کے رستے سے دِنّی کی طرف روانہ ہوے اور جمنا کوعبور کرنے کے لیے وزیراً با دیے مقام کے میونی اوراین سوارون کوحکرد یا کرروسیلون کے لشکر کے ایک ایک میرل کواپنے بنجه بنالين منانير اطرح فواج دريا يارا ترى يوزكيلكي لوك مربطون كي دست الذازيون سيخت نارون تق اوراً نكوراً بمحقة عقم إسلة احراثا و ك كويج ومقام سے أنكوواتعت مذكياتها ن تك كلفتول ولعن سيرالمتاحرين احرافه جناكوعبوركرك ابني فوج قراولى سعجامك اوردماكي لراائ كاجوميدان باولى ين كددالى كة ترب ب موجود تقاحكم ديا فوج في د الوكليري أسن مايوس موكر

این جیتیج بجناکو کو تفورے سے آدمیون کے ساتھ بھگا دیا۔ تاکہ دکن بوخکرسالا صال بیان کرے اور جادی الاولی سلط لا بجری میں خود د تا اور اسکی فوج کے دونتائی حصيفين ميران من ارك كالي الكيمين الهي من بيان كياسي كمرسون في مناكتام كاون يرديلي تك ورج كاكرانتظام كرديا تقاجب إدشاه في اترا عالم توردكا دراادر وسكور ماكوعبوركرك روملون يرثوث طرب ورومبلون يريه وقت بهت عنت تفاكريكا يك با دشاه كے حکمت زنبور کون نے بار معماري اور نجيمر الموار علنانكي وتا درياك درميان مين ماراكيا حبكا سركاط كرما دشاه كحصنور مين ك سُكُتُ اورجينكوزهي موكر يحياك كيا علمار راؤ بلكرسكندره مين طراب واعقا ومينيل كحانب جنوبي مكامين مجاكف لكارية كمزاإ سلف يدهى راه سيمخون بهوانتها كمسلمانون كي رسدون كولوط كصبوط ليكرم رادامكي بوري نهوني كرين ومؤادة انبون تعشاه بين خان اورشاه قلندرخان كى اتحتى مين أسكا تعاقب كيايه لوك ناراؤل سے دوانہ ہوے اورسرکوں ایک دن رات میں طیکر دہلی ہو یے اور ایک روز بیان الام كركة وهي دات كويم نااتر تصبح الوتي موس سكن ره ميون كير ماكروجا د إيا اور تباہی کے قرب بیونیا دیا۔ لگھ واکرتین سواد میون کے ساتھ گھوڑون کی نٹی مٹیر يرسوار ہو كر يما كا بى فوج اور سروا رقتل واسير موے-حبين الهيمين كمعاب كراحي اجبدان دبلي من داخل موسية والكارون

حین امی مین العمای کراحیت اه جدان دالی مین داخل موست تون این است کرد اون توله این مین داخل مین داخل اون توله این مین در کردیا مین کرد اون توله این عوامی مین در کردیا مین کردیا مین اور از کردیا مین مین در این مین در این کردیا در در در میاون نے باندی ناام بنانے کو قید کرلین اور میزار داری می ارسے کئے اور اُن قید یون کو لیلور تھا اُکٹ کے ایران

توران سرق دورخارا وكوبهتان دغیره كوهیا جین ناهی مین سے كرتین دن تک مشهر لطاح و تقے دن شاہ فی حکم ویا کہ تام بیاہ شہر سے این کلکر تھرے۔

گل دیمت میں بیان کیا ہے کہ احریثاہ دئی سے کوج کرے مربیٹون کے تعاقب میں بیوات کی طرب ہے کہ احدیثاہ دئی سے کوج کرے مربیٹون کے تعاقب میں بیوات کی طرب ہے جب بادشاہ کی فوج کا ناہماڑی پر بونجی تو اس تھام برراج ہے نگر کا دکیل راجہ کی طرب سے بیٹ ن اور عونی جبین اطاعت شماری کا بیان تھا لیکٹ اور عونی جبین اطاعت شماری کا بیان تھا لیکٹ اور عونی جبین اطاعت شماری کا بیان تھا اور خردی کہ جنگ ردم بلکھ فلاکے تباہ کرنے کے لیے گیا ہے مربیٹون کا تعاقب کیا۔ وحول کوٹ اور کا نیزہ کے قریب مربیٹون سے سربر مربیٹون کا تعاقب کیا۔ وحول کوٹ اور کا نیزہ کے قریب مربیٹون سے سربر مربیٹون کا تعاقب کیا۔ وحول کوٹ اور کا نیزہ کی کا کم مال دامیا ب لوٹ لیام شیخ تکست کھا کری جا کہ کا کری جا کہ دراسکا جریشا ہ شہرکول کو گئے۔

ادراما وه اوركوره اوركشرا وغيره كاسرداران روبهيكم في كواحرشاه في ديرا نوب بينين الشرفان كادل سيرتكوه أبادكي كل شت كى بدوامين لهلها يا انهون ف بادشاه سے اجازیت حاصل کی ۔ اور نواب سیرسعد اللہ خان بھی سیروشکاری عن سے جلیسہ و فیروز آباد کو احدثاہ سے رضعت لیکر گئے۔ بریبات کامیم آگیا احرثاہ فانوي شركي قريب درياك كناك كنار يصيادن والدى واورنواب سيرسعدالله خان نواب سيفيفن الشرخان سامان كى درستى كے ليے جوخراب وست ہوگیا تھا۔روسیلکھٹڈکوآگئے اورسامان کو درست کرانے گئے ۔ جب قاسیندهیااورکارکی درانیون کے ہاتھ سے کا مل کستون کی دربار دکن ين خبر موضي توبالاجي بينيوا كالبجير الجعائي سراشيورا وُجورها وُك علقب سے جاردانگ بندوسان مین شهورے مرملون کے دربارسے امور بوااس زمانے می مطون كى قوت غايت عروج بريقى اور أنكى قلم وكى دسعت بهان كسيونج كقى كشاامن سرحداسكي كوه بهاليه اوردرياب الك ادرجوب من جزمره ناس دكن عيربير تك بعنى مندرة كصيلي موني هي اور حدود مذكوره من جوماك ونكي صكومت سے خارج تھے وہ اکٹرائے باجگذار تھے۔ یا انکی دستبردسے یا ال تھے یہ ساری قوت بالاجی کے قبض و قدرت میں تھی مر شون کی قوت کی ترقی برو کی حکومت کے كارضاف ترقى كويون كي كف تعديها نتك كأنكى فوج نرى لكيرون كى جاعت نريى تھی بلگراس بن عمدہ عمدہ تنخواہ دارا ورشینے سوار م نکی کومبت کے ملازم سکھے اور دس بزاريا دعوه قواعددان تق اگرجيديا دون كي فوج اس فوج كي بوري بورئ قل يقى جوادرراستون مين يدرب والون سي تحت حكومت بوتي تقى

كم ماوصف اسكه ايس بيا دون كي فوج سي شايت عده تقي جريبل وقت من مندوستان من بان عانى على علاوه اسك أنك تويخاف كاسلسله أس بادشابى تونيانے سے بہت ثابية بھاجس سے مربشے ایک عرصے تک ترسان اورلرزان رسنتے تھے مرشون کی قوم کوجاہ و شمت کی حیثیت اور شان وشوکت کی روسے جوبات حاصل تقى بعباؤكے قدرووقار برهانے كى غرض سے خاص إس موقع برصرف كركني اورسين رهيا اور الكركى تباجي سنكرا ما دكى يراما وكى زيا وه جونى أنكا بوراا راده بيرتفأ كريزي حبروحبد اورسعي وبهمت سيسبندوستان خاص كي فتح وكشانين مير كحفلي حوط السي لكاؤكر قصه بهي بأك بوجائ بالاجي كاجوان بيثا اورعلانيه دارت أسكا بسواس راس اور مرب مرب بريمن اوريجيف بيضف مرشح مرار اسكنجراه ہوے اور بہت سے راجو تون كے گردہ اسكى مددا ورا عانت كى نظرت راه مین اس سے سلتے گئے بھرت پورنے راج بسورج مل نے بھی بسیں ہزارجا ٹون سے ساته اسكى مددكى ر راجرسورج مل في جوايك در ازعرص سه مرجون كى رفاقت من لرشف بعرض عادى بوگيا تفاجها وكواس موقع بريمشوره دياكه آب ايخ بیا دون اور بهاری بهاری اسبابون کوبهارست ماک بین جهوردین کهوه مفتوط قلعون من مفوظ و مامون ربين كاورسوارون كوبمراه ليكراك بالك أحضا يكن إلا مرم شون کے طریقے کے مطابق اپنے دشمنوں کو تنگ بکر میں اور طوبی کو میانتک طول دین که ورّانی لوگ جوکئی میدنیے سے بہندورتان میں آئے ہوسے بہن فیموا كى ناموافقت سے مجبور ہو كراسيت بها اڑون مين توسل كر پيلے جائين اگر جير اور مرسون فتائيد إس مقول شوركى كى مكر بهما وسف بك لخت اسكوروكيا-

اسليكه وه اليي فتح كوجوالي وسيل سي حال بهواين مرب يل كحصا بون كمتر مجمتا تقا اورابية قاعده دان بيادون كى فوج اور توبون كوبرى بهارى منزلت ويتاتها بلكه بحياؤ فيضورج ال محجواب بن يكاثر والي حيونا سا زمینداریم بٹرے بٹرے ملکون کی تدہرون اورانتظامون کی لیاقت نہین رکھتا ماصِل بدکروه بری وهوم دهامس دانی کی جانب برها جسیرتهوارس سے ورانى قلعبنداور شربك أكيص الكاك ميقوب على خان كى ماتحتى مين قاعن ومتصرف تقف يبعقوب على خان شاه جهان يورمين راكرتي تقف اوراحرشاه كے وزبرتاه ولى خان كے جازاد بھائى تھے رومياون في نكواينى طرف سے سفارت براحرشاه كياس منالع مين دلي عبيا تفاا وركيرت للهم من فير بناكرشاه ولى خان وزيراعظم إحرشاه كياريهي تفيا وزيرف بالرشاه سع ملاقات كراك دلى كى قلعه دارى بيتمركرا ديا تقاعا دالماك غازى الدين خان عالمكية نانى كوقتل كراك اورجى السنة بن كالمخبن بن اورنگ زيب كوشاجهان نانى كے نقب كے ساتھ أن كے تحت ير عظا كے خودجا لون كى علدارى ير عظاك كَيْ تَصْ فِيطِ شهريناه كَ بَرْيك طول طويل موفي ساق وي محكى بي كى حفظ وحراست سيخفلت برقى كئى تقى كمرسطون كااك كروه أسبرخره كيا اگرچیم مورین نے تھوری دیرتات قلع کو بچاہئے رکھا مگرتو یون کی مالا مارست اطاعت قبول کی۔

 سامانون کواکھوالیا دوان خاص کی بناکا دفقر ٹی جیت کو بھی اکھواکر ٹکسال
مین ڈھلوالیا۔ اور تحت ثابی برعبی قبضہ کرلیا اور باد ثابی زیورون کو بھی
دبالیا بلکہ اُسنے بیجبز کی تھی کہ بہواس راے کو مہند وسان کا بادشاہ بنائے اور آئی
بادشاہی کا إعلان کرائے گروگون کے جھانے سے اُسکو جب اُک کے لیے ملتوی
لوکھا کہ دوانیوں کو اٹک یا را تا روے۔ ان ہام نا شاکستہ کو کون کے ویجھے سے
سورچ مل مینے رہوکر عن گھرایا جنانچہ اُسٹے تھی یہ جاکہ اور کہ سے صلاح کی اور
علانیہ بھاؤ سے بھی رفاقت بنین تو طری اور اُس سے یہ کا کواب یہ الوائی اور وی کی ہوگئی ہے کہ تا مہملا نان بہند تعق ہو گئے ہیں بہتر یہ سے کہ مین اپنے وطن
کی ہوگئی ہے کہ تا مہملا نان بہند تعق ہو گئے ہیں بہتر یہ سے کہ مین اپنے وطن
کو چلاجاؤین تاکہ وہان سے آبکے لئے دین غلہ وغیرہ دس تھے واتا رہوں بھاؤ کے
سورچ ملکو خصدت کردیا۔

احرفاه درانی برمات کے پورس ہونے تک انویہ شہرین بڑے رہے جواودھ کی سرحر پر واقع تھا اورایک بڑے عمد وہیاں کے بڑے معالمے کی صورت سے خاص اود مویں گئے تھے اِسلئے اُنکویقین کا مل تھا کہ سارے روہ ہیں اُنکے تھے اِسلئے اُنکویقین کا مل تھا کہ سارے روہ ہیں اُنکے این الدولہ نے ایپ شرک ہونگ کیکن شجاع الدولہ کی طرف سے متردد سے شجاع الدولہ نے ایپ مطالب اوراغ واس کی صنورت سے دونوں فریق سے الگ تھا گل رہنا منالب تصور کیا۔ اوراح رشاہ کی شرکت سے وہ مورد تی عداوت مانع تھی جو اُنکے باب صفد رجنگ اوراح رشاہ میں مقام سے انوب شہر تک برسات لا ہے ہی میں ملائیہ واقع ہوئی مفدرجنگ اوراح رشاہ اس غرض سے انوب شہر تک بڑھکر گئے تھے کہ شجاع الدولہ کو اپنے

سك ويجيو عاد السعادت ١٢

رعب وداب سے دہائین جنانچہ اُسکے طریقنے اور نجیب الدولہ کے جھانے سے جنکوا حرفتاہ نے اور احرفتاہ سے جنکوا حرفتاہ نے اور احرفتاہ سے موافق مہر گئے۔ ایک ورخ اس مقام بر لکھتا ہے کہ اس کا باعث حافظ ایم شان اور نواب احرفان کی مورج اس مقام بر لکھتا ہے کہ اس کا باعث حافظ ایم شان اور نواب احرفان کی شورے ہو واقع مسالا ایم می مطابق اہ جو لائی سل کا مورف اور اسے موافقت ہوگئی لیکن شجاع الدولہ سے واقع ہوا۔ باوسعت اسکے کہ احربتاہ سے موافقت ہوگئی لیکن شجاع الدولہ سے تو اس خطون است کا کم مربون اور اسکے یہ بات اُئی وہ مفید ذراعیہ بھی تھی کے مربون اور احدبتاہ کے یک ویسام آنے جاتے ستھے۔

عبدلهمدخان بلازم احرثاه ورائى اوقطب شاه اورموین خان غیوملازان نواب سیدسعدانشرخان کونجیب الدوله فی حیکا بسر بیند کے انتظام کے لیے مقرر کردیا تھا تاکہ رسد جمع کرکے احدیثا ہ کے لئاکرین میونچاتے رابن یہ گوگ فوج مراج سیفنگست باکر کنچ بورے میں جو دتی سے شالی وغربی جانب ساتھ کوس کے فاصلے پر واقع ہے بینا ہ گزین جوے ۔

احداثاه بارش کی وجسے جلنے پونے سے معذور رہے گر بڑے براے منگر است کی در است کے براے منگر میں کہ است کے برائے منگر میں کا میں کی مدد برشجاع الدول کورکھ الدور برائی مدد برشجاع الدول کورکھ الدور برائی مدد برشجاع الدول کورکھ الدور برائی کا میں کا فاصلہ بتایا ہے ہا

بيرينا كبرمها ؤجدره حيده فوج ليكرنجيوره واقع ساجل جناكي طرب روانه بواتو شاه نے بری شابی سے کوے کوے کوچ کئے بنجابت خان زمیندا کہنچورہ دريرده مربتون سيموافقت ركهتا تقار أستعبد الصمدرخان وغيره كوبيصلاح دىكه وه مربطون سے ميدان مين لواين اورآب قلعه كى محافظت مين شنول ا یٹھان تھوڑے تھے مگرنجابت خان کے اغواسے میدان میں کل آسے اور جناك كى مربطون كى كثرت تقى إسلئے بسيا مبوكر قِلعه كى جانب لوسٹنے سلگے نجابت خان نے دروازہ بن کرلیا اورقلعہ برسے ایکو ارسے لگا آخر کا رجموروکر یمور مطون پر توف برے اور لرکر ارے گئے۔ احدیثاہ حب دملی کے قریب جنا کے کنارے میوسینے تواسکو شری طُغیا نی بریا یا۔ اور یا یاب کی جنتجہ افراس میں چلے گئے بہانتک کرنجیورہ سے محا دات پرجا بہونچے اور وہان اِس بُری جرکو شنغ سے مهابرت از ده بهوے که مربطون نے کنجیو سے برقیفند کیا اور قلعہ بند وَّا نِيونِ ا ورروبِهيلون كوتُفكانِ لكَا يَلْغُرْضَكُ احرِثْاه إِسْ لِيعْزِتَى سَے كُلُوبا دِهُ لَئكے سامنے واقع ہوئی ایسے مطرکے کہ ۱۔ رہیج الاول س<sup>ین ال</sup>صمطابق ۲۵۔اکتو پرنت<sup>س</sup>اری کو باكبت كے كھاٹ برو دتى سے شال وغربي جانب ١١ كوس مے فاصلے برسے اسى داويت جنایار ہوے جکمین سے پایاب اور کمیں سے تیرنے کے قابل تھی اگرے اُنکے بہت سے اکھی اس دلیانه کام بن جان سے گئے گریشمنوں را تکا ایسارعب ٹراکہ منگی را آئے سے باہر جلے جانے یہ مجور موے بیان تک کرتام تو بخانه او شاہی بھی دلی سے اسٹھاکریا نی بت کو على سكت اوروبان بيونكارك أس إس اسكى حفظ وحراست كي لي ومدم اور دوریے بنائے اور لوالی کاسامان درست کیا اور ایک چوٹری گھری خندق سے

أكو كليرا ورابين عمارى توبخاف كى حفظ وحايت مين ركه اجس مين بقول مؤلف ين شابهي وطروم بزار توبين تقيس -

کھاؤی فرج میں خواہ دارسوار و بیادون کی تعدا دستر ہزارتھی جنین سے
و ہزارا در بقولے بارہ ہزار باقاعدہ بیدل فرج ابراہیم خان گار دی کے زیر کم
تھی جیکے باس جقماق داربند وقید ن تھیں اُسکی فرج قواعد دان ہونے کی وجہ
سے اُس کا لقب گاردی تھا یہ انگریزی لفظ ہے نیخص فرانسیسون کی ملا زمت
چھوڑ کر حالا آیا تھا۔ اِس سردار کے اختیار میں نجلہ دوسو تو پون کے بہمت سی
تو بین ایسی تھیں جنکے ذریعہ سے شہراور قلموں فیصیلین توڑی جاتی ہیں۔
اور بہت سے بانوں کے ذخیرے تھے جو مرسون کا بڑا بیارا ہتیار تھا اور کئیرے
بوارا ور اُسٹے ساتھی سوارون کی تعدا دود لاکھر کے قریب تھی۔ مگرکا شی راسے
سوارا ور اُسٹے ساتھی سوارون کی تعدا دود لاکھر کے قریب تھی۔ مگرکا شی راسے
شواع الدول کا ملازم جو کئی بارمر مبطون کے نشکرین خطوط لیا کریا تھا سار بھی ہیت
کو بانچ لاکھ بتا تا ہے اور بیض کتے ہیں کہ بھاؤ کی فوج بہت سے ہم ابیدن ہیں۔
تین لاکھر کے قریب تھی۔

نواب بیزین الشرخان اور نواب بیدسد الشرخان با دشا و سے اجازت لیکر رام بورا ورآ نوبے مین آگئے تھے اور بیان سازوسا مان کی درستی مین صرون سقیجوایک سال کے سفرین صنا ئع ہوگیا تھا اور بہان سے یہ دو نون ایس حافظ رحمت خان اور دو ندسے خان وغیرہ کے اخراجات کی خبرگری کی کرتے مقص ایان کی درستی کے بعد جب یہ خبرآئی کہ مرہ طون سے مقا بایہ شروع ہوگیا تو نواب سیدسعد الشرخان اور نواب سیدنیفن الشرخان دوہ بیلکھنڈ سے دوانہ ہے

نواب يدسعدالله رخان وحس يورمه وكالميل موسكئ السلئه ومين كلهر سكئاور نواب يففن لترغان لمي لمني كوج كرك احدثاه ك لشكرمين والمراجك اورشاه كحصور من نزيب كرك مقام كياأسر كادشاه كى نظرعنايت أير زياده بوكى فري خش من آى طرح لكهام رام ورك كتب خاف مين الك قلى خد ہے اُسپراحوال الاخیار کا نام تکھا ہواہے اُس بین احدشاہ وُدَرانی کی اِس لڑائی كے حالات مين اُس سے اور تاریخ مظفری اور سیرالمتا خرین اور خزانه عامرہ سے نواب سدسدالله خان كاس لرائي مين شرك بونايا ياجا تاسب سكن عتبرول مُولف فرج يخن كاسم جووان وجود مقار وسيله سردارون مين سسه يراوك بعي شاه كي الشَّار مين موجود تق بخيب خان نجيب الدوله حافظ رحمت خان و دوند عان عبدالتارخان يبيدم مصوبينج كبير مائحس بثاه استرت خان اوعينايت خان ابرجا فظ وممت خارجي دوسوجوانون كرماته بطلب شاه ك لشكرمين ونيج كياءا ورحافظ صاحب كأمغر شاه كاسلام قال بوا-روم يلكه فأكز شيرن كهام كه حافظ وثمت خان أس نوانع ين بايق اورد دسرے اپنی ان کی رہ کی وجہ سے بست ریشان تھے اسواسطے اخفین نے دوندے خال ور عنایت خان اینے بیٹے کوروہیاون کی فوج دیکرا حرشاہ ابدالی سے شرکہ ہونے كوبهيجاتها يه بالصحيح بنين حافظ رحمت خان شاه كے ساتھ موجو و تحقي فرج بخش كامؤلف نواب سيفض الشرغان سيهم كاب إس معركمين شرك تفاحتم دير سب حال بیان کرتا ہے اُسنے حافظ صاحب کی موج دگی کا ذکر کیا سے- اور مرُات أنتاب نما يسيرا لمتاخرين اورواقعات ُدَّاني سيح بي أنكي شركت ثابت ج تكلستان دحمت مين تواس واقعته كويون لكها سبح كدميدان جنگ ين حافظ صاحب ك

ابنی دالدہ کے انتقال کی خبر پہونچی تمام اُئیس اُن کے باس تعزیت کو آئے اور خود شاہ نے اپنے وزیر عظم کو اپنی طرف سے تعزیرت کے بیے بھیجا تیمسرے روز اپنی طرف سے تعزیرت کے بیے بھیجا تیمسرے روز ایپ بالکر اپنی رنان سے تعزیرت کی ریم اوا کی ادر بلی کلالت ارشاد کیے عافظ رحمت خان کو اس صدمے سے بخار ہوگیا اور چو تھے روز رسام کے عاصف میں مبتلا ہوگئے گر بھر جا برا رام ہوگیا لیکن کمزوری باتی رہی ۔ اِسلائے اُنھون نے اپنے اُلی دو ندے خان اور عنایت خان کے سیروکردی اور کبھی اُفاقہ ہوجا تا مقا تو خود بھی سوار ہوکر دی ہوال کو جلے جاتے ہے۔

مورانیون کے بیان سے احریثا ہی اُس فوج کی تعداد جوائک سے بارائر ان کھی تربیط میں زبان شاہ اور سے کھی تربیط وقتون میں زبان شاہ کی فوج سے مقا بلہ کرنے اور ایشیا والون کی قیسات افواج کی فلطی تعداد سے یہ قیاس میں آتا ہے کہ وہ تعدا د مبالغہ سے بیان کی گئی سے علاوہ اسکے ہمینی تفقیف اُن قلعہ بندگر و ہون کے دم ہونے سے الی افغانی فوج میں واقع مونی ہوگی جنکو بینا ہوگی۔ میں مرف سے بھی فوج میں کمی بیری ہوگی۔ مارے جانے اور گری برسات میں مرف سے بھی فوج میں کمی بیری ہوگی۔ مارے جانے اور گری برسات میں مرف سے بھی فوج میں کمی بیری ہوگی۔ مارے جانے اور گری برسات میں مرف سے بھی فوج میں کمی بیری ہوگی۔

غرضکہ قیاس میں بیا تاہے کہ احدیثاہ کی فوج کے جالیس ہزارسے زیادہ بڑھان جواس جگہ ہزار کے در ارد دیے جاہئیں جنانچہ کل رحمت میں جی گھلہ کہ اور میٹاہ کی افغانی نی فوج تیس ہزار سوارتھی ادر تمہیں ہزار ہیا دہ وسوار سردادان رسیلی فلاکے تھے اور مندرہ ہزار فوج بخیب الدولہ کے ما تھ تھی اور اکھ ہزاریسیا ہی شیاع الدولہ کے ہمراہ تھی ادر یا بیٹ یا چھٹہ ہزار فوج احمر خان بگٹ کے ہمراہ تھی اور یا بیٹ یا چھٹہ ہزار فوج احمر خان بگٹ کے ہمراہ تھی اور ایسیلی ہوا اون کی فوج کابراصم ان بین سے روہ ہیلے بیٹھا اون کی فوج بڑے کام کی تھی مگر ہیا و ون کی فوج کابراصم عام ہند دستا نیون سے مرکب تھا بھا والسعا دست میں جو کھا ہے کہ شجاع الدولہ کے ماسی وہزار سیا دے اور دوہزار وار سے کیا ہم اور اُسی کا بیان ہے کہ در الی خاص ابنی جائیس تو بین رکھتے تھے مگر در ان ہوں کے وہران وار سے ہمری جاتی بیان کے خلاف اور قیاس سے بعیدرہے محققیں کی راہے ہیں جو خاص ان میں جو خاص المقدار گولوں سے ہمری جاتی فوج میں تیس تو بون کے قریب قریب وختلف المقدار گولوں سے ہمری جاتی فوج میں تیس تو بون کے قریب قریب وختلف المقدار گولوں سے ہمری جاتی فوج میں بیان کے خاد تو بین فیلیس جو تھیں علاوہ اُسکے جند تو بین فیلیس جو بین میں جو تھیں علاوہ اُسکے جند تو بین فیلیس جو بین میں جو تھیں علاوہ اُسکے جند تو بین فیلیس جو بین میں جو تھیں میں ان کی تھیں ۔

له تركيد تاريخ فرخ آباد مؤلّف آرون صاحب ١١ كم ديكيد عل ريست ١١

ریکردیا کرجنا کے نیچے کی دھار بچر فرج اس سے فراہم ہوسکے فراہم کرسے خرائدہ وہ سردار دس بارہ ہزار سوار استے ہم اہ لیکرد آنیون کے بیچے سے بہو خیا گرا ہوا اور مربطون کی فرج سے دور دور اسلئے رہا کہ افتون سے معفوظ دامون رسیج اور مربطون کی فرج سے دور دور اسلئے رہا کہ افتون سے معفوظ دامون رسیج اور مربطون کی مات اور کمی گروہ ابنے سوار وان کے جی کربھا اون کی طرف رسر ہوئے کہ بہت عرصہ ذکر رہنے یا بھا کہ سلماؤن کا سے روکنے کا انتظام کیا ہوگا اسلئے کہ بہت عرصہ ذکر رہنے یا بھا کہ سلماؤن کا سکر رسدون کی کی کوتا ہی سے بنایت کلیفین اُٹھا نے لگا۔ اگر جے دُرّانی الیسی سے بنایت کلیفین اُٹھا نے لگا۔ اگر جے دُرّانی الیسی لوط مار کی لڑا ایک کے عادی مسلم جائی ہوتی مربطون کی دوڑ وھو ب سے بیش ہوتی ہوتی مربطون کی دوڑ وھو ب سے بیش ہوتی ہوتی میں گرائون کے کوج ومقام سے بورا کیا۔

خزائهٔ عامرہ اورسیرالمتاخرین مین کھاسے کہ ۱۹ درہے الثانی سکائلہ ہجری کو احداث ہون کے درہے الثانی سکائلہ ہجری کو احداث ہون کے درہے الدولہ احداث اور شاہ سندخان اور کے بیجے شجاع الدولہ احداث بنگش حافظ رحمت خان و دفررے خان اور نواب سیرفیض الٹرخان کو مقررکیا۔ اور اُسکے عقب میں احداث اور اُسکے عقب میں احداث اور اُسکے عقب میں احداث اور ایک بان میں احداث اور ایک بان کی دو کے دامی میں احداث اور ایک بان کی دو کے دامی میں موسے کھڑے ہوئی موری کے دو تب سے کھڑے کو اور ایک بان اور اُن مقروع ہوئی مقور اون باتی رسنے نجیب الدولہ کے ہم اہمی بندوقین مارت ہوے مرہ خون کے موریون میں گئے۔ بلونت راؤ بھائو کا سالا ما راگیا۔ ہوت مرہ خون کے موریون میں گئے۔ بلونت راؤ بھائو کا سالا ما راگیا۔ اور ہی الدولہ کے ہم اُن کی فیصلہ ہوجا تا۔ راحت کے حائل ہوجا نے سے لڑائی ختم ہوگئی اور ترجی کارٹ کے دولی کا فیصلہ ہوجا تا۔ راحت کے حائل ہوجا نے سے لڑائی ختم ہوگئی اور

روبسلے چیرودی کرکے مربون کے لشکرین سے کلکو پنے لشکرین دخل دیگئے واقعات دیکانی میں کھاہے کرنسیب الدولہ کے چد ہزار سیابی اِس الرائی میں کام کئے گریہ تعداد مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے۔

نواب احرفان بنگش کے بانچ جو ہزارجان سے اوراُن کالونیا ندابراہم فان سے کاردی کے ویجانے کے مقابل مقا ایک داست تاریکی شب میں ابراہم خان سے یہ دکھیکر کہ نواب احرفان کے زیرے کوچ کم ہے بیجکہ دیاکہ ہم اُنیر شبخون مارینگے مقوش کی رات باقی رہے اِسے ڈواب احرفان کے موریعے پر یک بیک آبٹر نے کی کوش میں کوریع بیالی کی رہے اور خان کی سب آور بین جرمی ہوئی تقیین اور جانون کی ایک میں اور جون کی میں اور جون کی ایک میں اور جون کی میں اور جون کی ایک میں ہوئی تھی اور اُنی ہوئی کو میں ہوئی کی ایک میں ہوئی تھی اور اُنی ہوئی کی ایک کوری کی کا کوری کی ایک کوری کی ایک کوری کی کا کوری کوری کی کا کوری کوری کا کوری کی کا کوری کی کا کوری کی کا کوری کی کا کوری کوری کی کا کوری کی کا کوری کوری کی کا کوری کوری کوری کوری کوری کوری کا کوری کوری کا کوری کا کوری کوری کا کوری کا کوری کا کوری کا کھی کوری کا کوری کوری کوری کوری کا کوری کا کوری کا کوری کا کوری کا کوری کوری کا کوری کوری کوری کا کوری کوری کا کوری کا کوری کوری کوری کا کوری کا کوری کوری کوری کوری کا کوری کوری کوری کوری کوری کا کوری کا کوری کوری کوری کا کوری

نواب پیرفیض لی نوان کے موریج مین اُنکے سردارد منی خان عرف روزی خان اکر نواب مداحب کے تام افرون کے موری خان اکر دوزی خان اکر دوزی اب مداحب کے تام افرون کے موری خان سے کے موریون سے آگے تھا۔ ایک روز نواب مید نوین اللہ خان سے کہا کہ تھا اور مرم بھون کے شب خون مارے کی کہا کہ تھا دام ورم بھون کے شب خون مارے کی خرب میں موالے موریدے والے دیسیا ہوجا بین اور بودنا و کے سامنے اس کا تہ تاک ہو۔ ونی خان نے جواب دیا کہ میرے مائی بند

اورسابى مبت بوشيار رسنة من اگرايسا اتفاق بوگا توميرا كهورا رات بحرتهار ربتات من ورعبي أس وقت جاكران كاشرك بوجا وكال نواب صاحب م جننے بڑے بڑے افسر تھے وہ سب رات کے دقت نواب صاحب کے خیے مین أنكيلناك كياس موتع تقايك روزاخ يشب كوابرا ميمضان كاردى كالجعاني فتحضان فوج اورتو يخاندليكرشب خوان ارسف كالادس سي لشكرا حرشاه كطرف آیا اور روبهلون کے مورون برا براسب سے پہلے فنی خان سے مور چیر لڑائی شروع ہوئی رضی خان بھی نواب سیر نین اللہ خان کے جیمے سے مملکر اسيخمورسيح مين ميوج كئ اوراحرشا ومجى إس شبخون كاحال سنكراسي خیے سے با ہر شریف مے اسے اور مہتا بین روشن ہوگئین - راس شب خون مین يتن سومرسط ارك كئ اورأنكى حيث تويين جموط كئين اور فتح خان بها كاليا اورستر دمیون کے قریب رسالہ رصنی خان سے سیابی کام اسے اوروہ خور کھی بنى بوك الرائى سے فائع موكرجب نواب سافيفن الله خان رام بورواس كئے اورضى خال كجى أن زخون مصحت ما يحكة تونواب صاحب في السصاعين خلعت دياجبين ايك نارنجي دوشاله اوركنواب كاايك انگركها تفا اور ايك مِلك موضع يتجفر كوليره مين عنايت كي في

اسی زمانے میں احریثاہ ابدالی کوخبر لمی کرگوبٹ بیٹرت دس بیزارسوارون کے ساتھ مہت ساخزا نہ ادر رسراورغاتہ ہمراہ لیے ہوئے جناکے اُس یارشاہ درسے بہ

ل زبانی حکیم محد انظم خان رئون و اکسیر عظم دقرانی دین عظم و محیط اعظم وغیرا ابن حکیم شاه عظم خان ابن وخی خان ۱۲

ماؤی دہلی کے بہونی ہے اور اس کا اوادہ ہے کہ بجب رسے کے مقام برجمن کو عبدرکرے بھاؤی کے افکارین وہل بہوجائے اس فانطر جمین اور بائی ہزار سوار این لنگر کے اور بائی سوسوار رسالا عنایت خان ابن حانظ رحمت خان کے دم ہری کے لیے ایک ساتھ مقدر کرے اپنے موار ایرا لاعنایت خان ابن حانظ رحمت خان اور ایک دو سرے سزار کریے دادخان می کے دیور کو سرے سزار کریے دادخان می کے ذیر کو کو سرت کو بندر نیا ہی کے سید دواون کو لیکر شاہ کے افکارس سے الیس کو س بری اس سے عائی الدین نگر کو دوانہ ہوسے جو دہان سے جالیس کوس بری اور اسکو تبری سنزل اور سورج کے کوروانہ ہوسے جو دہان سے جالیس کوس بری اور اسکو تبری کرفوالا بمان تک کو دوائہ ہوسے ماراکیا دو سرے دان بہردن رسے انشکرین عطائی خان کا دوائیس برگر بندوائے اور اسکو تبری کو کا کے دوائیس کرائے ہوگا کہ خان کو کا کہ دوائیس کرائے۔

 توفی سردس روسی مقرر کردیے بیان تک کیجب مرسون نے خندق سے بام رکانا پھوڑیا توفی سرای اشرفی مقرر کردی۔

جبكه وكرانيون كو يكفك ميدان يرقيصنه حابل بهوا توبها وابنى دشواري ويريشاني كوبهت جازعلومكرف لكامر بلون كاشكرين دربيو يخ كرمادك دريع مسدود بهو مسكن اور حبك أتفون في إنى بت كوكها بى كرصاف كياجو أسك لشكرين واقع بوائقا توغلے کے منو نے سے مرے شرے صدیعے اُسھائے جبا عال اپنی نوبت کومپونجا تو منجلہ دونون فریق کے کوئی فریق مس نازک وقت کے ظہورو وقوع مین می وکوششن کرنے سے قاصر نتاجیتن پورانیصلی و جانے جنا نجم دونون فوجون کی کچھ کچھ چھٹر جھاڑ آیس مین جاری تھی مرہٹون نے درانیون پر تین بیماری دهاد سکیے۔ اور رب کی بار برداریان دس بات پر بیم پیشند آماد دیفین کی مربطون کے لشکرمین داخل ہون جنانچہ اُن مین سے ایک بار برداری جو دِلی سيخزانه بجركرلاني تفي بين اون مع بالتون مين شرى سين باقى بار برداريون كو ألاستكه مبابط اورسورج مل اورراجيوت سردارون سني خفيه خفيه مربثون سيكشكر مین بیونجا دیا اور جن د شواریون کو بیما دُا مُعْماً کے جاتا تھا اُنگی دست اور ترقی روزا فزون كاحال أسك وتتمنون يرمخفي وستوريز كفا بإن ان دشواريون مين احرشاه كعبندوساني رفيق اليصمضطر بوكك كراحرشاه كوينتون كمارك تنك كيا اورايك تصفيه كي لرائي ك ذريعه ست كليفون كا اختتام اور آفتون كانقطاع حيايا يبكن احرشاه كاليرجواب هاكر بيلط ان كامقدم سي لتم لوك اسك او نيج اور نيج سيدانف نهين مور باقى معاملون من تم اوكون كونيارهان

مگراس ما ملے کوریری مرضی برجیور ددی

کھانی کے سامنے ایک لال ڈیرااحد شاہ نے کھڑاکرا ایتھا جبین ہورج کے بحاس براستراق کی نماز بر مصفحہ تھے اور شا م کو کھا نا کھا تے تھے اور دن بھر گھوٹے برسوار ہو کرفوج کے ہیرون کوختلب مقامون میں دیکھتے بھالتے اور وشمن کو جھٹرتے حیمارتے رہنتے تھے اور بھی تھی ایسا اتفات بھی ہوتا تھا کہ بچاس ساتھ میل سے کم سوار بیو کرنہ ٹھہرتے تھے اور رات کوائن کا بیر کام تھا کہ یا ننچ ہزار سواردن کابکٹ وشمن کی جانب کوجہا نتاک قرب اسکامکن ہوتا قا *کا کرستے* تصاور مارے لٹاکر کی گشت اور فریق کرتے تھے۔ ہندوسا نی سردارون کوارام كى احبارت ديت تفي اوربلا كلف يركت تفي كالسياب مال اطمينان

بيني رين كركوالي فت تم كورد بيوني كي ش

اس زمان مین خرابی دیرنیشانی سے بچوم وکشرت سے بھا اور سقدرتیاگ بوكيا القاكرأست حندباركاشي راساكي معرفت شجاع الدولهست بيرجا بإكراسكي دُرًّا نبون سيصلح كرا دين اور حبكم اسكى درخواست احد شاه كوسنا في كني تواخفون يرجواب دياكتين صرف ممرومعا ون بون راس ديناميراكام نبين بان الطائي برقالور کھتا ہون اُسین دوسرے کا ذخل نیں بہندوستانی سروارون کواختیار حاصل ہے کہوہ دیمن سے اپنی مُرضی کے موافق خطوکتا بت جاری کر ین ا چنا نجیبست سے مندوسانی سرداصلے برائل ہوے اور شجاع الدولد نے بھی صلیبی که نمایت پسندکیا مگرنجیب الدوله نے برگزینانا اور لی کی درخواستون كالبيشة مقالبه كي كئے اوراس بربادى كوباتى لوكون كے دلون برجانے ين

كامياب بوع جواحرشاه كالسي صورت من يطيح بافيريش أف والي تقى كەمرىشون كى قوت كمال كويدوچ كى تىھى-اب برسودیا دشوارسے کرم الون کے برسے بعاری گروہ کی اسوقت ا كياحالت بوكى جبكه وهصاركي سخت عفونت مين مرغيون كم انداك كهاني سے اندرجصور سے اور مرے سروے اور مرنے والے جانور دان اور محرکی اسی گیالہ بهبرمین برے محصے اور اُن خرابیون کی کمیل کے خوف سے مزاح استے تھے جنكوده ابهى أمضار سب تفي اورهبكم نهايت تناك أسكة توحركون كالكاروه كوبهت سيمرا بهون ميت رسدلان كى غرض سيرواندكيا ليكن اللهوه كو بطانون نے دیکھ یا اے نانچہ بہت سے لوگ اسکے اربے گئے۔ بعداسك سردارا درسيابي جمع بوسادر بها وك ويرس كر كرد كالمراب كهاكرًاب كهافي بين كوباتي نهين راج كير گرام تقا وه صرت موكيا بعوكون مُرنيس الرائي كي جكون أعماني آسان سي يعما وفي اتفاق كيا ورسي بان کھا کرمرنے تک الینے تی شم کھائی بعداسکے ساری فوج کو حکمرنا باکیا کہ كل سورج ستخفياس سيسيل ميليا وها واجو كالبهاؤ فيعلن وقت يثبياع الدلم کے کارندے کاشی را سے کو خاص است استے اتھ سے یاکھ کرچیے کا ان کا رون کا ياله لبريز بوگيا اورايك بوندكي كنجائش إتى نهين رسى اگر تجه بن برس تواب كزامناسب من وردهاف جواب ديناجان بعداسك لكعفيرها وقت بديكا "كاشى راك أس رقعه ك صنمون كو بجعلى رات من البيغة قا شجاع الدوليكوسنار إلقاكه كاشى رائ كحباسوس يزعبرلا فيحكم مرسبط

سلع ہورہ ہے ہیں شجاع الدولرنی الفوراحراتا ہ کے ڈیریے برگئے۔ اور حوکی يهرب والون مص كهاكه إدشاه كوحكانا حاسب - احدشاه اندرس بتيارلكك بالبريكي ويهلي سيتيا يبيع تقدحنا نيراس كهورك يرسوار وكروبهشه أكم وروان يرتيار كوارسا عقا فوج مخالف كي جانب كوي اورايني فوج کوہے طبیصنے کاحکرمنا یا۔ جوبات سیملے ہیل انھون نے کی وہ یتھی کہ کاشی راے کومبلا یا اور اس خبر کے مخبر کی نسبت سوال وجواب کرنے گئے اور یہ تفتیق ایفون نے اس وقت کی تھی کہ وہ اکے ٹرھے جاتے تھے بہانتک كرنشكيت اكيميل كروب أن سكى در ان سلى جوغنيمت لاد الترقي اوراً مفون في يعرض كياكه بادشاه كاقبال سعم منطع بعال عمل المعيناه نے پنچرٹنکر کاشی راسے سے خطاب کیا کہ اب جواب رسکاکیا ہے''۔ مگر گفتگو کے درمیان ہی میں مربطون نے تو یون کی مار مارسے اسنے آنے کی جراحرا ككانون بين بيونياني احرشاه اين كهواس بربيته موس حقه يتي كق كه تورن كي وانسه يوكنا بوكر حقه ووركردما اور برسك اطهينان اورستانت مسي شجاع الدوليس به فرما يُلْمِق ارب لمازم كى خبركوسيا يا تا بوا بعداسك وْج كرجلة السَّاح برصن كاحكمن إلى اورجبك تحلف لكي أورجمه بحمد جيزين فظرة فالمين تومر بيون كي قطارون كو تبر بركت موس أسته مسترام تترافياعده ایسے بڑھتے دکھا کہ تو بخانہ آگے ہاگے حالا آتا ہے احرشاہ نے ایکے قالمے برفوج كوآ راستهكياا ورنواب سيافيض الترخان وونرسيخان اوعنايت خان خلف حافظ رحمت خان وغیره کی فوجون کواینی نوج کے داہنے بازو میرر کھا۔

اورنواب احضان بنكش كويهكم دياكرج كميتهارى فوج كمست لهذا تمعورتون كي حفاظت كرواحرخان فيغصي من أكرجواب دياكه بركا ممحليون كالمبيميرا كامميران مين الشن كاست تب شاه ف أن كوداست بازوكى طرف عيجا ادر آپ لال ڈیرے میں جابیتھے جو آب فوج سے پیچھے رہ گیا سخف ۔ سلمانون في توبون سيهرت كيه كام ذليا اورجبكم برشون كى توبين بهت قرب الكئين توان كے كو الے مسلم الون برگذرنے لگے۔ ابر ابر ہم خان كاردى نے ترائی کوشروع کیا جس نے بھاؤے پاس آکر بیعرض کیا کھا کہ آپ اكثروس بات برناراض مروست تحف كدمين اسيف سياميون كى مرابر تنخواه دلانے میں ہمیشہ جھ گرتا تھا اب آکے الاضطہ فراکیے کہ و منخواہ آپ سے بے فائرہ ہنین لی گئی بعداسکے س نے ایک نشان سنبھالا اور اسینے سياميون كوكوليان مارف سيروكا اورسا تكينون سيرلوث كاحكموا جنانجم وہ روہ بلون پرٹوسٹے جن کے قاعدہ دان شوسفے سے اُنکی دلیری دولاوری فے خود انھین کو صنر مہونیا یا اور اسی تھمسان کی اطرائی ہوئی کہ کتال عظیم کے بدر انکی صف ٹوٹ گئی اور مجھنے روسیلے بھا گئے کے حافظ رحمت خان اس جنامین علالت کی وج سے تشریب نہوے ستھ ان روہ بلون کے يتيجها حدخان بنكش تصير ببالمستح بوت روسيك أن كي طرف بيويج احد خان فعن وطعن كرك أن كوردك ليا اور نواب احد خان بكش ف داروغيشون خان كواحدشاه كياس بطلب مردهبها حب قاصريهوي توشجاع الدوله اورنجيب الدوله نے كها كدا حرضان كے مقابل كي تيمن كي فيج

زياره نهين بي بكرعنايت خان ولدحافظ رحمت خان كمقابل تمن كى بهت فرج مع إس ليماح رخان كوكوئى صرورت كمك كى منين سرابسة عنایت خان کورزیاره کمک کی حاجت ہے۔ احرخان بلش تام این سیاه اورر دہملون کو جمع کرکے اپینے ساتھ لیکرخو د کھی عنا یت خان کی مرد کو اٹکے برسط يعنايت خان ف استكربهو نجيز سے بیشترای شایت جوا فردی کے ساتھ ابرا ہمینان برحِله کرد پاتھا جسسے ابراہیم خان زخی ہوا۔ مگر انشى بزاركے قريب مرستے اسكى كمك كو آگئے جس سے فخالف غالب رست اورمبت سدد سنيكمارك كئ اورماتي سيجي كوسنت ملك اوريرت العربك ليكر عنايت خان اورنواب يرفض التارخان اوردو نرسه خان اورتيج كمبر اورسيدمعم وغيره سرردارايني ايني جكه قائم رسي يكايك إسم فيبدت وقت بن الحيضان بنكش ايني نوج اوررو مهلون كيساته وبعبال رب تقاورون كواحرضان في جمع كرابيا تفامد دكوبهو ينج كي حي سه لرا ني ىنىماركى دردىمىلون كى صفون كرونى اورا ئى بىماكىنى جرمانظ رحمة خان كوخبروارون في ميونيا دى تقى إسليه وه بد استخاص الكي من مواربيوكرها يبزارياه كے ساتھ ميدان جنگ كوروان برے جو ديرون سے ددكوس كے فاصلے يرتفا ـ روم لون كي شكست كهانے سے وزير وضطركا داہنا باز وكھ ل كيا تھا جودرٌا ني فوج كے قلب يوكم إنى كرت تصاورتها واوبواس لأولنا نيزمازه فوج سيحكركما تفابس حلمين وزمر كا برادرزاده عطائی خان اُسكے برابرارا گیاا ورد وانیون کے یا نون اُ کھڑنے لگے وزیر است معورت سے اُسرے اور حیند مرا ہی دُرّا نیون سمیت اپنی جگر برقائم رسم

اورمرنے کا ارادہ کیا.وزیر کے سچھے شجاع الدولہ کھڑے تھے مگردھول کے أرطن سي تحيومسوس زهوا تفاكه كيامعالمه واقع مهور باست اوجبكتم فإعالره نے وزیر عظم کے اومیون کی بولی اوران سے گھوڑون کے جہنا نے کو كاكك تحور فرائد المائي رائد كوفية في المائل المائلة ال چنانچه کاشی راسے نے وزیر غظم کوزرہ بکتر پہنے یا پیادہ اور نہایت غضبناک یا یا کہ وہ اپنے لوگون کو اُسکے بھاگ جانے برٹرا بھلا کئر رہے ہیں-اور أن كوصفون برلانين صروت بن جبكة أن كى نظركاشى راسيريري توانفون نے اس سے یہ بات کھی کہ توشیاع الدولہ کی خدمت مین ہونگار بهت حلديها ت كركم الرشحاع الدولهاري مدواس قت مكرينك تومين حان سے اراحا وُن گا بھر شجاع الدوله لطرائی مین شرکب اُن کے ہنوے -یمعاملہ احربتاہ برخفی ند تھا وہ تیزنظ عقل کی دور بین لگائے دیکھ رہے تنقفه اورجهان موقع وسيكف يتقفه ونئيي مدد ولان يهونجات يتقفي حينانجم وه فالتو فوج وأعنون في منكائى على وزير عظم كى بربادى اورتبابى كى روك عقام كے سايعين وقت بريمونجا دراب لوائي عم كرمونے لكى مكر با وصف إسكار بهي مرسون كايله عماري عقاديهان تك كراحرشاه ف اینے بھگوڑون کو گھیر گھا رکر جھے کیا اوران مین سے جفون نے لڑنے سے انكاركيا أكة قتل كاحكم سنايا بعداسكي خاص ايني صعف كوآ مح مرصف كا حكرديا اورجب مى يدرايت كى كهارى فوج كالك مكوا مارب بائن بازو والاکھو مکر شکلے اور دہنمن کے بازویر توسط بڑسے یہ تدبیر اُنکی بہت

راس ان اسليك الرحيمين قلب الشكرين برب زور وشورس لرائي بهوري تحقى بهان بهاؤاورببواس رائے گھوڑون يرسوار كھوٹ تھے اور فريقين کے سیاہی نیزون اور تبرون اور تلوارون بلکہ بڑے بڑے کھانڈون سے برلت بحرثت اورمارت مرت ستفى مگرك لخت ايسااتفاق بواكه كوياكسي رك دورس سارے مرسط عمال شكا ورافرائ كے هيت كوكتون ك يشتون معمور هيوطرك ما فظر جمت خان كوراست مين مربطون كي فراری کی خبرملی جفون نے میدان جنگ مین میونجی راسینے بیٹے ادر سردار <mark>و</mark> كوزنره يايا \_ ورا نيون اورروبيلون في برسي جوش وخروش سي ملكورون کا بیجیاکیا اورکسی کوینا ہ ندی اور اسی باعث ایسا بھاری قتل بڑا کھے بقیاں سے خارج ہے جنانچہ ہرجانب کو بیندرہ بین بین بین کا تعاقب لیا گیا جرور نظرکرتے تھے تومرہٹون کی لاشین ہی نظر آتی تھیں۔ اور جو مرستے فیروزمندون کی مارسے بھے رہے وہ د کم تیون کے ماتھ مصالات کھ اورجو در انیون اور روہ پاون کے یا سے پڑے وہ نہا بیت بیری سی سے آت سے ب الدوله کی ترغیب سے جوننگ پندهها کی بٹری ڈھونڈ بھال کا لگائی ٹی جسکوایک در ان سردارنے چیسار کھا تھا اور گرفتاری کے اندیشے سے اسکو به كا دايتفا - ابراميم خان كاردي شجاع الدوله كي داروگيرين مقيد تفا جسكوحواك كرف يرأن كونجيب الدوله في مجبوركيا ا ورلعنت لمامت ك ليے اپنے سامنے ُبلایا بعدا سکے دربرعظم کی سیردگی میں رکھا گیا جہان زخمون کی "كليف سے ايك بفتے كے اندراندرمركيا بواس راے كى لاش مائى كئى اوراك ببيرك دو رہاؤی الش کا یقین کیا گیا مقتو اون کی کل تعداد دولاکھ کے جو تھورے کی جو بہان کی گئی ہے۔ بڑے بڑے مربخ مرداد ان سردادون کے ہوا کام آئے یا زخی ہو گئے جو تھورے کی فرج کی کومت پر دتی میں چوڑے گئے تھے عماجی دادھ جی اسید در بیان ایم را ان ایم را ان ہوا بم بھر کے لیے لنگوا ہوگیا۔ اور نا نا بھر نولیں جو بیا بیا ہوا کی مربخ در ان ہوا بھر بھر کے لیے لنگوا ہوگیا۔ اور نا نا بھر نولیں اور ملہا روا کہ ہلکر جن کا مورج بجد بالدولہ کے مورج کے مقابل تھا بخیب الدولہ کے ان اور ملہا روا کہ ہلکر جن کا مورج بجد بالدولہ کے مورج کے مقابل تھا بخیب الدولہ کے ماتھ کا نکی مواف تھا گیا گیا گئی کو نہ ہوگیا تو نہ بھر انہوں کو جو ان کو نولی کو گئی ہو تھی الدولہ سے بیا مورک ہوگا۔ اور کا اور اگر سلمان کو نولی ہوگی تو تحبیب الدولہ کے حال سے دیمان ہوگا تھا ہوگا ہوگی تو تحبیب الدولہ کے حال سے دیمان ہوگا تھا ہوگا گئی تو تعبیب الدولہ کے حال سے لاوائی میں عنا بیت خان اور دو ندرے خان سے بھری جو انم دی دیمان کا ورق مورک ہوگا گئی کو نہ مورک کو گئی ہوگا گئی کو نہ مورک کو گئی ہوگا گئی کے دن واقع ہوئی تھی ہے مطابق ہے جادی الاخری سے الدولہ ہجری کو نہ مورک کو کر مورک کو کو کر مورک کو کر مورک کو کہ کو کہ مورک کو کر مورک کو کر مورک کو کر مورک کو کو کر مورک کو کو کر مورک کو کر مورک کو کر مورک کو کر مورک کے دن واقع ہوئی تھی ہوگی تھی ہوئی ت

گیاره سوتچو مَشَّریِن ایک بُره بِرُاسجَے بار ا جھٹی جادی الثانی کوسٹ جیتا تھاؤ ہارا

علاوه سرداران اورنوا بون سے سلمان ساله دارون اورجاعه دارون اور اور اوران اور خوات دارون اور خوات دارون اور خوجر دفعه دارون مین سے کوئی شنفسل لیا باقی مذر ہاکہ کئی ہاتھی اور کھوڑسے اور خوجر اُسکے ہاتھ دید گئے عورتین اور بہتے اسٹے بے شار قبیر ہوسے کہ کولف فرح بخش

ال و کیمو تاریخ فرخ آباد مولفه ارون ۱۲ مل و کیمو سیرالمتاخرین ۱۲

كتاب كر جھے أس بنگام كاخيال كرتے ہوے بدن كے رو سكنے كورے ہوتے ہیں۔ رتھ اور چیکڑے اور پالکی نہ احر شاہ کی طرف کے لئکر من تھی کیونکہ عورتين جس قدر رقفين وه كجا وون من جفيتي تقين اوريذ مرسلون كي طرف إسلئے كە اُن كى عورتىن گھوڑون برسوار ہوتى تھين- اِس موسكے مَين گھوڑے اِلتھى اور چربھی اتنے ارے گئے کرجا نوراً سکے گوشت نہیں کھا سکتے تھے مرہٹون کے نشکر میں واے کھانے کے سامان کے اور برقرم کا اسباب موجود تھا تھے اور بازار مالون سے تعبرے بوے تھے۔ مربٹون کے گھو اسے دانے گھاس کے نہ ملنے سے الکل بریاً رہورے تھے چلنے کی طاقت منین رہی تھی۔ حام جمان نامین بیان کیاسے کہ علاوہ زروجو اسرے بیاس بزار کھوڑے۔ دولا كُو كَامِين - اوركئي برار اونمط اوريا نسويل مربطون سنے كيمي مين سسے ماته أكب بين برارمر بين حالون ادر راجيوتون كي ماك من مرت تك بربهنه بهیک النکتے بحرے آخر کارسورج مل حباط نے ہرایک کوایک کمبل اوردوردید دس کردکن کوروا مردیا - اور دوسرے راجوت سردارون نے بھی ہی سلوک کیا اور بارہ ہزار مربطون کوشجاع الدولرسفے دو دو روپے دلادیے جوکالبی کی طرف چلے سے کئے۔ مربطون کو ایسی بھاری شکست مجھی واقع منین ہونی تقی سے بڑی افسر دگی پڑم ردگی این سیبلی اورسا رسے مرطون يرما يوسى فكيسن جماكئي.

بعداس فتح کے احد شاہ ولی کو گئے اور نواب سید فیصن الٹارخان حافظ رحمت خان اور دو ندے خان وغیرہ بھی شا ہ کے ہمراہ و تی کو سسکئے احرشاه کچه دنون بهان رسبخ لطنت بهندشاه عالم سح سیے مقرر کی اور شجاع الدوله کو وزیر بنایا - اور خبیب الدوله سے سیے الا مرائی مقرر کی اور دونون سے سفارش کی کراپس میں ملح اور موافقت رکھیں اور خبیب الدوله کو حکم دیاکہ دلمی میں رہیں اور حب تک شاہ عالم واپس بنون مرزا جوان مجنت کو اُن کا نائب جھیں ۔

سردالان روبه کیمن کو احرشاه کاست کوه آبا و اورالا وه اورکوره وغیره میان دوآب کا مربرون کا دے دینا

فریخش بین کههاسی که احد شاه سنے علاقه شکوه آبا و وغیره نواب سینی الشرخان کوانه ام بین دیا تھا اور کٹرااور کوٹرسے کا علاقہ نواب سیدسی دانشرخان کوعطا کیا تھا اور اظاوہ وغیرہ حافظ رحمت خان کو دیا تھا۔ دوندے خان کو جملاقہ دیا تھا وہ سورج مل جائے ملک مین تھا اور احداث اور احداث سے خان کو جائے ہیں تھا اور احداث اور احداث کو دیا تھا اسلیے دوندے خان کے حصے مین کو دنا ہونیا تو نواب سے دفیوں اسٹر خان نے این اعلاقہ کو تیا اور اور اور اللہ تھی سید سعدال شرخان نے کو ایسے دغیرہ کا علاقہ جسکی آمدنی تیس لاکھ روپے سالا بھی شیاع الدولہ کے تفریض کرویا دانہی شیاع الدولہ کے تفریض کرویا دانہی )

کل رحمت مین بیان کیاہے کرناہ سے اٹادہ عنایت خان کو اور شکوہ آباد دو ندے خان کو دیا تھا اور اخبار صن مین کہا ہے کہ شاہ نے عنایت خان کو دیا تھا اور اخبار صن مین کہا ہے کہ شاہ نے عنایت خان کو ملک اٹا وہ اور مین پوری اور شکوہ آباد مین آرون صاحب یہ علاقے ملک دوآب میں داقع ہیں۔ تاریخ فرخ آباد مین آرون صاحب نے کہا تھا ہے کہ اٹا وہ اور کھیو ٹر اور شکوہ آباد ریاست فرخ آباد سے علاقے منے کہ بوجب بھی اس جنگ کہ بوجب بھی اس جنگ ہے دور اس اور شائ اور نواب احد خان کے درمان منقد ہوا تھا مرہوں کے تعویم ہوے سے اس جنگ کے دراسط کا کرنے آباد سے منقد ہوا تھا مرہوں کوعطا کرد سے اس سامے ہمیشہ کے داسط کا کرنے آباد سے منظم کے درسط کا کرنے آباد سے کا کہا گئے ہے۔

بهرصورت معالات چونکہ وین والے کے قبطنے مین ذیتے اس سیے بہرصورت میں اللہ چونکہ وین والے کے قبطنے میں ذریتے اس سیے بہا سے عطیہ کے تیج بناچاہیے کہ نتح کرنے کی اجازت دی گئی اور ان بر قبضہ کرنا خالی از دقت رہما خال رہمت خان نے اٹا وسے کے علاقے بر قبضہ ماصل کرنے کے لیے مصل لا چری میں ماجھ رہان کو وس ہزار فوج کے مساحہ روانہ کیا ماجس جب اٹا وسے کے پاس ہو پنجے تو بالا بنڈت اور شناجر کوئٹ

کے دارے جانے کے بورے اٹا وے کے کمران سے اٹا وے سے ککرائے
میں مائوس خان کے مقابل ہوے اٹوائی ہوئی شکست کھا کر بھاگ گئے مائون
نے امرگڑوں تک اُن کا تعاقب کیا اور اُن کو بھا کا راٹا وے کی طرف آسائے تو
اہل شہر نے اہان جاہی ۔ مائوس خان نے قلعے کے باس مقام کیا۔ قلعدار
نے اول قلعہ خالی کرنے سے انکار کیا آخر مجبور ہو کر قلعہ اُن کے حوالے
کیا ۔ مائوس خان نے قلعہ مین واضل ہو کرجانظ رحمت خان کو فتح کا حال
کھا اور انتظام میں معروف ہو ہے جا رہائے کچی گڑھیان گرواوین مگر میفنے زمیندار
دی اور جا بجا تھانے قائم کردیے جا رہائے کچی گڑھیان گرواوین مگر میفنے زمیندار
نہ کی جگہ گنجان جگل تھے اِس واسطے اطاعت نہیں کریت ستے ۔
ہزار سے کی جگہ گنجان جگل تھے اِس واسطے اطاعت نہیں کریت ستے ۔
مائوس خان نے حافظ رحمت خان سے اِستدعا کی کہ مدد جھیجیں۔ اُنھون نے
مائوس خان نے حافظ رحمت خان سے اِستدعا کی کہ مدد جھیجیں۔ اُنھون نے
مائوس خان بے جار رہا ہے کے ساتھ مدد کو روانہ کیا اور دو نون سردارون نے
اُس منلے کا بخوبی انتظام کرلیا ۔ دوند سے خان نے شکوہ آ با داور فیروز آباد
میں مقیم کردیا۔

اسی سال راجو تا نے کی طرف ایسا کال بڑا کہ اس ملک کی بیشتہ خلوق ابنا وطن چوڑ کر روہ بلکھنڈ مین جلی آئی جنا بخہ ان کی نسل سے لوگ اب تک مار واٹری اور بیواتی قومون کے نام سے اس ملک میں موجو و ہیں توحافظ رحمت خال نے ان لوگون سے دوبرس تک بہلی بھیت کے گرومٹی کی شہر نیاہ بنانے کا کام لیا بھراس جارد یواری کو توٹر واکر پخشہ شہر بناہ بنوائی۔ نواب شجاع الدوله اورشاه عالم کی سنتین آبادیم فورج شی کی کوشش فواب سیفیضل مشرخان جافظ رحمت خان و دو نرسے خان وغیره سرداران روبالیفند کا نواب احرفان والی فرخ آبادگی مرد کے لیے دوانہ مہونا آخر کا رنواب سیدسی رائٹ خان کی مراضلت سے صلح ہوجا نا

سلائے للہ جہی میں راج اندرگر گوشا میں کا جیاہ امراؤ کر گوشا میں نواب شیاع الدولہ کی ایک آشنا طوالف کو مکھ ہوئے سے بے جاگا تھا اور بارہ ہزار ناکے مہاہی کے کر فرخ آباد میں چلاآ یا تھا۔ شجاع الدولہ نے ایک خط غضب آمیز نواب احرفان رئیس فرخ آباد کو لکھا جس کا صفون یہ تھا کہ آمراؤ گرکو اپنے یہاں سے کالدد اگر آپ ایسانہ کریں گے نوح وقتی کے خلاف جو گا اور اس سے فتنہ بھڑک آسٹھ گا نواب احمان فرج اب کھا کہ میں سواسے ضا اے کریم کے کہی سے ہمین ڈرتا ہے کچھ آپ کے دل میں ہو کچھ ۔ میں نے امراؤ گرکو خط بھے کرنیین گرا یا تھا آپ چلاآ یا دل میں ہو کھے ۔ میں نے امراؤ گرکو خط بھے کرنیین گرا یا تھا آپ چلاآ یا در ایس میں ہو کھے ۔ میں نے امراؤ گرکو خط بھے کرنیین گرا یا تھا آپ چلاآ یا در گھر اب دینے کے کیا معنی یہ جانے الدولہ برج اب دیکھر بے صدر مینے میں اس کا کچھ طال مذکھ لا۔

مخلاستجری مین شجاع الدواف شاه عالم کو به ترغیب دی که مفنور فرخ آبا و کے نواب احدخان بنگش برفرج کشی کرین ا درخود بھی ساتھ ہوے شجاع الدو كويه خبرميخ يتي تھي كەفرخ آيا دمين فقط حاريا بنج ہزار فوج سب اور باقي فوج حابجا پرگنات برتعینات سے اکفون سفے منہور کیا گھن زمیندارد نے الگنزاری مہین دی سے مین ان سے روبیہ وصول کرنے جاتا ہون کیجھ فوج دوآ ہو کی طرت بڑھی اورا ثناہے راہ بین موسطے نگر ضلع فرخ آباد كوج درياب جنا برواقع ب لوط بيا حاص لشكر مقوايت عرضے تک خواجہ کی مسرامین تیام پذیرر ہا۔ شجاع الدولہ فیض آبا د سے است است است ملک کے اندر کوج کرتے ہوسے پرگنہ بھورین فانامئوهما ط تك ميونج التكرتو أتركر قنوج كي طرت جونواب احيفان كے علاقے میں تھا بڑھا۔لیکن شاہ عالم اور شجاع الدولہ مکن پورمین ايك بنظله اورباغ مين مقيم رسب - يه باغ نواب احرضان كالمتما اور مداربالى كے نام سيمشهور تفار جو مواضعات كرفنوج اور كمن بور کے اس ایس تھے سٰب لوط لیے گئے۔ نواب احدخان سنے بینجبر سنكر مقان يے كے سيے تيارى كى اور بريلى بدايون يبولى او جبيانى الرحيديندى - الوله - اور رام يوروغيره سع مدوطلب كي-اس وقت حافظ رحمت خان اینی حدو د کشے قریب برگنهٔ مهرآبا دیمن جو آب ضلع شاه جبان پورسے تعلق سے مقیم تھے۔ نواب احد خان سے اب ضلع کانپور میں ہے۔ یہ برگنہ قذیج کے مشرق میں سب ١٢

فنى فخرالدوله كوان كے ياس عيا اورافغا نون كوسب عزتى سيجانى ك واسطَ مرد مانكى حافظ رحمت خان إس خوت سے كر اگر نوا ب احرفان كوشكست بونى توميرے اور دونرے خان كے علاقے كو جو میان دوآبین واقع میدینی الاوه وشکوه آباد و پھیدندکو شایست صزركا انديشهب نواب احرضان كومرد دسين بين بسرگرمي تما من سنعد ہو گئے انفون نے جواب دیا کہ مجھکواس کی خبرسیلے ہی میو کینے جائی ہے اوراسی داسطے اپنی حدود برمقیم ہون سب طرح سے شرکت کے واسطے حاصر ہون۔ مگر کھی کانام ہے کہ ملک آباد سے سیکن تمام رعایا بھوگی سے ماصل خاك نهيين بلكنج وونهن كرجن كالجهرحما بنيين اورمير سياس اس وقت کچھ نئین میری سیاہ کو تنخواہ نہین ملی ہے اگررو بیہ ملے تو يىن اور نواب سيد يعد الترخان - نواب سيرقيق الشيخان ملاسر الطان دوندسے خان۔ اور فتح خان وغیرہ سب مردکرین سے اور اگر رو پہیر منهو سسكے كا تو بين ابني فوج سے صاصر ہون ۔ جب بخشی سف آگر نواب احرفان سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو اُعفون سف بختني مذكورك باتعددولاكورفري بهيورك اوركه لابحيجا كرتم يداسيت صرفتان لاؤاورا قراركياكهجب نواب سيدسدالته خان وغيره آجا كين سك تب اور بھی روسیہ دیا جائے گاجی وقت روبیہ میونیا اس وقت حافظ رجمت خان فرخ آبادی جانب روانه موسک مادراین نائب مقیم الاوه شيخ كبيركو بهى لكه بهيجا كرايني كل فوج سائر في الفور كالى ندى كي طرف

روانہ ہون اور خدا گنج کے ٹیجے مقام کرین۔ فرح بخش مین تکھاہے كراس وقت نواب سيدس راسترخان كى طبيعت عليل تقى سِل كے عارض مین مرت سے بتال ستے خود تو ناکئے مگر نواب فیض الفران اوره وندسے خان اور تبنی سردارخان اِن کی صلاح سے روا مرہو گئے جن کے پاس اسی اوت مزار قوج بتائے ہیں۔ آرون صاحب کی تا ریخ فرخ أبأدس نواب سيرسع دالله خان كاحانا بحفي نابت ہے گرمعتبر تول مؤلف فرح بخش كاسب حب ما فط صاحب شهر فرخ مر با دين بيوني توان كانيمه فرخ أباد كقلعه بين استاده موا - دوالفقا ركيم کے نیچے شہرے یاس ایک ٹی کشتیون کا نواب احدیثان کے حکم سے تیار ہوا اور فتح خان ۔ مُلاسر دار خان - دوندے خان اور نواب سیفین اللہ خان مع نوج کے اُس کے ذریعہ سے امترے اور نواب احرضان في اورتام معاونون كى فوج كو بمراه سك كرمخالفون کی جانب کو چ کیا اور روشن خان اور ا مرا کو گر کو بیر حکم دیا که پاینج نزار جوان ساتھ کے کرکالی ندی کے کنارے خدالنج کے نیٹے میٹے کہیرے حاكر شركب ہون۔

عاداً لعادت من المهائ كروسيلي مردارة بكرنوابستيد سعدالله خان كى وجهس بظامر شفاع الدوله سي بعنى دوستى ركعة سطف اورابهم رسل درسائل جارى تقع ان كى تحرير وتقرير كي بعدوست برر شجاع الدولية في اين مال حسالا دجناك كوّلفتاً وسطع كرف كرف بی ان کیا بی الدوله کا بیتام بیان کیا بی الدوله کا نامناسب جواب دیا یہ جوات کر الاجنگ سنے داہی کا ادا دہ کیا تورد جہلون کی ایک جاعت نے دوندے خان کے اشارے سے سالار جنگ کے تھے کو گھیرلیا نواب شجاع الدول ہجوگئے کہ سالار جنگ کو تید کرلیا ہے اس عرصے میں نجیب الدولہ جو دہلی میں کی سالار جنگ کو تید کرلیا ہے اس عرصے میں نجیب الدولہ جو دہلی میں سنے براہ سکیلاط ملک دو آب کی طون شجاع الدولہ کی مدد کے لیے تیزی سے چلے آتے ستے اور نبی گنج ضلع میں پوری میں جو چھوٹا ساقصیہ ماہیں بیودا ور چھپرامئو کے فرخ آباد سے ۱۸ میل کے فاصلے بروا تع ہے ہیودا ور چھپرامئو کے فرخ آباد سے ۱۸ میل کے فاصلے بروا تع ہے خواب و تناہ کروا ہے۔

نواب احرفان نے الرحائی سوخوان کھانے کے ایک سوعیب کھارنیر بہم اہی شاہ محرفان جاعہ دارا درگلشیرخان سونٹے داسے کے جھیجہ اور بیام دیا گرکھا ناتو نجیب الدولہ کے خرج کے واسطے سے ادر ملک انکی سپاہ کی خدست کے لیے ہے کیونکہ بھائی بھائیون مین گلف نہیں ہوا کرتا سینے نواب کا فاتحہ پڑھو ہے

ہارے نزدیک بجیب الدولہ کا احرضان کے ٹاک میں دیرانی بھیلانا صبیح نہیں معلوم ہوتا اوراگر ایسا ہو بھی تو جولوگ پولیٹل مزاق سے ملے ایٹر بین ہے ہ

بهره رکھتے ہیں اُن کے نزدیک نجیب الدولہ کی یہ کارروا ٹی تعنی تحسن اورکیسی وقت کے مناسب تھی دوجار گانون کے ہر بادکروسینے اور جار یانچ کمیتون کے روند اللے اور دعوت کے بہونچنے وقت دوجار زم گم بأثين كرنے سے اُنھون نے كتنا بڑا كام كال لياجس بات كافيصليتيار سے موتا ہزارون آ دمیون کی جانین جائین وہ ایک دوچکلون مین بلند بروازنواب سے حاصل كريس اورايني مطلب كو المحدسے جائے مذ ديا \_ نواب نجيب الدوله كا دل ايين بها ني يشا نون سن ملا مو التفاركو زبان شجاع الدوله کی طرف تھی اور اکفون نے در بردہ بلکہ علانہ جنا دیاکہ بھان سب ایک مین آب اُن سے برگز عمدہ برا نہوکین کے بلكه بيان أئنده سيصاف علوم بوجائ كاكرجتني كاررواني بجيب لدوله نے کی وہ بیٹھا نون کے مفید سے خواہ تو نواب شجاع الدولہ ول مین سمجھ كرخاموش ہورسے ہون يا اپنى كم فہمى سے نواب نجيب الدولم كو بعقانون كمقابله من اينا دلى خيرخواه اور دوست مجمر كئ مون-بمرصورت دوسرے دن نجیب الدولہ نبی گنج سے کوچ کرکے کالی ندی کے کنارے ضالنج میں تیج کبیرورامرا وگر گوشائین اوروش خان سے ایک بیل کے فاصلے پر خمیر ان ہوئے ینجیب الدولد نے سیخ کبیر كوبيغا مجفيجا كدمين تمسسه ملاقات كرنا حابهتا هون أتخفون فيجواب ديا كرميري متماري شمنير برست ملاقات مرد في منجاع الدوله كي مدد كوآك بواورجم سلاقات كى تمنا ركهة جود وسرب روزخبيب لدولم

بغرملاقات كئے موس وہان سے روانہ موس اور قنوج مین ہوسنے اور بأ دشاه اورشجاع الدولهس ملاقات كى اورشجاع الدوله سي كماكم میرے انے مین دیر ہوگئی اس سے تام دوسیلے نواب احرفان کے یاس اکرجع ہوگئے۔بساب مناسب یہ ہے کہ سالح کرلی جائے کیونکہ میرے ساتھ سے روسیلے بھی اُن روہیلون سے الرف مین کو تا ہی كرين كے اوربالفرض بين نے لوائی شروع بھي كردى توجونكه آب كا قرم درمیان مین ب قوم ومزمب کے الالف کی وجست جرایان اوراُن مین وجود ہے دیرُہ ود انستہ قصد رکرین کے اگراَپ کی مضی جو توسرداران روبهاكم صنط كولعنت المامت كرك لأه راست يرسل وكون اوراس مشرط بركه امراؤ كركوفرخ آبادس رخصت كرديا جاسك اور سالارجناك كويهان أب كي يأس بهونيا وياجا ف احرضا ن سس صلح قرار دون یتجاع الدوله نے منظور کر لیا اور تین روز سے بعد بخيب الدوله اپنی سپاه کوسے کرفرخ آباد کی طرف بڑسھے۔ بیٹ کرشیج کم نے استخین بیغام بھیجا کا خبروار آگے نہ بڑھنا کل میں تھا ری کھے مدار آ كريف والا بون بخيب الدوله ف جواب ديا يمن لرائين الرائين الرائين الرائين مین حافظ رحمت خان سے ملاقات کرنے آیا ہون سینے کبیرنے جواب دیا که اِس صورت مین تم کو اجازت ہے مگریے نوج جا ڈیئخبیب الدولیر ا بنی فوج چھوڑ کر اگے برسے اور کالی ندی اُ ترکر ا بنے خیمے کھڑے کیے ووسرے روز میرروانہ ہوے کشتون کے بل سے دریا سے گنگا بار ہوے

نواب سيدفيض التّه رخان ـ فتح خان ـ حافظ رحمت خان ـ ملاسردارخان ـ اوردوندسے خان سے ملاقات کی یجیب الدوله کے خسردوندسے خان نے ان کوملامت کی کتوم بھان سے برخلات تمنے شیاع الدولہ کی رفاقت اختیار کی اس کا اُعفون نے یہ جواب دیا کہ جب مربطون نے سُكِّرَال مِين مجھير حله كيا تھا اُس وقت شجاع الدوله نے بڑے نا زک وقت میں میری مرد کی تھی کے مخبیب الدولہ نے دوندے خان سے ترمز کی کے ساتھ کہا کہ تم نے سالارجنگ کو بیمان کیون روک لیاسے تام رات مشوري من گذري تخيب الدوله ف كهاكه إكرروسيلي نواب احديفان كى مددسےكناره كشى كرين توبعد فتح ان كوبنكش كا ايك تلت ملك مرحمت ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ بات خود شجاع الدولہ نے بھی حافظ رہنے ان كوتحريركي تقى مكرحا فظرجمت خان فيجواب دياكمين اسين ووست احرخان كاساته مذيحه ورون كأأخرتصفيه البرطهر اكه شجاع الدول إورنوب احرخان من سلح مونا جاسي إس شرط بركه نواب احرخان امراؤكركو اينے بيان سے علني وكر دين اورسالار جنگ كونجيب الدوله كے بهمراه شجاع الدولهك ياس بيونيا دياجلك حافظ رحمت خان ف اقرار كيا ككل مين نواب احرضان كي ملاقات كوجا ون گاجب حافظ صاحب نواب احرضان کے پاس بیونے تو اُنھون نے نواب کواس خوش خبری کی مباركبا دوى نواب نے يوجھا كريم مباركيا ديسي سيئ عافظ رحمت خان نے جواب دیاکہ ہمین بے جنگ فتح نصیب ہوئی۔ ہماری تیار بون سے تجاع الدوله في خوف كھا كرنجيب الدولہ وصلح كى غرض سے بھيجا ہے۔
اصفان فيجاب ديا كرنج كچھ تھا رى راسے ہوگى مين توائىپر رضا مند
ہون گراس بارے مين عا دالملک سے شورہ لينا ضر درسے بينانچہ
ورسب غازى الدين خان عادالملک کے لشکر مين سگئے۔ اُمضون نے
کہا کہ شجاع الدولہ اور نجيب الدولہ آميد کا ميا بى مذد تھ کھر اُئل شکح ہوں
ہیں۔ ليکن يہ خيال رکھنا چا ہے کہ حب بھی موقع ملا اُن سے نزويک
فقض عدر کوئی بات نہيں ہے ہو حافظ رجمت خان نے کہائے بالکل صحیح
ہیں۔ سے گراييا اتفاق ہوگا تو اُن کوجيسی اس وقت سزاوی جاسکتی ہے
اُس وقت مين بھی مکمن ہے اور صديف شريف مين آيا ہے کہ ليے بالکل ميکے
سے تب عادالملک نے کہا گرائے تھا ری ہی راسے سے تو سمجھے بھی
اتفاق ہے کہا گرائے تھا ری ہی راسے سے تو سمجھے بھی
اتفاق ہے ؟

اب عامل ملے کا پون سطے ہواکہ جو کچھ طے پایا تفاحافظ رحمت خان منے اُس کی اطلاع بخیب الدولہ کو دی اور کہاکہ صرف با دشاہ سلامت کے موج دہونے کے مبیب سے افغان صلح منظور کرتے ہین وریز اُن کو کسی حال میں صلح منظور نہ تھی آپ کولازم ہے کہ وزیرسے کیے کہ فی الفور پیٹھا نون کی حدود و سے چلے جائین نجیب الدولہ نے کہاکہ تم خود چل کر شبحاع الدولہ کو واپس جانے کی ترغیب دوحافظ صاحب نے جواب دہاکہ شبیاع الدولہ کو واپس جانے کی ترغیب دوحافظ صاحب نے جواب دہاکہ تین نواب احرفان کا شرکے ہوں بلا اجازت نواب کے کیسے جاسکتا ہوں نواب احرفان کا شرکے ہوں بلا اجازت نواب کے کیسے جاسکتا ہوں نے ہوں الدولہ کے کیسے حاسکتا ہوں نے کہاکہ تم سنے اُنگی سترکت کیوں اختیاری حافظ دیمت خان

نے کہاکہ دوسرے برا درجی اُن کے معاون ہیں۔ نواب سیدسورالشخان کی خواج کی مردا جرخان نے حال کرتی ہے اوراً سکے کل اخراجات ابہتے خزانے سے اداکیے ہیں اور آج کی تاریخ سی سات لاکھ روبیہ دیا ہے۔ خریش کل احرخان کے پاس جا دیگا اور اُن سے اجا زرت حاصل کرون گا احرخان نے کچھ توش مذکیا۔ ووسرے دو زحافظ رجمت خان اور کجبیب الدولہ روانہ ہوے اور سالا رجنگ کو نجبیب الدولہ اپنے ساتھ لیے گئے حافظ صاحب نے خدا گنج ہونے کہر شیخ کہیے کو اپنے ساتھ لیا اور با وشاہ کی خدمت میں حاضر ہوے کہو تو الدولہ اور با وشاہ کی خدمت میں حاضر ہوے کہر شرق کی طرف وابس جائیں۔ غرضا کہ شجاع الدولہ اور با دشاہ سے کہر شرق کی طرف وابس جائیں۔ غرضا کہ شجاع الدولہ اور با دشاہ سے مشرق کی کو ون وابس جائیں۔ غرضا کہ شجاع الدولہ اور با دشاہ سے خافظ رجمت خان نے خصت جا ہی تجب کو الدولہ دئی کوروانہ ہوسے اورحافظ ماضر میں شائرگا ہ کو دائیں آئے جو ب کو الدولہ دئی کوروانہ ہوسے اورحافظ رحمت خان ابنی لشکرگا ہ کو دائیں آئے دوسرے دورو میں دورو ہی الدولہ اور احرخان سے خصدت ہو گئے۔

عادالسعادت من کھاسے کر ہروا قعیمت لئے ہم ہی کا ہے مگر نواب سیر سعداللہ خان کے سند فات برخیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اِن سنون برناطی ہے۔ کیونکہ در ہے تا اسلام کی این سنون برناطی ہے۔ کیونکہ در ہے تا ہے کہ اُرون صاحب کی تاریخ فرخ آباد سے معمور برات بات این مرقب کے آباد سے یہ بات تابت ہے کہ نواب سیدسعداللہ خان برات خاص بھی اِس مدقب سنریک سے کو نواب سیدسعداللہ خان میان سے کہ نواب سیدسعداللہ خان میں اس مدقب سے کو نواب سیدسعداللہ خان میں اس مدقب سے کو نواب سیدسعداللہ خان سے کہ نواب سیدسعداللہ خان کی ساتھ کے کہ نواب سیدسعداللہ خان کی سیداللہ خان کی سیدستان کے کہ نواب سیدسالہ کی سیداللہ خان کے کہ نواب سیدسالہ کی کو نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی سیداللہ خان کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی کو نواب سیدسالہ کی کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ نواب سیدسالہ کی کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ نواب سیدسالہ کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ ک

علالت كى وصبرت بدايون سي آكم نهين برم سكي تق ادرم الماليكيمي دوسرى طرح إس كتاب مين مذكورس وه يركه نواب سيدسعدات خان كوتب ينجر ببونی کربغیراران اورکشت وجون موس طرفین نبین رسکنے کے توصلے کرانے كي سليے خود سوار جوكر روانر ہوس - أنوسے سے جاكر بدايون بيو نے ستھ كه حالت عجم المن برايون سي شجاع الدول كو تخرير كياكة ابم الط النوب نہیں مناسب برے کرجنگ ٹالدی جائے اورا بنے کاک کو لو ط جائے او شجاع الدوله في جواب من لكهاكمين أب كى داس سے با بر تهين مون مگر دونرے خان کو ملے بہان بھیج دینا جا سیے۔ نواب سیرسورالترخان فے سکروت کی حالت مین دو نرسے خان کو لکھا بلکہ غلام رسول خان کے بیٹے اوزنشی سیرهل کوبھی دو ندسے خان کے پاس بھیجا کہ نواب شجاع الدولمہ کے یاس میونحکیرنزاع باہمی مٹا دین۔ دو ندے خان بوجب تحریر نواب سيرسعدا لشرخان كياورنوا بسيدفيض الشرخان اورحا فظارحمت خان اور بحثى سردا رخان كى صلاح سے در بلے گنگا كے ساحل سے كوچ كرسے شجاع الدولمك إس فنوج مين بيوسنج. نواب شجاع الدوله نع بين حيار کوس سے استقبال کیا در مدے خان با دشاہ کے سلام کو مجھی حاصر ہوسے خلعت اوجيندا ورسرتيج اور مالات مروار يداور أعمى اور محورا اور نوبت بادشاه فعطاكي اور أن كے بيلے فتح الليظان كوا بى كا خطاب ديا-دوند المحان في إدشاه اور شجاع الدوله كا ول احد خان كي طرف سع صاف كرف ين برى كوشدش كى اوربادشاه مع شياع الدوله كي قنوج سه

کیکن مجھے تعرب ہے کہ اطاوہ توحافظ رخمت خان کے پاس مقا اُس مین باد ثنا ہی تقانے کیون بٹھا کے گئے اور نرائس وقت کماک دوآ برمی کہیں مرسون کا قبصنہ تقایہ

گل رحمت مین کھا ہے کہ وافظ رحمت خان نے اپنے بیٹے عنایت خان کوشیاع الدولہ کے ہماہ کرویا تھا اور ہے کہ دیا تھا کہ جس قدر تھانے احد خان کے ملک کے شک کے ملک کے شہاع الدولہ کے آنے کی وجسے اٹھ گئے ہیں وہ بٹھا وے اور آپ اٹا وے کوجو ہاں سے قریب تھا چلے گئے اور وہاں کا انتظام کرنے گئے۔ کامیت کے زمین ارج جمنا کے پارتھا ان وفوق فسا دہر پاکر رہ سے تھے آئی کامیت کے زمین ارج جمنا کے پارتھا ان وفوق فسا دہر پاکر رہ سے منظ آئی مرکوبی کے ساتھ افلائ ویون فسا در بال سے آوا الدولہ کے ساتھ لکھ نے گئے اور وہا ن احد خان احد خان احد خان اور وہا ن مسے آوا تو اور وہا ن منظ مرکد و یعنا بیت کو چلے جا اور وہا ن منظ مرکد و یعنا بیت خان کامیت گیا اور وہا ن میں ماؤ ہو ہا ن کے ڈمیندارون کو مزاورے کر انتظام کرد و یعنا بیت خان کامیت گیا اور وہا ن

قلعہ کو فتے کیا اوراس جگہ بڑی ختی سے قبعنہ حاصل کیا بیٹھا ن قلعیر بھی کہنے اور اُس میں ایک تنفس کو زندہ نہ چھوڑا۔ بیٹھا نون کی طریف بھی جا نون کا بہت نقصان ہوا۔ مم ساز آدی اریٹ کئے اور جا رسوز خمی موسے ۔ دوسرے روز عنا بہت خان بہان سے اٹا وہ کو حافظ صاحب کے باس روانہ ہوسے ۔

## نوابسئير سوالته خان كى دفات

فرے بن کامؤتف کتاہے کہ جب کہ بدایون بین نواب بید معداللہ خان
کاحال بہت تغیر ہوااور زندگی کی اُمید جاتی رہی تو نواب موصوف نتج خان خان این اور اپنے بھائی سید مجد یا رخان کو ساتھ لیکر علاج کی غرض سے آنو ہے کو والیس حلے آئے اور صنعت کی وجہ سے تین دن مین اثنا راستہ طے کیا۔ آنولہ ہو مجاب میں اسٹ کا ہری کو اس جوان مرگ نے دوغ دیاجیا کہ فرح بخش بین سے سیکن جام جمان نا اور کل رحمت میں اُن کا سال وفات میں کی جان کھا ہے جا فظ صاحب آئی اٹا وسے سکے اِنتظام میں عمرون ستھے۔

فرخ بخش کے موسسل کی بیاری سیدسعداللہ خان کی موسسل کی بیاری سیکھی سے اور سی اب خان گلستان رحمت میں کہنا سے کہ شراب خان خان اور تو فیق ان دونون قولون کی کنٹرست سے ابنی جان عزیز کو صالع کیا اور تو فیق ان دونون قولون میں کئن ہے کہ کٹرت سٹراب نوشی کی وجہ سے سل کی بیاری بیدا ہوگئی ہو

بهرکیون مرنے کے بعدان کی قبر آنوسے مین نواب سیده ملی محدخان کی قب مرکبیت مرنے بعن بائی گئی اترچینڈی کا قلعہ اُن کی یادگار مین ناتا م باقی رہ گیا۔
ہنایت شجاع اور چی سنتھ اعلیٰ درجے کے شہوار سنتھ دو بہر بین جالیس
بہاس کوس کی مسافت طے کر سینتے سنتے اور کان بالعل معلوم نہیں ہوتی تھی
ان کولوگین سے اقسام طوا گف کی طرف میلان خاط اور التفات خاص
تھا اور اُن کی بے قیدی اور آزادی فصل بہار پر تھی۔ یہ سال کی عمر
بان کوئی بیا نہیں جھوڑا۔ ایک بیٹی نظام بیگر نامی جو در سکیم ون شابگر
بنت دوندے خان کے طبن سے تھی یا دگار چھوڑی۔

مل فرح بخش مین اسی طرح لکھا ہے گرگاش فتوت سے علیم خان علیم الدولہ نام معلوم ہوتا ہے ، سک ویجھو فرح بخص ١١

کنوون بن کھا بڑ ڈلوا دی گئی تھی اس لیے خالص پانی شہرسے کوس ڈیڑھ کوس پر دستیاب ہوتا تھا او زنگی بات یہ ہے کہ اس شا دی مین صرف بھی کے مراریہ حقے اٹھارہ ہزار رویے کے صرف مین آسے تھے اسی لیے تو کوفٹ فریخ بن کہتا ہے کہ دند دستان میں اس وقت تک سی امیر بادشا ہی ہے اس دھوم کے ساتھ شادی مذکی تھی۔

سئل بجری مین اس لوگی کے ایک بیٹا مقام غوث گرھ مین (جومیر تھ سے جانب شال بین کوس کے فاصلے برہے اور اس بن نجیب الدولم نے قلعہ تیار کر ایا تھا اور اس جگہ سے شال وغربی طرف جا رکوس سے فاصلے برسمارن پورواقع ہے) بیب الہوا تھا۔ اس کا نام غلام غوث رکھا گیا اور زچر کا اِنتقال ہوگیا یہ لوگی صغرشی ہی مین مرکبیا تھا جیساکہ بریدہ میں مرکبیا تھا جیساکہ

فرح بن مین ہے۔

تا نون خا زان میں بیان کیا ہے کہ نا ہ عالم نے بیس سوالٹہ خان کو نوا ب

موراٹہ خان مہادر کا خطاب دیا تھا اور اسکے مولقٹ نے بیسی بیان کیا ہے کہ

نواب بید میرالٹہ خان کے انتقال عقے بعدائی بگیم آ نو نے مین منتین ہوئی تی

اور بارہ برس کک ریاست کی تھی گریہ تو اصحیح نہیں معلوم ہوتا اسلے کہ نواب بد

علی جی بیان کے خاندان میں آج باک کوئی عورت مسانتیں نہیں ہوئی ۔

میرالمتا خریج ہیں جو گھا ہے کہ نواب سیرسدالٹہ خیان حافظ رجمت خان کے

وا او تھے مینا طی ہے وہ دو نہ ہے خان اور دو ندے خان نے والم دیتھے۔ نواب سیرسدالٹہ خان کی

وفات کے بی جا فظ رجمت خان اور دو ندے خان نے عالی کواپنا والی برنایا۔

متفرق داقعات شجاع الدولها انگریزون سے مقام بینماور بسر بن جنگ کزا حافظ رحمت شان کا شجاع الدوله کی مدد کے لیے کچھ فیج ابسے بیط عنایت خان کی اتحق میں بھیجنا اوران لشکرون کا انگریزون کے بالقرسط نهزم بونا کے درمیان لٹالیج کی کوجوات کے دن بر بلی بین ایسی آگ تکی کر آو دھے شہر کے درمیج بلکرخاک ہوگیا۔ جو اقدی اس بی بی بین ایسی آگ تکی کر آو دھے شہر شہر کی جلی ہوئی عارتین بینے گیس دوسالا ہج بی میں ایک ہولناک دلزے کے مدے سے ہمت میں عالیشان عارتین گرکر تباہ ہوگی ین ایس دلزے کے بعث جابجا دمین شق ہوگئی تھی حوض اور تا لا بون کا بائی اُرا اُرکس کر کھی زمینون برجاگرا تھا۔ اور تالاب بالل خاک رہ گئے تھے۔ اس دلائے کا صدمہ ملک اودھ میں بھی

محسوس ہوائھا۔ اِس زُلزے کی ٹ رہت اور زیا دتی کے برا براس دونتین سو برس

ميك نك كاكوني حادثه سنني مين نبيان آيا \_

مافظ دهرت خان كواس منه ون كاخط لكهاكدان دنون الكريزدن نے قال على خان الدولى صوبه دارنگال كوشك ت دكم أنك تام مل برقبقنه كرليا ہے اور قاسم على خان الدولى المبدير بارے باس كري الجام الدول معلى مالدول مدہ السلے آب ايك عده فوج الدى كمك كے ليكھ جي برج بكئ خط اس منه مون كرائے توا فظ صاحب نے عمال مالدول كا مت الدول الدول عن الدول كا من دولات كول الدول الدول الدول الدول كا من الدول الدول الدول كا من كا من الدول كا من كرائے الدول كا من كرائے الدول كا من كرائے الدول كا من الدول كا من كرائے الدول كا من كرائے الدول كا من الدول كا من كرائے الدول كا كول كرائے كا كا كول كا كا كول كرائے كا كول كرائے كا كا كول كرائے كا كا كول كرائے كا كا كول كا كا كرائے كرائے كا كول كرائے كول كرائے كرائے كول كرائے كا كول كرائے كا كول كرائے كرائے

فنجاع الدوله ان دفان اله آباد مین تقیے جب عنایت خان اله آباد کے قریب بہرنجا تو شجاع الدولہ نے راجہ بہنی بہا در کو استقبال کے بیے بھیجا اور و دھی سوار ہو کر دوکوس بر میشو الی کی اور عنایت خان کو استے ہم او اله آباد کو لے گئے۔ اور یہ تام فوجین دوسرے دن بنارس کی طرف چلین سرالمتاخرین کا مؤلف کہتا ہے کہ شجاع الدولہ کے ساتھ آدمیون کا اتنا ہجوم تھا کہ جہاں تک نظر کما کرتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے ستھے گرسردارون کی بے جبری اور لاط وضبط نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ابتری تھی عین الشکرین ایک دوسرے کو قتل کرتا اور اسباب اور طی لیتا تھا کوئی کسی کا خبر گیر نہ تھا اور جو کوئی در ا

بهی نشکرے الگ ہوتا تو وہ کُٹ جاتا بلکہ جان سے بھی جاتا۔

عنایت خان کی فوج کا یک بیمان نے گاے دیج کی اور اُس کواب ڈیرے پر سے جا تا تھا راستے میں نجاع الدولہ کی فوج کے ناگون نے اس تھان پر حله كيا أسكا كهور ازخي بوايه خبر سنكردوس يمان مردكوبهو بخ گئے اوراس بعان كو بجاليا عنايت خان نے اپني فوج كے يتعانون كو عكرد إكر الكيكو جان باؤمار دالو ؛ نائيد دوسر والصبح ك وقت يتمانون كالك كانون يركذر موا جس کوتین سونائے محاصرہ کیے ہوے بوٹ رہے تھے ٹیمان ان ناگون کے قتل بریل برے نا مجیمی مقالم کرنے لگے اور آخر کا رمغلوب ہو کر بھاگ سے اس موقع براڑھال سونا بھے کام آئے۔ شھانون کی طرف سے صرف دوآ دی کام آئے اورباره مجروح موسے جیالہ مل جمت میں ہے۔ اوراخبار صن مین کما سم کہ باس روسلے كام آئے تھے جب إس واقعى خرراج بنى بهادركو مولى ع شجاع الدولهك لشكركا كمارالمها متقاتووه اسى وقت سوار ببوكرعنا يت فان دري يرآيا ومعدرت كرف لكار دوسرب روز شجاع الدولدا نوب كرلمقب بالمبهبت كربهاورا ورام إلوكركو جوكوشا ئيون اورنا نكون كسروار عقراي ہمراہ لیکرعنایت خان کے ڈیرے برائے اورصفائی کرادی اور یہ قراریا باکہ آینده سے نامجے ٹیمانون کے نشکرسے ایک منزل ہیمیے رہیں۔ الكاكوشائيون كافرقهم جربرمندربت عقي بمانتك كسترعورت بمى نبين كرتياس لي نانكا كهلاسقا ورايني جانون كوفقراب بهنودين شاركرة تقا ورسيا كمرى كالبيشة كرتے ت باره بزارنا تك شجاع الدوله ك

بشكرين زاتى كے ليے جمع تھے۔ يہلے مم يہ بيان كر يجي مين كدامرا وُكر شجاع الدولم کے پاس سے چلاگیا تھا اِن واقعات بین اُسکا ہونا بھی گل رحمت سے معلوم ہوتاہے اس سے پایاجاتاہے کہ وہ پھرنواب شجاع الدولہ کے پاس آگیا تھا۔ اه در صنان عد الهجري سے وسطين شجاع الدوله اور شاه عالم بادشاه اورميرة اسم على خان اورعنايت خان وغيره بنارس بين داخل موك-اس مقام پر را جہ لونت سنگھ زمیندار بنارس کا سفیرعنایت خان کے یاس آیااور ظا بركياً كدرا حبر لبونت سنگون كبحي صفدر جنگ أورشجاع الدوليت ملاقات نهین کی تقی مگرزرخراج بهیشه بهیتار متا تقااب اسکی استدعایه هے که نواب مے اسکی ملاقات کراوین عنایت خان نے شجاع الدولہ سے یہ وکرکیا۔ شجاع الدولدمرت سے جاہتے تھے کہ را جہ بنا رس ہارے دربار میں حاضرو۔ اس بیے اتندون نے بخوبی اطبینان کر دیا اور راجہ کی حاصری کی احازت دی۔ بلونت سنگر عنایت خان اور بینی بهاور کے اعتماد برشجاع الدولہ سے پاس حاضر موگیا پنخص بڑا مالدار نفا۔ لوگ اس کی دولت کو کروٹرون سے مت**جاو**ز بناتے تھے۔ یہ بھی دوتمین ہزارسوا را ورجند مزار پیا دون کے ساتھ شجاع الولم مے ہمراہ ہوا۔

مرارمنی موت خاصطابت ، رویقعده سئد ایم یک کوعنایت خان پنیخ کیار ال مین شجاع الدولد کاشر کی را - اس جنگ مین شجاع الدولد نے راجر منی بها دراور راجه بلونت سنگه کومیمند بررکها ا درعنایت خان اور ا نوب گر ملقب براجه بهت گریها دراور امرا و گرگو شائیون کومیسره برسعت ترکیا اور تاریخ مظفری مین مکھاہے کہ اس اڑائی بن عنایت خان نے بڑی ہمادری سے انگریزی مورجون کے قریب سے انگریزی مورجون کے قریب مین محدولات سے سے انگریزی تحدید سے سے کا ترکیا اور سواران مغلبہ سے سے کا انگریزی توبین کی آشباری سے نانگون کا مُنفد بھر کیا انظار کرنے لگا جبکہ انگریزی توبین کی آشباری سے نانگون کا مُنفد بھر کیا ترفیل سے منابت خان نے کئی بار ترمغلبہ سوار دار انگریزی ہمت آگے بڑھنے کو نہ بندھی عنایت خان نے کئی بار

کہ ایمیجاکہ سواران سفلیہ حلہ کرین اورادھرسے بین حلہ کرون اور شجاع الدولہ نے بھی بہت کومٹ ش کی کیکن سواران سفلیہ نے دھا وا نہ کیا بلکھیلواڑی کی طرب جہ نہیں سے جارکوس کے فاصلے پر تھا بھا گئے گئے ۔ شجاع الدولہ نے ابنی سیا ہ کا چال و کھی کہا کہ سری راسے مین بھیلواڑی چانا چا ہیے عنایت خان بھی مجبور ہوگر و دوگری دن رہے ابنی جگہ ہے چالا آیا اور کمی بھاری تو مین جو سیا ہ خلیہ سے چور گئی تھیں انکو کھی ارووا ہے ساتھ بھیلواڑی کو لیگیا۔ عنایت خان کے ہمرا میون مین سے میر محد خان بارگیا اور تنقیم خان زخی ہوا ۔ عنایت خان بردات سے میر محد خان بارگیا اور تقیم خان زخی ہوا ۔ عنایت خان بردات میں سے میر محد خان بارگیا اور تقیم خان زخی ہوا ۔ عنایت خان بردات برسات کا موسم گئی بھا اور ہوا ہون میں شجاع الدولہ کا انسکہ کہ سرمین جلاگیا ۔ برسات کا موسم گئی تھا اسلیے بنے کو گئے ہے کہ ما اور ہوا دادہ کیا ۔ کریرسات کا موسم گئی تا تھا اسلیے بنے کو گئے ہے۔ رکھنا مصلحت ترسم اور ہوا دادہ کیا ۔ کریرسات کے بعد جو کھی کرنا ہوگا کہا جا گیا ۔

عنایت فان نے روس کھٹ دکو رضت چاہی چلتے وقت قاسم علی فان نے پانچ کا تھی اور کئی تیتی جواہراور رشیمی کہرے اور زردوزی کے کہرے اور دوسرے تخالف حافظ صاحب کے لیے عنایت فان کے حوالے گئے عنایت فان کمسر کی تکست سے پہلے ہر ملی کو لوٹ آیا ۔ حافظ رحمت خان نے بجا سے جامد وٹ آنے کے دیرمین واپس آنے پراعزاض کیا۔

مبج منزوتهااس جنگ بن انگرنری نوج مین کل سات بزار مبترا و می تھے جن بن سے اکٹر سوما دن گورے اور ماقی کل مہند وستانی سوار و بیادے تھے اور مبیس توين على يشجاع الدولدك إس فكرين اكثر ساته بزارة وي بتات مين اور جفون ف إسكا تخينه بهت بى كم كياب وه جاليس بزارس كم نهين كت اس نشكرمين سه دومزار في ميدان كارزارمين داه عدم في اورسردارون ي ميان عيلى اورمرتضلى اورغلام قا درخان اورغلام كيين خان اورعب الرزاق اور علی اکبرخان اور محدرصناخان مارے گئے سوسوا تو مین انگریزون کے ماتھ آئین انگرىزى نشكرك الموسوسىتالىس، دى مقتول دېروح بوت فود نواب كى سياه جوئشرى هى أسنے بل حلى جميى توثير يون كى طرح أمن لاير ى اورتام سِر كوجات كروم ين صفايا كرويا في الدوليك اس يُرّى وَ ل نوج کے شکست یانے کی اصل وجہ یہ کے راجہ بلونت سنگھ زمیندار بنارس ھِورْبِرِ کا شربکے سے اس لڑا ای مین انگر سزون سے بِل گیا نواب کا مورجہ جو أسكي ببردهاأس من الكريزي لشكر كوبلا ليا تقالاً سے الكريزون سے حق مين تطيفهُ غيبي كهويا تائيداتهي ما نواب كي بنتي كاليحل مجبو يشجاع الدوله لكهنؤ كو ہماگ گئے گران کو مکبسری شکست کے بعداینے ٹاک پراتنا اطبینان نہ تھا کہ وه اسبنه ابل دعيال اور دولت كوبيمان ركهتم اسبكه إن سب كوبر لمي هجوا ديا -المائن المحكانا فلم الى سطلب كويون اداكر تائي س سؤ فنض آباد ولكه فأو تخسست فرسستا د مردان وردين درست درين مردوحاً داشت والبنكان زاوان ممشس كنج بوده نهان

ٔ بره اندرون هیمبگون نغنوند لزانخبا برشهر بربلي برند + بسالارآن شهراز دیرگاه جودردوستی داشت بکشوده راه فرىتا دىڭنج وسىئىسىتان نويش شمرده مراورا تكهب ان غويش عجیب اتفاق برے کمبری شکست کے بعدمیرقاسم علی خان نے بھی روہ کی منڈمین بناہ لی تقی شجاع الدولہ نے بکسر مین انگر مزول کے ماعد سے ت بائى توسرقاسم على خان عالى جاه أس ملكه سي عكر الدا بادمين بيويخ اورا في متعلقون كوج وزيرك لوت كسوت وان يرك تق سائد ليكر ر مہلکھنڈ میں جلے آئے اورا ترجیبینڈی بین جوّا لولے سے تین کوس کے فاصلے يرب نواب سيرسعدا دائد فان كى دوسى كى وجرس أنكى حولى مين پانخ برس اسمقیمرے بعربیان سے راناے گو ہرکے یاس بھے گئے۔ جياكه فرح بخش سے نابت ہے گيان بركاش مين لكھا ہے كه نواب قاسم علی خان از جھینٹری مین نواب سیدسعدانشرخان کے اس بار مہینے تک رہے۔ یا در کھوکہ اس وقت میں نواب سیدسعدا نشر**ما** ان زندہ نہ*ستھے* أن كا أنقال ه رشعبان مشاله بجرى إسن لا بجرى كوم وحيكاتفا ورشجاع الدوله في ربيع الاول شك الديج ي مطابق أكثو برينات الم كوكبسر من الكريزون کے القرار تسکست یا ٹی تھی۔ شجاع الدولد کا ارادہ یہ تھاکہ اگر رومیلیے مردکرت ﴾ تو بيرا نگر مزون سے لرون -مجراستميرا في دوملينون سے او دھ كى دارالسلطنت يرقب كرانيا اورأس كتام اطراف وجوانب كانتظام شروع كرديا يكوكورث والكركتران

کھی بیارا دہنمین کیا کہ کسی رئیس یا نواب کے ملک پر قبضہ کرے مگر دشمنو ن نے انگریزی سلطنت کے قدم پیان جادیے۔ فرانسیسون کے ساتھ لڑائی۔ سراج الدوله والى مرشداً باوكى ب وفائى - شجاع الدوله كى اولوا معزى ك انگر ئری کمینی کی صورت اور حقیقت کو بدل دیاا ور تاجر سے حاکم بنا دیا۔ راجه جوام رنيكه فيسرسونج لن جاط والي بحر تبور كى تجيب الدوله برحرها نئ رومب لون كى بخيب الدوله كي امرا دين كاررواني شجاع الروله كارومبلون كے إس مرد حال كرنے كے ليے آنا۔روسلون کا کمک سے جان بجانا۔ آخرکار ضجاع الدوله كالأكريزون كى اطاعت قبول كرلميا من البجرى مطابق سائن اعموانق سمب الاشا بكرى مين راحه جوابرستكمه بسرسودج ال حاف والى بحرتبود في بخبب الدولد سي البي ابكا بدلد لين کی غرض سے دہلی برغر میت کی۔ پیز کمہ آس زیانے میں سکھون کی فوج کی بهادری وجوا نمردی کی شهرت بھی اسلیے گھیں سنگھ و چرسا سنگھ سکونہ سردارون کو \* ه ۳ ہزارسوارون کی جعیت سے فی سوارا یک روپیر تومیر برطاب کی غمره فرانسیس کوجواینے آقاے قدم کے ساتھ نک حرامی کرے عالمحدہ موکمیا تقانوگررگھاا درملها ررائوملکر کوشامل کیا در تجسیب الدوله برجودی مین قیم تھے۔

جب ہلرکے ذریعہ سے نجیب الدولہ اور جوا ہر سنگومین مصالحت ہوگئ اور نجیب الدولہ کی تحریر سردا دان روہ کیکھنڈ کے پاس صلح ہوجا نے کی آپہونچی تو بیسردار دارا نگرے معاددت کرکے حسن بور کو چلے گئے اور بیا بھی یہان عمرے ہوے شخے کہ شجا ٹالدولہ کمبسر مین شکست پاکر بر ملی آ سئے ۔ عنایت خان نے تہرے دور کل کراستقبال کیا اور اُ کو بر کمی مین لاکر ٹری

عزت کے ساتھ مہا نداری کی منتخب العلوم اورعا دالسعا دت میں جولکھا ہے كه شجاع الدوله كبسرين تكست ياكرعنايت خان كے ساتھ بريلي جلے كئے يه ويح نهين كيونكه عنايت خان بكسرى جناك مين شجاع الدوله كساتوزيها بكسركي تنكست سے پہلے بريلي كولوث أيا تقا۔ غرضكه شجاع الدوله نے مروك واسط عنايت خان سے کہاا وراً سکو حافظ صاحب کے پاس حسن بور کو روانه كيار عنايت خان في بيشتر سيحس بور به يخكر بيان كياكه شجاع الدوله بريلي آئے مين سن بورآنے والے مين جنائج شجاع الدولدنے اپنے اہل و عیال کوسالار جنگ کے ہمراہ بریلی عیوڑاا ورخودتا م ضدم وحشم کے ساتھ قصبه حسن بوركوروانه بوے . رومبله مردارون فے دوكوس كے قاصلے سے بڑے تپاک کے ساتھ اُ تکا استقبال کیا اورا پنی فرودگاہ پریلیکئے اور بنب ہر ے نے اُٹکی بخو یِ تعظیم و نکر بمرکی اور بھرا کے ساتھ اپنی اپنی ریاستون کو لوسنے۔ دوندے خان اور شہاع الدولہ بسولی کو چلے گئے۔ اور نواب سیّد فيض انتدخان رام بوركوا ورحا فظرهمت خان بربلي كواورصاحزاؤه سيرحم مارخا اورسردارخان خثني اور فتح خان خانسا ان أنوك كوروانه بهوك يثجاع الوله نے راجہ بنی ہا در کوسلے کے بنام کے لیے انگریزون کے یاس کھی کاراتنی بہلت حاصل كرنى كه غازى الدين خان عادا لملك اورمن شون محصردار ملها راؤ ا ورروم بلیون سے کمک مل جائے اور خبیب الدولہ کو بھی کمک کے لیے کھھا تفاكر أغون نے جوام سنگھ جات كى بخالفت كاعذركيا-

ك دىكى كوكل رحمت وفرى خش كيكن جام جهان ناين كلها كائت كمان تايل كالموارث وسيلت كلا

عادالتعادت من لكهام كردوم لون من صوات ما فظر حمت خان كحكسى نے نواب شجاع الدولہ سے موافقت نہ كى اسليے نواب شجاع الدولہ يهان آكرخوش نهوے بلكه بهشة خطرناك رہتے تھے كئى بارروم بلون نے جا ا كُوانكولوشلىن كن اس وجهس كوأب بعي سترمزارسياه أسكي بمراه تقى سى ك بهت ندير في محى ما فظرحت خان اس مشور سيمين روسبلون ك شركيت تق يرا الف اددوندے خان کا مقابن کو حافظ رحمت خان منع کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک رومیلے کی شجاع الدولہ کے ایک نشکری سے تکرار موگئی اس لشكرى فے روہ بليے كے كئى لكو بان مارين روم بليے في اپنى جمعيت مين بهو منجكر سالاحال بیان کماتین ہزارے قریب روہیلے جمع ہوگئے دوندے خان بھی أسك شركي حال تق دوندے خان اور سياه روم يلدنے يہ جا إكر نواب شجاع الدوله برحكرين وابشجاع الدولكوجب اسمشور الكاحال معلوم ہوا تواپنی فوج میں تیاری کا حکم دیدیا اس خیال سے کہ مبا داروسیلے أن كوغافل بأكرتباه كردين- حافظ رحمت خان في عنايت خان كونواب شجاع الدوله كے پاس معجا اورآپ روسپلون كے جتمے مين جاكرا نكوب ستايج المامت كى اوردوندى خان كوهى تجايا اورسب كى كرين كهلوائين بيردن يرسع عصراك يي جاكوار مرختم بوا-

پرسے مسرب ای بسربرام ہوا۔ بسراسکے مانظر جمت خان نے شجاع الدولہ کہ کہ کہ آپ کا بہائی ا سناسپ نہیں ۔ آئ بین نے اُن کو سمجا دیا کل کو کیا ہوگا اس سے بہترہ ہے کہ آپ بیان سے فرخ آیا دی طرف تشریق سے طبین میں بھی آپ کے ساتھ چلتاہون (انتخ کلامہ) پھر مجے تعجب ہے کہ آٹرالامرامین بیکیون لکھا ہے کتہب شجاع الدولہ نے بکسر کی شکست کے بعد حافظ رحمت خان کے ہاس بناہ لی توحافظ صاحب نے اُن کوطرح طرح سے خفت ہونچائی اور چوکچھ مال اُسکے یاس باتی تقا اُسکے جیس لینے کی فکر کی۔

جام جهان نامین بیان کیا ہے کہ چونکہ انگریزون کی جلادت کا تمام مین تهره بوگیا تھااس میے دوہیاون نے وزیر کو مرد دینا قبول نرکیا۔ فرح بخش من مركوريك كرشجاع الدولدف سرداران روم بلكوندي مست يحد حا الكرك میرے رو گارین کرانگریز ون سے جنگ کرین سب نے جواب صاف ویا كەانگرىزون سے بىسب برىزنا اورىھگرا پىداكرنا اورفتنئە غوابىيدە كوجىگا نا عقل کے خلاف ہے ہم سے یہ نہوسکیگا گرجا فظ صاحب بہا درج علم وحیا ا ورَمِ ون کے دریا تھے لٹجاع الدولہ کی خاطرے اُن کے ہمراہ فرخ آلا اِ دکو ردانه موے حافظ صاحب فے شجاع الدولہ سے بر کمدیا تفاکہ ہمان سی سے اميدر فاقت كي نهين فرخ آباد مين عل كرجو كيرا مكي مرضى بوگي اسكا انتظام كياجائيكا نواب احرخان نكش تهي نهايت عقبل وركارآ زموره بين اكرهيه نواب صفدر جنگ سے اور اُن سے صفائی نہ تھی اور آپ کے ساتھ بھی خط وكتابت نهين بليكن جبكهآب ومإن علينك تونقين مركه وهآب جانے کو فخر جمین گے اور اچھی طرح مہا نزاری کرنیگے اور عمرہ شورے دنیگے بلكه عجب بهيئن كه خود تعبى اپنى سيا و كے ساتھ مشتر كيب ہون اور عا والملك بھی وہان موجد دہن وہ بھی شرکت کرین توعجب ہتیں جب آرام کی جگ

اوراطينان كالمنفريهان نظرنه ياتو شجاع الدوله ني اس مشورے كوسيندكيا اور فرخ آبادكوروانه بوك اوراين عيال واطفال كواين جياشر جنگ كيماه بریلی مین چیوز گئے۔روہیلے شیرخباک کے آ دمیون کورات ون لوٹتے کھسونتے اوروق كريت رينة تق شجاع الدوله فرخ آبا دمين ان وا قعات كوسُن سُن كر صبرکرتے تھے <sup>لیے</sup> گزیٹر دغیرہ مین لکھاہے کہ بڑی بے دلی کے ساتھ حافظ رحمت خا في من بزارروم بلون كوكيكراك سك كورج كيا أن كے يہيے شجاع الدولة والم برواعد اوردرات كنكاك كنارك دبره كيار حافظ رحمت خان يبلي نواب احد خان کے پاس گئے اور انکونجویی جھاکر استقبال کولائے نواب احرفان گنگا پرکشتیون کائیل تیار کرا کے دوسرے روز شجاع الدولہ کی ملا قات کوآئے۔ اورمهاني كى رسم ا داكى اورسبت د لجوني كى دوسرك ر دز شجاء الدوله خود بهي احدخان سے ملنے کو گئے اور چوا ہرا ور کیڑے اور ہائھی گھوڑا تو اصنع کیا ۔ پیردونو مل رعادالملك كے پاس كئے اُن كے پاس اس وقت ملك ومال كيوند تقار شماع الدوله سے عاد الملک نے مگرسی بدل جب شجاع الدولدف احرخان سے کمک کے لیے درخواست کی توانفون نے مذرکات کیا۔ فرح بخش کے مُولف کا بیان ہے کہ فرخ آباد مین نواب احمرخان اور عا دالمكك اور نواب شجاع الدوله اورحا فظصاحب كے مشورے ہوئے مگر آخرکارسواے حافظ صاحب کے کسی نے رفاقت نہ کی۔ اور ہمت بہادراور مل دمکیموتاریخ مظفری ۱۷سک د کمیمومنتخب العسلوم دعا دالسعادت و قیصرالتواریخ ۱۲ سل معنی بوج وضعیفت ۱۲

اماؤر گوشائیون نے بھی جو مرتون کے نک خوار تھے نک حرامی کرکے ترک رفاقت كى شمروا ورموشيرلاك فرانسسيسيون كوشياع الدوله ني ميرواسم على ك ے تورکرانے یاس بلالیا تھا اور اسکے اتھ سے ایکے قدمی آ قاکوہت مذلت بهونخوان من اس كابر لفتقر حقيقى في يدويا كداس برب وقت من أخدون ك شجاع الدولم كوم عيور ويأبك شمروكا توسيان كساراده تعاكداً كولوط ك ليكن مانظ رحمت خان كي زجر وتوزيع سے أسكا ارا وه فاسدكار كر مهوا۔ شجاع الدوله نے عاد الملک کی صلاح سے لمهار را کو ہلکر کونسٹ میزار سوار كے ماتوتيں ہزارروپے روز برحبياكة نقيح الاخبار من بيان كيا ہے بلايا اور عا دالسعا دت مین لکھاہے کہ ملہ اررا وُ کو سینتالیس ہزارسوارون کے ساتھ الدے سے بلایا اُسٹے شجاع الدولہ کی دعوت تبول کی اورعا والملک مجی چند وميون كوساته كرتا شائيون كى طرح سائد موس ـ شجاع الترولم اور حافظ رحمت خان اورعا دالملك كُنْكًا كوعبور كرك مشرق كي جانب وانه ہوے اس عرصے مین المهارراؤ البو بنا وروزیراینے نشکر اور مردگا رون کو ساتھ کے کرکوڑ کہ جمان آبادی طرف چلے گئے کرنیل کارنگ اورمیج فلپ سے سرمی النا او کورے کے قریب خفیف سی ارا ای ہوئی۔ م منے انگریزی تو یون کے سامنے نہ تھرسکے کوون کی طرح اُڑ گئے عا والملک بیارے کیاکرتے وزیرے یاس سیا مقی مگر بسری شکست کا خوت اُس کے دل سے دورہنیں ہوا تھا حافظ رحمت خان کا کچھ حال معسلوم نہ ہوا مگر ك ديكيو كل رحمت السك ديكيو فرح مخبش الا

گلتان رحمت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ رحمت خان اول شجاع الدولم کے ساتھ میان دوآب کک گئے اورآ خرکا را ہدا دسے انکار کیا لیکن اس کی تخریر کا نشا حافظ صاحب کوشکست سے بچانے کائے ۔ آثر الامرائے ابت ہوتا ہے کہ حافظ رحمت خان دریائے گنگائے کنار سے تصل فرخ آبا ذک شجاع الدولہ کے ہما ہ رہے اور نواب احرخان کے ہاں انکو ہو بخاک آب اپنی ریاست کو لوٹ گئے لیکن فرح بخش اور کی رحمت سے متنفا دہوتا ہے کہ تاخریک حافظ رحمت خان وہان موجود رہے ۔

النرض شجاع الدوله دوسری بارشکست کھاکردریا ہے جنا کوعبور کرکے
قلو کہ کالبی میں بنا گزین ہوگئے اور تا م شیون رقبضہ کرلیا۔ انگرزی افسرون
نے خیال کیا کہ وزیر تو قلعہ میں بنا گزین ہوگئے ہمیں اور شیون برقبضہ کرلیا
ہے اب دریا سے کیسے اگر سکتے ہیں اور بغیرعبور کے اطرا کی کمکن نہیں آخر کار
ہے اب دریا سے کیسے اگر سکتے ہیں اور بغیرعبور کے اطرا کی کمکن نہیں آخر کار
ہور ماکر اور دھان بینی چا ٹولون کے برال کوایک گزا بسر جھیواکر ایک
و مدمہ اس طرح تیار کر لیا اور ایک توب اور چندگولہ انداز اکسپر جھیواکر ایک
کالبی پر گولہ باری کرائی وہ قلعہ کچوا ہے اصفبوط نہ تھا اسلیے شجاع الدولیے بستقلا
ہوکروہاں سے بھاگ کر بھر فرخ آبا دمین ہوئے اور افاغنہ وغیرہ سے چارہ کاری
کی جہوکروہان سے بھاگ کر بھر فرخ آبا دمین انہ ہوئے اور افاغنہ وغیرہ سے چارہ کاری
کی جہوکروہان سے بھاگ کر بھر فرخ آبا دمین کاما سے کہ کی جہوکر نے لگے۔ ہرایک صلاح دیتا تھا گر و نے کہ دلی بات کسی کی نہتھی وزیر
مان طاح میں بھر ون صاحب نے تاریخ فرخ آبا دمین کاما سے کہ حافظ طرح میت خان اور نواب احمد خان نے اکمو کم کی ترغیب دی۔ نواب

احرخان فيجوطول طويل تقرير شجاع الدولها الكرنزون كحساته صالحت کرنے اوران سے ترک عدا وت کے باب مین کی تھی وہ کتاب سیرا لمتا خرین مین درج محس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم انگر نرون کے پاس تنہا چلے جا و اُسکے سارے کا مقل وجوا نمروی کے ساتھ من بقین ہے کہ مشنے کھ دغانہ کرینگے اور تقارب اکرام واحترام من می کرنیگے۔ یدروسیلے تکوتوقع رفاقت مین رکھیں گے اور کچرنه کرینگے یون ہی مصنحکہ اوا کینگے ہیں بات شجاع الدولہ کی بھی بھرمین آگئی۔ اورماً فظراحمت خان فے اپنی طرف سے مشی ٹیک چند کو یا نسوسوارون کے ہمراہ شچاع الدولہ کے ساتھ کرے بطورسفارت کے انگریزون کے پاس بھیجا۔ شجاع الدولمه مئى من الماع كودس باره سوارسا تقليك كازيك صاحب لشكرين بيوريج محك ماحب مركور ف استقبال كياا ورشجاع الدوله في هي يالكي سي أتركران سيمعانقة كياراورصاحب كي خيم مين آك - أيخون نے اور شتاب راے نے نذریش کی اور مہاندا ری ادر صنیا فت کے تما م لوازمات ادا كيي-٧ راكست كونتجاع الدوله كساته مجاسب منعقد مبوئ-شجاع الدوله كااقتداروا عتبار بالكل حاتار المقاءا نكريزون كحاضتارمين تفاكه أنكى سارى رياست اورملك كوغودهيين ليتع - يا أن كوحن ثيرالطرير چاہتے ملک دیتے لیکن دہ ایسے ہما یون بخت سکھے کہ آنکی ریاست گئی النوائي قائم رسي \_أ عفون في الكريزون كي عنايت كالشكريداواكيا- اوراس فیاضی کی تعرفیف کی کداس فدر الک اکوعطا موتاہے۔ بناے مصالحہ اِ ن امور برقراريا في كد شجاع الدوله ابني ملك يرحو أسك قبضي مين بشيتر تفافر ما زوائي

كرين فقطاكم آبادا وركورت كاضلاع بادشاه كومدومعاش كي سي ومرس چاہئیں۔پیاس لاکھرویے اخراجات جنگ کے عوض میں شجاع الدولہ المكريزون كوباره مييني مين داكرمن اورنصف اس وقت نقد دين- يه عهد و پیان بھی عثمرے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے دوست اور دشمن کو ودست اوردهم سيجين اورسي يراكر وشمن كاندوران كرايت تودوسرا الملي عانت كرياور جونوج اعانت مین طلب کرے اُسکے مصادف کے واسطے صاحب فوج کو رويددك شجاع الدولدف حافظ رحمت خان كوسلح بوجاف كمضمون كاخط يك حندك المرجياا وراين قبائل كوطلب كيا ما نطصاحب ك جوفرخ آبادمین قیم تقیمال برلی کو کھاکہ تم سا ان سفر کا بندو بست کرکے حفاظت کے ساتھ اور حرکوم بھیدو چنا نچہ شجاع الدولہ کے اہل وعیال برملی ے اختیار خان عامل کرور کی حفاظت میں لکھنٹو کو بھیجے گئے۔ مهاررا وكاليحيوندكو محاصره كرلدنيا حافظ صاحب كاأسك مقابل كے ليے فرخ آبادك روانہ ہونا ملهارراؤ كامحاصره أتفالينا إوردوسر واقعات وانتظامات

ابھی حافظ صاحب فرخ آباد سے روانہ نہونے پائے تھے کہ کیا یک خبر بہونجی کہ المارراکواٹا وے کی طوف گیا ہے۔ اُسنے بھیوند بہوئچگر محرص خان ابن المامس خان سے جنگ کا کھیت ڈالدیا۔ مرہٹون سے محرص خان کی فرج کا بڑاکشت و خون ہوا۔ اُن کے آدمی ہی خوب جان تو کر کرائے۔ اور وہ جی سیھے ہوے بھے کہ مربعے وال خورون کے سامنے سے بھاگے تو کالامنولیکر جا وینگے اُدھرسے مربعون کو بھی اپنے نام کی لاج تھی خوب بڑھ بڑھ کر کوائن کا مرب اور میلیے مارین اور ایسے جوش دکھائے کہ آخروال نے گوشت کو دبالیا اور وہ بیلے مصور ہوگئے ۔ حافظ صاحب بھی جلدی سے روا نہ ہو کر شمشیر گرنج ہو بھگئے ہمان بہو تھے کہ معلوم ہواکہ عرص خان کا مجاصرہ بھی بندی سے افظ رحمت خان سوارون کی فوج اپنے ساتھ کے کر بھی فید کی طرح جا نظر جمت خان سوارون کی فوج اپنے ساتھ کے کر بھی فید کی طرحت جلدی سے بھیوند کی احال مسئر پہلے کی فوج اپنے بیان مقام کی اور موضع ایلہ کے سرشون کا قتل عام کر ایک باقی رعایا کو سے بھیوند کی خور سے خان نے چند روز مطبع کیا اور بھیوند کی خدمت مطبع کیا اور بھیوند کی خدمت مطبع کیا اور بھیوند کی خدمت جشان خان کے سرخ حق کے شرع میں شیخ کی کو چھوٹر کر برسات کے شرع میں ہوئے سے بھیل دو ہولیکی فارور اٹنا و سے بین شیخ کی کو چھوٹر کر برسات کے شرع میں ہوئے۔ برگروس خان کو مقر کیا اور اٹنا و سے بین شیخ کی کو چھوٹر کر برسات کے شرع میں جونے سے تھیل دو ہولیکی فی خواد ہے۔

سن الهجری مطابق و نائده مین حافظ صاحب نے آن سوداگون سے جو اُسکے ملک سے ہو کر گذرتے تقع محصول بینا موقوت کر دیا کئی المکارون فی عرض کیا کہ اس مین کئی لاکھروپ کا نقصان ہوگا حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمنے عمر ااس دنیوی نقصان کواجراً خروی کے لیے قبول کیا ہے۔
کہ ہمنے عمر اس دنیوی شہریناہ کو توڑوا کر بختہ دیوار بنوائی جسس کا دور

الرهائ میل کے قریب تقااسی زمانے مین حافظ صاحب و حالی کی طرف جو گئا کے کنارے واقع ہے دورے کو گئے اور بیمان سے ایک جامع مجداور ایک عین ادر بازار اور خام قلعہ کی جلال آباد میں تیاری کے بیے حکم صادر کیا اور ایک عینے تک گنگا کے کنارے قیم رہے۔ حافظ رحمت خان کا کورے کو حسب البطلب حافظ رحمت خان کا کورے کو حسب البطلب شاہ عالم باوشاہ کے جانا ملاحس خان کی وفات۔ اور دور سرے واقعات وفات۔ اور دور سرے واقعات

سن المهجری مین شاہ عالم کورے کو گئے اور وہان سے امراا ور سردارون
کے عاضر ہونے کے لیے فرمان جاری کیے توحا فظریمت خان بھی سلطاب
روانہ ہوے اور گنگا کو عبور کر کے فتح گڑھ مین مقام کیا۔ نواب احرفانگی یہ خبر سنکر جریدہ الما قات کو آئے اور ضیا فت بھی دوسرے دن حافظ صلب
با ذویر کے لیے احرفان کے بہان گئے کئی دن فتح گڑھ مین قیام ہوا پھر
کوڑے کور دانہ ہو ہے کیونکہ شاہ عالم ہیں تھی ہے جب حافظ ساحب
کوڑے کور دانہ ہو ہونے تو بادشاہ نے منیرالدولہ اور ذوالفقا رالدولہ
خون خان اور کرنیل مارکر کو استقبال کی غرض سے بھی ان سردارون نے
ایک کوش کا کرمیشوالی کی دوحان حادثیں
میں کوش کے خصے میں اور سے اور پیر
بیر کا بات جیت کرے رضمت ہوگئے۔ دوسرے روزحافظ رحمت خان

باوشاه کے نشکرکو روانہ ہوے اور بادشا ہے سلام سے باریاب ہوے بادشا سے انگار کو روانہ ہوے اور بادشا ہے سے انگار کی اور وکا لت مطلق کا خلعت جس مصب پرقدیم سے مقرد تھے اپنی طرف سے بخشا۔ دوسری ملازمت بین حافظ وحمت خان کے تین بیٹے ارا دوت خان د حافظ حمر بارخان۔ اور غلام صطفے خان بھی ہمراہ سے انگر بھی بادشا ہے خان اور سے ما ورستقیم خان اور سنتے خان اور عبد انساز خان کو بھی بادشا ہے خات اور علاکیے۔

کی رحمت کے مؤلف کے باپ نے جس کا نام میر بارخان ہے آئی نما نے بین کلام میر بارخان ہے آئی تسبیح خانے بین کلام مجید کے خفط سے فراعت پائی تھی۔ باد شاہ نے آسے تسبیح خانے بین گباکر می آئی آئی تیں نین اورایک فیل کا پاٹھا عنا بہت کرکے فرمایا کو تمکی منصب و خطاب کے بیے بادشاہ دنوں کے بعد لینے وکیل کی موفت صول نصب و خطاب کے بیے بادشاہ کی خدمت میں بیش ہواا ور معمولی ندرانہ پش کرکے اُس اعزاز کا خواستگار ہوا اور پالکی جھالر دارا ورخطا ب عظم الدولہ شمت جنگ کی یا دواشت لکھ کر اور پالکی جھالر دارا ورخطا ب عظم الدولہ شمت جنگ کی یا دواشت لکھ کر وہا دون کا رسالہ محربار خان کے سپرد کردیا جب بادشاہ نے مشاہد ہوی توحا فظ صاحب نے ڈیڈھ ہزار سوار وہیا دون کا رسالہ محربار خان کے سپرد کردیا جب بادشاہ نے مشاہد ہوی میں انہ آباد کو معاودت کی توحا فظ رحمت خان نے کوڑے سے رخصت میں انہ آباد کو معاودت کی توحا فظ رحمت خان نے کوڑے سے رخصت عطاکیا۔

بائی اوراک کو خلعت و شمشیرا ور گھوڑا اور ہا تھی بادشاہ نے جب بر بلی بہو کچے تو یا نظ صاحب رو مہلکھ نڈکو سے آئے جب بر بلی بہو کچے تو حافظ صاحب رو مہلکھ نڈکو سے آئے جب بر بلی بہو پہنے تو

الم مسن خان امان ذئ نے انتقال کیا۔ حافظ صاحب نے اُنکے عمدے پر
انکے بیٹے حسن خان کورسالدارا ور جاگیر کا الک کر دیا۔ بیمس خان آغا نرسن شاب بین روہ سے ہند وستان میں آئے تھے اور مدت تک طالب علمی کرتے رہے حصول علم کے بعد نواب سیدعلی محرفان کی سرکار میں عمدہ پایا۔ نواب نے ان بین خالیت و کھی اورا خلاص کی مقتین پائین اور کوئی کوئی خدمت بھی ان سے اچھی بن آئی چنا نچہ برترین ور مجہ فقر وطالب علمی سے عرش المراتب سرداری تک جلد ترقی کرگئے نواب سیدعلی محرفان کے انتقال کے بعد وافظ رحمت خان نے اپنی سرکار میں لے لیا۔

مافظ رحمت خان نے بیلی بھیت ہونج کرسٹ الد ہجری مین ایک عظیم انشان جا مع سجد دہلی کی جا مع سجد کے نقشے کے مطابق تعمیر کرا تی جو حافظ صاحب کے مطابت سے قریب ساگر تال بر نبالی گئی تین لاکھ اورکئی ہزار دویے اس کی تیاری میں صرف ہوے یہ سجد دہلی کی مجد سے سے سی قدر جھوتی میں دہلی کی مجد سے سے سی قدر جھوتی میں دویے اس کی تیاری میں صرف ہوے یہ سجد دہلی کی مجد سے سے سی قدر جھوتی میں دویا ہی کی مجد سے سے سے سے دہلی کی مجد سے سے سے دولی کی معدد میں کئی تیاری میں دولی کی معدد میں کی معدد میں کی تیاری کی دولی کی

ہے اوراینٹ کی خِنائی ہے۔ مرہشون کی مبندوشا

مرسون کی مندوستان کی طرف آمراوررو بلونکے ماک میانکردوا برگنگا و جمنا برحله روسیاو کا انکی مقابلے کے بیے جانا گرکا میاب نہونا آخرکا راٹا وہ اورشکو ہ آیا دسے روسیاون کی حکومت کا اُکھر جانا

سات اع مطابق سك المهري من يان بت كے مقام برشا وا بدالى سے

مرہنون نے شکست عظیم ما پی تھی۔ اور مرت تک وہ خانگی جھکر ون اور نر برائے جنوب مین لژانی مین مصروت رہے اسلیے آٹھ سال سے زائر کا اضالاع شالی أنكى يائالى سے مفوظ رہ اور فقط سكال علاء من تفور عص كے واسطے جوا برسنكم والى بهرت يورك سائقوه لمي مين ياست ناع مين شجاع الدوله كساتفر جنگ کوڑہ مین یا پھردنون کے بعد کھیو تدمین توالبتہ مرسٹے معلوم ہوتے تھے ىيكن <sup>94</sup> ئەءمطابق سەڭلە جىرى يىن نرائن را ئوبسىرمالاجى را ئورلىرباجى را ئو بمشواکی فوج تعدادی بجاس ہزارا ور بقولے ایک لاکھ دَریا ہے نیل کے یا ر بونی میه فوج زیر حکم بسیاجی (یا بسواجی) پیشواا وردام چنگنیش ا وریکو ملکر اور ما دهوجی عرف مهما جی ( ما جهاجیت ) سیندهیا کے تقی اس فوج نے پیلے راجگان راجيوتا ترسي بقايازر عوته وصول كيا بعدازان ممشيش كرين برت پورے قریب اُسے اورجاٹ راجا ون سے ایک جنگ ہوئی جس مین مربثة فتحياب ببوك اورسترلا كهروب بيرمعا لمدطح ببواجس كي عوض مين زر الون في مرايارك علاقون كالبحرت بور والون في مرمون كو ديديا -بعداسك مرسط ولى كى جانب برسع اورخب الدوله في اسخيال سے کا گرم سے دلیمن آئے تو خرابی سید اکرینگے زمانہ سازی کی راہ سے اپنی فوج لیکرانسے دوآ بے مین ملاقات کر کے صلح کرلی اور انکی توجہ دہلی کی طرف سے ہٹانے کے لیے اُنکویٹ شورہ دیا کہ جوا ہرسنگھ ولدسورج مل جا اُن الی بر شور کا ماک فتح کرناچا ہیے اوراول پرتجویز کی کہ ہم دونون کی فوجین متفق ہو کر مل وقايع راجيدتا نه١١

- فرخ آبادمین کوج کرین - ابتداے سنت لا ہجری مطابق سنٹ که عیسوی مین بخیب الدوله دہلی سے روانہ ہوے اور سردا ران روم بلکھنڈ کو بھی لکھا کہ مرم ٹون کی شرکت کرنی چاہیے -

نواب سيدفض الشرخان ما فظرحمت خان مدوندے خان سيد محمه بايضان ابن نواب سيدعلى محرخان مسردار خاليخشي اور فتح خان خانسامان ینکرد مهاجی سندها جریده گنگاک نهان کے سیاد حرار اے اس کی ملاقات کے لیے اپنی اپنی ریاستون سے کوج کرے ہسوان کے گھاٹ پر يهو سنجے اور کچرونون اسکی ملا قات کے انتظار میں تھرے رہے جب یہ معلوم ہواکہ بیخبرواہی تقی تودوندے خان نے مشورے کے وقت آ واز بلند كماكه مجرمين مرمينون كے مقابلے كى تاب وطاقت بنين-اگروہ نتكوہ آياد الني مضى سے جمور دين تومن أسر فيضه ركھونكا ورندمين وست بردار بون اورسسوان سے کون کرے بسولی کوسے گئے کیونکم ان کا ول ٹوٹ گیا اورکست کی برنامی کوغنیمت مجھے۔ حافظ رحمت خان نے کہا کہ جب تک حیات با تی ہے مین محالات چکائراٹا وہ اور کھیں وند کچوڑ ونگا اس عرصے مِن ناياب خان اور محرعاقل خان نواب احرخان شبكش والى فرخ آبا وكى طرف سے مقام مسوال بن آئے اور بیر بیغام لائے کرم مٹون نے اوھر پورش کی ہے۔ بہتر ہیں کہ ہم اور آپ متفق ہوکر اُن سے جنگ کرین اب توقف كرنامناسب نهين ـ جب حافظ صاحب كوية خبرمهيو يخ كنى كدمرميون اورخبيب الدوله كى

فوجین جنا کوعبور کرگئیت ما فظصاحب نے بہتا م باتین نواب یفض الدخوان سے بیان کین اور کما کہ اب ہمکونوا ب احرفان کی مرد کے بیے روانہ ہونا منا ہے گونواب موصوت کا کوئی علاقہ گذگا کے پار نہ تھا مگر ما فظصاحب کی خاط سے عین شدت بارش مین ہمسوان سے کوئی کرے فرخ آباد کی طرب روانہ ہوے ۔ قاور چوک تک بہوئے مقام براک تو برٹ خام میں اس جمان سے میں علیل ہوکرکوئل میں مرہون کے لشکر سے رخصت ہوکر دہلی کولوٹ گئے کر مات میں مرہون کے لشکر سے رفعت ہوکر دہلی کولوٹ گئے راستے میں ضلع میر بھر میں اب جمان سے رفعت کی ۔ اُن کے بڑے بیٹے ضا بعلہ خان مرہون کے لشکر بین ہیں اس جمان سے کئی کر مافظ صاحب نے قاور چوک میں توقعت کیا اور عبدالتا رخان اور سے میں کوئی اس خرکو سے مقام ہوار فوج کے ساتھ احرفان کی کمک سے موان کوئی ہوگئے ۔ کے لیے روانہ کیا۔ گزیشے ہوگئے ۔ کے لیے روانہ کیا۔ گزیشے ہوگئے ۔

بخیب الدولہ کے بیٹے صنا بطرفان یا دشاہ کی جانب سے مرہوئی تو کمپومین کہل مقرر کیے گئے تھے جب ان کو باپ کے مرنے کی خربہ وکئی تو اسمفون نے مرہون سے رضت چاہی مرہون نے نہ چیوڑ اضابطہ خان نے حافظ الملک کولکھا کہ جو پی نجیب الدولہ نے اس کا م میں سوچا تھا بین اس سے نفعل ہون اور مجبورًا مرہوں کے پاس ہون یہ تیرا اسے رخصت چاہتا ہون تاکہ اپنے باپ کے ملک کوچلا جا وُن وہ نہیں چیوڑ تے۔ آپ جلدی ملہ دیکھو فرح بخش ۱۲

فرخ آباد بيوني كراحدخان نكش سے مرمٹون كى سلح كرا ديجيے اميد كاس تقريب سے میری خلصی بھی ہوجائیگی۔جب حافظ صاحب کو پیر خبر مہونجی کہ مرہمے یٹیالی تک آپیو نے بین جوفرخ آبادے جالیں سلکے فاصلے برہے تو مافظصاحب خود فرخ آباد كو برسع اوركنكاك نيج نيج بيرت بهو كنكاك مشرقی کنارے پر فتح گڑھ کے مقابل اپنے الک کی سرحدیر ضمیدزن ہو ہے بخشى سردارخان هي سهسوان سي نوك كويط كي عقي نواب احدخان اس وقت نابینا بو گئے تھے اسلیے وہ خودنہ آسکے مگر میند معتمدا ورصنیا فت بهيمي يهرحا فظرحمت فإن اورنواب سيرفض الشرفان اورنواب حرفان من مشوره موكر ايك بل كشتيون كادر باك كنكا يربنني لكا وكشتى كي دريعير سے حافظ صاحب نے جریرہ گنگا کوعبور کیا اور فرخ آباد ہوسیے اور احرخان کی سنی کرے اوٹ آئے اور بیں ہزار سوار و بیا دے دریا ہے النكاك يار بهي يساه فتح كرهاور فرخ آبادك ورميان من قيم موئى-اورمورہ جے بنائے اور مرہٹون سے بھی جنگ قراولی ہوتی رہی اور براول سے ہراول مکر کھا تارہا۔ نواب احرخان کی صلاَح سے حافظ رحمت خا نے اپنے بھائتجے فان محرفان کو مرمٹون کے نشکر مین سفارت سلے کے الديميج اجوتكوك ويرع بربهوي اورنواب صابطه خان ك مجفران اور احدفان كے الك سے مربعون كے جانے كى بابت گفتگو شروع مولى مرسبون نےاٹادہ اور شکوء آباد مانگا۔ بیر دونون مقام فرخ آباد میں شامل تھے ادرسم الما المام مرسمون كياس أن روبون كى ابت جوصفدر جاكك ڈتے اُن کا تھا کمفول کے گئے تھے اور بیر قرض بعوض اُس نوکری کے تھا۔ <u> جومر ہون نے نواب احرخان کے مقابلے پرٹو بے کشی کے زبانے مین کی تھی اور </u> باراس قرضے کا خرجُ جنگ کے طور برا حرفان نگش کے دوش بر والا گیا تھا۔ یانی بیت کی اوان کے بعدسے یہ قابات حافظ رحمت خان اور دوندے خان نے قبض میں اس کئے تھے تو ہدیشہ کے واسطے الک فرخ آباد سے کل گئے تھے۔ مرمبون نے کہا کہ جبک یہ دونون علاقے ہم کونہ دیے جا کینے ہم سلے نہیں کرینگے اور نہضا بطہ خان کورخصیت کرینگے خان محدخان یہ جواب مین کر صابطه فان محمعتد حبیت رام کے ہمراہ واپس آیا ورحافظ صاحب سے مرسمون کا جواب بیان کیا چیٹ رام نے صنا بطہ خان کی طرف سے جافظ صاحب سے کما کہ اگر آپ مربہ شرردارون کواٹا وہ دینے کے نطائو ہیل مين ركهار مجهكورخصست كرا دين توبر ااحسان مُويه حافظ رحمت خان نے أنكى استدعا کے بموحب خان محدخان کو پھرم ہٹون کے نشکر میں بھیجاجیں نے طول طويل الفتكو كے بعد زواب صابطه خان كے زصت كردينے يرم بهون کوکسی قدر آما ده کرلیا-انجی اُنھون نے صریح ا جازت نہیں دی تھی کہ اس عرصے بن تخبیب الدولہ کی تام فوجین تخبیب آبا دا ورغوث گرا عدسے صنابطه خان کی مطلوبہ مہوئین اوراس علاقے مین مرہٹون کے نشکریسے دس کوس کے فاصلے پر مقام کیا۔ صنا بطہ خان اپنی سیاہ کی آ مرکا حال *شکر* بھیلی رات کے وقت کشکر مرابطہ سے جریدہ اور خفید سکے اور اپنی فوج سے جاملے۔خان محرفان جوان کے ہمراہ تھا اُسکورات سے صافظ صاحب کے

إس رضت كرديا منابطه خان تجيب آباد كو چلے مكے اور مرمون كوية ابت ہوا کرمنا بطہ فان نے یہ کام حافظ صاحب کے ایماسے کیا ہے اوراس غصے كى وجه سے حافظ صاحب كى فرج سے جو فرخ آباد كے مصل يرى ہو كئى تى جنگ قراولی شروع کردی اس فوج مین حافظ صاحب کے ایسے افسر تقیع نائربه كارتقع عده اوز تربه كارافسرميان موجود نه تق جوافسرموجود ستقروه عیاشی اورآ دامطلبی کی وجیرے اٹرائی میں تن دہنمین کرتے تھے اسلیے حافظ صاحب کی فوج مغلوب ہونے لگی اور مرہٹون کے مقاملے مین انبی جگر ج*ی جُرانے لگی* ایک دوسرے کا منحد دلیمتا تھا عافظ صاحب پرحالات معلوم کرکے گنگا کے كنارب سے خودكوج كركے فتح كر هركو چلے كئے مرہمے حافظ صاحب كى توجه ا د حرمصروت دکھر كرنواب احد خان كے كاك سے اُتھ كرا ال وے كى طرت چلے گئے۔ فاک ہندکوانسان کے بہت بے وصلہ کام ویفت فور آرام طلب بزاني من كيميائ تانيرب روسيك أكرجه افغانستاني تفي كمرسز وسا مین رسینے سے ان مین اتنی کم مہتی آگئی تھی کہ مرسلون کے مقابلے مین جی چُراتے تھے مانظ صاحب ابنی سیاہ کی بڑولی کی وجہسے اُن کا تعاقب نہ کرسکے فتے کو مربی میں بڑے رہے مربیون کے مقانے ما نظر صاحب ك علاق من قائم مو كئ - ايك دن ما فظصاحب في عبدالتارخان اورسيدا حرشاه ادرمولوي غلام جيلاني خان ادر شاه اشرف خان وغيره افسرون کواپنی فوج مین سے نتاب کرکے مرم شون کے ایک تفانے پر حج جلال آبادمین تفاحلہ کرنے کا حکم دیا یا وجود یکہ مرمٹے تھوڑے سے تھے

گرمانظر محت خان کے سوار بیا ہوگئے۔ مرہون نے قلعہ اٹا وہ کا بھی ماصرہ کرایا جہان کے قلعہ دار شیخ کبیر سے ۔ حافظ صاحب نے عنایت خان کا کوانتظام کے لیے بر پلی سے طلب کیا۔ اس عرصے مین دو زرے خان کا خط آیا جس کا صفہ ون یہ تقاکد اٹا وے کی طرف مرمہون کا تعاقب کرنا مناسب نہیں وہ ملک ہاری ریاستون سے دور ہے اس پر قبضہ قائم مناسب نہیں وہ ملک ہاری ریاستون سے دور ہے اس پر قبضہ قائم میک مناسب نہیں وہ ملک ہاری ریاستون سے دست بردار ہوا آپ اٹا وہ جھوڑ دیکیے ادر مرمہون سے الرف کے لیے سیاہ دوانہ نہ کہ جے جافظ وہ منان کی داے کی تاکید کی۔ گرعنایت خان کسی طرح اس مسلم پر داختی نہ تھا اور کہ تا تھا کہ یہ ہم آپ میرے تفویض کیمیے حافظ رحمت خان کی دائی ہو ا ہے کہ کا کہ بیا ہو ہو اور کہ تابیت خان کے وقت یہ لوگ مسلم کی طرف بیا تو نافی مور ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافیش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔ مسلم کی طرف بایا تو نافوش ہوکر بر بلی کو جیلا گیا۔

عن یہ ہے کہ اگر کشکر روم یا ہے کوگ واس درست رکھتے یا حافظ صا کو ضرا توفتی دیتا کہ اپنی باک روک کر کھڑے ہوجاتے تو اُن کشیرون کا ارلینا اور ہٹا دینا کھ بڑی بات آرتھی۔

ما فظ صاحب نے اپنے افسرون کی صلاح سے مر ہٹون کے وکیاون سے کہاکہ تم اپنے سروارون سے کہدو کہ وہ صلح نامہ لکھ کرا در انسپانی مرکفاکر شیخ کبیر کے حوالے کر دین اور اٹا وے پر قبضہ کرلین اور حافظ صاحب نے

ابنى طرت سے فیج کنیر کولکھ میجا کہ مرمٹون سے عردنامہ نیکر قلعہ انکے حوالے کردو اورتم ہارے پاس چلے آؤ۔ ابھی یہ تخریر شیخ کبیرا ورمزم ٹون کے پاس نہیو خی تھی کہ مہنون نے قلعۂ اٹا وہ کے پاس میونجگر اڑائی نشروع کردی۔ شیخ کبیر مورج قلعه کے باہر بنواکرم مہنون سے مقابلہ کرنے لگے جاردن الرائی دی ہربار مرسطے بھاتی پر دھ کا کھا کرا گئے بھرے شیخ کبیر بڑے نہ ورشورے جواب دے رہا تھا اوربار ہار مربیٹون کامتھ بھیرویتا تھا مرمہون نے جب سمھ لیاکہ ية قلعه بزور مشير فتي نهين بوسكتا توشيخ كبيركياس وكسل بهيج كربيام ديا كه حافظ صاحب في بنكوالا وه اورنتكوه آباد دين يرصلح كربي بينين م كة مكوبجي انكاحكم مهونيا مبوكا بمرأ كيحكم كيعميل كيون نهين كرت بشبخ كبير نے جواب دیا کہ مبتیک اُنکا حکم محصکو میرونیا ہے لیکن چونکہ تم بزور قلعہ کو لینا عاستے ہواسلیے میں مقابلہ کرتا ہواں۔ آب آگر معالمے کے ساتھ لینا منظور ب تومضا نقد نهین ایسا کر دکھ سلے نامہ اپنی مُرون سے مرتب کرے میرے پاس بھیجدوا در حس قدرغلہ وغیرہ سامان قلعہ میں موجود ہے اس کی قیمت یرے پاس بیونیا دواس وقت قلعه مقارے حوالے کر دونگا چنا نیے بہت سی فتكوك بعدايك لاكهدوي فميت رسدكى بابت اورسلح نامهم مطون نے بنیخ کمیرے پاس مجیجہ یا بعداسکے شیخ کمیرنے وہ قلعہ خالی کر دیا اور قلعہ سے تین کوس پر ڈریے۔

اورحین بیگ کی اُن سے ملاقات کرائی۔ اُنھون نے صلحنامہ مہاجی سین رھیا اورتكو ملكراور رام حيندركنش كاحا فطصاحب كي ضرمت مين يش كمياا وربع متحكر مبوكئي حافظ صاحب في خلعت ا دراسپ أن دونون سردارون كو محمت کے اور تھوڑے دنون کے بعداک کو رضت کر دیا۔ شیخ کبیرے حافظ صاحب سے صاف طور برکدریا کرم ہٹون کی ہست کثرت کے اسيطح أن سمقابله مكن تهين بتربيب كركنكا بارك علاق سروس بوار ہوجاناچاہے۔مانظصاحبے نواب سیفض اللہ خان سے کہ اکم مہون ک فوج وه کثرت سے ہے اور ہماری سیاه کی بے دلی اور نا فرمان برواری کی يه حالت ب اس صورت بين جنگ مين عهده برآ بونامعلوم اسسي ہم محالات چکاہ اٹا وہ سے دست بروا رہونے ہین ۔ پس توا ب سیّد فيض الشرخان اورصا جزا وهُ ستيد محريا رخان اورصا جزا دهُ سيزصرالله رخا خلعت نواب سيدعبدالشه خاك اورحا فظارتمت خان نے آئم عهينے كے بعبد ولم ال سے كون كيا - اور منى سائل على مين اپنى اپنى رياستون مين واخل موسك اور فتح خان اورسردارخان جواسيت مين تقے وہ بھي و ہان سے حلکرانے لينے مقابات بن آگئے گرما فظ رحمت خان دو ترے خان کی علالت کا حال سنكرانكي عيادت كي بيول كى طرف جلے انجى دا مين تھے كدا نكا انتقال موكيا

دوندے خان صاحب کا اتقال

روبهایون کی پارٹی کونجیب الدولہ کے انتقال سے توایک صدمہ

يهونجاتها دوسراصدمنه بيهيونجأ كدابك اورركن أن مين س يعنى عزت الدوله ولاورالملك دوندے خان بها در بهرام جنگ مرعرم صف لا بجری وعاضهٔ صرع سے رجراے الک آخرت ہوے اجام جمان نا اورا خیار صن مین سال وفات يهى لكهام اورعا دالسعا دت سيمعلوم بوتاب كرست الرجرى من دوندے فان نے رحلت کی ہرصورت انکی وفالت تجریب فان کی وفات کے بعد مولی ہے سرس کی اور بعض کے نزدیک سرسطم برس کی عمرياني ً خاك روه سه أنظم كر شجاعت كا نام روش كر دياجس بها درى اور بِ جَكْرِي سِينُ أَنهون نَ لِلوَارِينِ الرِين لَكِيتِ لَهُوتِ قَلْمُ كَاسِينُ يُعِينًا مِا مُتِ -حن خان ابن ممود خان ابن شهاب الدين خان ملمح بيتي تحقه قوم کے بڑتی تھے سالہ ہجری میں پیدا ہوے تھے۔ اخبار حس میں لکھاہے کہ نواب سیّدعلی محدخان کی دولت کے آغاز مین ملک کٹمیرمین آ سے اور متخب العلوم سيمعلوم بوزام كرداؤد خان كى رفاقت مين موجود عقر ا ورجب راجه كما يون ك داؤد فان كومروا والاتوبينواب سيدعلى محرفان كويمراه ك كرنواب عظمت الله خان فاروتي كياس حطية ك نواب سيدعلى محرخان انكى بهت عزت كرتے تھے ۔ انكى جوا نمردى سے بہت سے كام طور من آئے۔ مزارانكابسولى من سے يتخص رومبيلون مين نهايت با وقارصا حب كمين عفراج ال كابست متعيم فاعهد كريابر تفي اسكے مرتے ہى روسىلون كے اعتبار كايرده حاك موكيا اور روز بروز انكى دولت وقوت مین مستی سدا بونے لگی ۔ تین بیٹے جوال چوارے .

محب الشدخان عظيم الشدخان - فتح الشدخان - يجد دنون بعب اليون مين ملک و ال اور تو کیانے کی تقسیم کی ابت تنازع رہا۔ اخبار سن مین لکھا ہے كه حافظ رحمت خان فے دوند اے خان كے تام طك ومال كومساوي بن حسون ترقسيم كرك ايك حقد محب الشرخان كے ليے مقرر كيا اور ايك فتح الله خان سمے ليے اور ايك عظيم الله خان كے ليے اور بہوج بعني زوج ب د وندے خان کوعظیم اللہ خان کے شہر کی کردیا۔ گرفرے بخش سے ثابت مِوتاہے کداس تقسیم برعل درآ مرنهوا -آخر کارماک و دولت اور تو بخانے کے دو حصے قرار پالے مراد آباد وغیرہ محب اللہ خان کے حصے مین آئے تنبهل وغيره فتح الثدخان كوملا - ديوان كانمل كي شومطبعي سے تمام علاقه ويران ہوگیا تھا اسلے سواے زیر اری سیا ہے اور کھوان بھائیون کے ماتھونہ لگا عظیم الله رضان کوصرف تھوڑے سے گانون دیے گئے جسکی آ مرنی سے وہ گذراو قات كرتے مافظ رحمت خان بولى بيو يخ تودو ندے خان أشقال كريك تقع مافظ صاحب جيلم كب بسول مين رب اوربهوي يعنى زوج روندے خان كى تسلى كرتے رہے - پھر بيان سے نجيب الدوله کی تغزیت کے لیے خبیب اا دکور دانہ ہوے۔

بخيب الدوله كي وفات كيب لأنكى اولا دك واقعا

بنيب خان خلف اصالت خان ولدعنايت خان عرضيل نواب سيرعلى محد خان بها درك عمد مين افغانستان سے اپنے چاپنارت خان

کے اس انے مقے ایکے دربعہ سے نواب صاحب کی سرکارین ملازم ہوے تھوڑے سے سواراور میا دون کے افسر کردیے گئے میٹ للہ ہجری میں دہلی مین ابوالمنصورخان صفدر جنگ کے مقالبے مین جوا مردی و شجاعت ظاہر ى تونجيب الدوله خطاب اورجاً كيربا بئ -اوربيها نتك نرتى كى كهاميرا لا مرائي کے مرتبے کو بہویج گئے اور بس ہزار تیٹانون کے مالک ہو سے آرون صاحب نے تاریخ فرخ آبادمین لکھاہے کہ بنیب الدولہ شجاع الدولہ کے مگری برل بهائي تفي أخون نايغ برك بين صنابطه خان كابياه نواب سيد علی محرخان ہما در کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا جونواب سید فیض اللہ خان کی حقيقي بهن يخيب خان بخطاب بخيب الدوله مشهور ومعروف ادرمرى قابلیت اورعرہ لیاقت کے سردار تھے۔احمرشاہ دُرّانی نے اٹھین دلی کا اميرالامرامقرركيا تقايت المهجري مين تخيب الدوله فيصلع ميركفين إ بِرْكَ وَرِيبُ تضاكا عام بِيا نَا تَطْمِ مُلَبِ نِقَا (١١٨١) أَن كُنَّ ارْتُح وفات ہے دوسری تاریخ پاہے کے زمین راشیوهٔ شیون بیایت د فلک راگریئے دندان ناست تجيب الدوله واصل بإخدات بر بران قدوسيان داونداين رمز مَنْكُةُ مِن بِيتِي مِنْ مِنا بِطِهِ خان كلوفان ملوفان مِنا بطهرفان جومرہٹون کے کمیومیں بادشاہ کی طرف سے وکیل تقریقے جب اُلکواپنے باب کے مرنے کی خبر مہو تخی توا تھون نے وہان سے رخصت ماسل کرنے مین بڑی جلدی کی آورچوضرورت اُس وقت کیجسپ کو درایش تھی

أسكى طرف ابنى جاگير رقبعته كرف كے سوق مين توجرنه كى مربطون كوباتواس وقت اُن کے ہونے کی صرورت علی یا ان کی گھبرام سے باعث کسی لا لِحِكَ خيال سے ان كوروك ليا اوركيميب سے عليٰ وروك كا حازت نددى ما فظر مست خان كوجواس معالى خرمونى توا مفون في أن كى را ن کے بارے مین مربطون کوبہت لائے دیا گرمرسے ملک درمیان ووا ب كے سواكسي إت يرنه جنفے تھے۔ اتفا قاليك روز اندھيري رات مین صنابطہ خان موقع یا کر مرہٹون کے کیمیب سنے کل ایٹے اورا تگی فوج چونچیب آباد وغیرہ سے اُن کے لینے کو آرہی تھی اسمین جاکرشا مل ہوگئے۔ ا در تجیب آباد میریج کرایت باب کے تام کک و دولت پر قبضہ کرلیا اور اپنے دونون غیر قیقی ممالی کلوخان اور آلوخان کو جود و ندے خان کی بیٹی كے بطن سے تھے بات كے لك و دولت سے بالكل محروم كر ديا۔ كلُّوخان نے مجبور ہوكر قصب مُكينه پر اكتفاكيا اور دہن رہنے لگا جب صابطه خان کویہ حال معلوم ہوا کہ دو ندے خان جو کلوخان کے نانا منقے مرکئے محب اللہ خان اور فتح اللہ خان دوندے خان کے بیٹون مین خود با ہم ناچاتی ہے اور کلوخان کے افعال اوراعال کی وجہسے اسکے تام سائقی بیدل مورسے تھے کوئی دل سے اسکا شریک ورفیق نہ تھا صابطه خان نے يتام قدرتى سامان مهياً ياكرا بنے بي افضل خان كو فوج دے کرکلوخان رکھیاکہ اس کو نگینے سے نکال دین ۔اسی عرصے مین ما نظر جمت خان دوندے خان کی تعزیت کے مراسم اواکرے

خان محدخان اورراے میک چند منشی کے مشورے سے بسولی سے کوئ ر کے بخیب آباد کو گئے تھے حافظ صاحب نے صابطہ خان سے ملا قابت رکے اُنکوہبت کے تھے ایا کہ بھائیون کے ساتھ ہبتہ سلوک کرنا جا ہیے ۔ مگر صابطه خان نے حافظ صاحب کا کہنا نہ ما نا اور بنطا ہراینی ہے تصو*ری اور* انکی سرتابی کی شکایت کرتے رہے۔ با وجود کی کیاس لاکھر ویے کی آمرنی اكنك ياس تفامكرا كيب لا كهروبيه كاعلا فربعا نيون كودين بريضامند بالونجيب ابادس برلي كوچك الني فضل خان تشكرك كزكمينه بيوريخ كمياا وركلوخان كامحاصره كرلها محدخا الهبيرالماسرارخا بخشي أن دنون اپنے باب سے ناراض مہوکر اور نا ، عالم خان بن تبروخات حافظ رحمت خان سے ناخوش ہوکر دونون اس علائے کی طرف چلے گئے تھے اور دونون کلوخان کے پاس ہونگے اُس کے شرکب ہوگئے الطب جونكه لكانكي ركحت تقي اسليه كوئي زياده خونرميزي کے دیے نماقا۔ آفضل فان سے کلوفان کو کہتی چٹری باتون سے رہنی کرکے گرفتاً *در*لیا میمهٔ طان کاتام مال داسباب ا درشاه عالم خان کا م<sup>ا</sup>حقی وغی*ره ٹے گیا جنا بطہ خان نے کلوخان کو قب کر دیا اور کھے بو*م گذارے کے لیے مقرر کیا ۔ کلوخان کی بی نواب سید سعداللہ خان کی تیج تھیں وہ وہان سے اپنی ان کے پاس آنوے کو طی آئیں بیربیان فرج بخش کے مؤلف كاسع ممرتعجب يرب كرأسنه نواب سيدسعدا للدخان كي وفا الأكام البجري ين كلوخان کے ضمن میں لکھاہے کہ اُنگی بیٹی کے ایک

غوت گڑھ میں بیدا ہوا تھا اور زحیر کا اسقال ہوگیا تھا اور بیان میر کہاہے کہ کلوخان کی گرفتاری کے بعد اُن کی زوجہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئیں اور یہ واقعہ نخبیب الدولہ اور دوندے خان دونون کی وفات کے بعد کا ہے دوندے خان نے مصالہ ہجری میں انتقال کیا تھا۔ اور نخبیب الدولہ مسئالہ ہجری میں انتقال کیا تھا۔ اور نخبیب الدولہ مسئالہ ہجری میں فوت ہوے تھے۔

اخبار صنین کھاہے کہ ضابطہ خان نے تقور ہے وتون کے بعد لینے دونوں سوتینے بھائیوں کو حافظ رحمت خان کی سفارش سے رہا کر کے ایکے گذارے کے لیے جاگرین مقرر کردین ۔

بادشاه اور مرتبیون کی صابطه خان کے ملک بر چرهائی۔ صابطه خان کامنه زم اور برباد م وکر دوباو کے پاس بناہ ڈھونٹھنا۔ اور دوسیلون کا بھی دہشت زدہ م وکر دامن کوہ میں چیب جانا

احرشاه ابدالی نے مرہٹون کو پائی بہت مین شکست فاش دے کروم کی میں شاہ عالم کو شہنشاہ ہند قرار دیا تھا شاہ عالم آکہ آباد میں رہتے تھے سرکار کمپنی نے آن کو آکہ آباد اور کوڑے کا علاقہ دلا دیا تھا اور حیاتی لاکھ روپ سالا نہ خراج دینا منظور کریا تھا۔ مگر اس باوشاہ کو دِ کی کا شوق لگا ہوا تھا اور وہ اپنے باپ دا داکے تخت ہر میٹھنے کا بڑا استیاق رکھتے تھے کر کھیا نگر مزوج کے

احمانات كاپاس كرتے تھے كرنجيب لدولد كا فتيا رات سے ورتے تھا سليے وہ اس اراوے كو يوراند كرتے تھے۔

مربثے اب بھر زور مکر سے تھے اور مغربی اصلاع ہندکو غارب کرتے تقاوراك كايراراده تفاكرروم يلون كوجفون فياحرشاه ابرالي كى مردكى عقی سزاے واقعی دین-اس مطلب کے عال کرنے کو اُعفون نے یہ تجویزکی كداثاه عالم كودلى كے عنت بر تعجائين بسنت ثله ع كے شروع ميں نجيب الدوليہ كارشة حيات منقطع موحيكا تقارم حيار كورنمنك الكريزى كفاه عالم كومنع کیا گرا تھون نے نہ انا ورمرہٹون کے ساتھ دِل جائے کوتیارہو ہے۔ جام جهان نامين مولوي قدرت الشرصديقي متوطن قصبُهُ وَبُي عمول قِصبُكُ بر نے لکھا ہے کہ اور شاہ نے جا نظر حمت خان کو بھی طلب کیا کہ آ کر سٹریک دولت ہون چونکہ اُنکی دولت إر باركے قرمب بہور پنج حکی تھی باد شاہ كے عكم كالميل ندكى اوركل رحمت كامولف كمتأب كما دشاه كفران كامضلو یہ تقاکد ہارادادہ دہلی جانے کا ہے تم تھی جارے پاس آوا ور بجراہ جل کر جش میں شرکت کروا وراگرتم نہ آ سکو تو<sup>ا</sup>نواب صنا بطہ خان کواپنی طرف سے لکھ جیجو کہ بال توقف دہلی سے دست بردار موجا کمیں اوراگر و تعمیل ترکزن اوس بغادت پرآماده ہون توتم اُن کی مردنہ تیجبوکیونکہ تمسیکبھی نا فرماتی طہور میں ہیں آئی ہے <u>"</u>

مانظ صاحب خودتوباد شاہ کے پاس نہ گئے گرنواب صابطہ خان کو لکھ کھیے اکر دہلی کو مجبور دین اور بادشاہ کی اطاعت کرین اور نواب سید

نیض اللہ خان بھی اُن کو بھانے کے لیے بخیب آباد میو سنچے اور نواب ضابطہ خان کو بہت کے سبھایا گراُن پراٹر نہ ہوا۔

مرہ اور دلی کے امرا بادشاہ کو مبتان و تھی دلی کونے گئے جب سیب دل کے قریب بہونچے توصابطہ خان کی سیاہ جوقلعئہ دہلی کی حفاظت کرتی تقی گھبراکر قلعہ خالی کرکے بخبیب آباد کو حلی گئی۔ ۲۵ ردسمبرے کا یک کوشاہ عالم دلی میں حاکر تخت نشین ہوئے۔

نواب صنابطہ خان نے جب یہ خرشی کہ بادشاہ نے وہی بقیضہ کرلیا
تو فون جمع کرکے ولی پر حلہ کرنے کے ادادے سے بحیب آبادے حرکت کی
مانظریمت خان کوجب اُ تکے اس ادادے کا پرچدلگا تو شخ کبیر کو حکم دیا کہ
بہت جلہ بخیب آباد بہونچ کو نواب صنا بطہ خان کو دی کے قصدسے باز رہی ن اور حافظ صاحب آباد بہتھ وڑی ہی سپاہ ساتھ کے شہر فرخ آباد کو نواب
مرادالمہام دیاست فرخ آباد طنے کو آیا اور ضیافت لایا اورا پنے ہم اہ حافظ صاحب کو فرخ آباد بین کے گیا۔ حافظ صاحب نے رہم تعزیت اوا کی۔
مرادالمہام دیاست فرخ آباد میں کے گیا۔ حافظ صاحب نے رہم تعزیت اوا کی۔
فرخ آباد بین حافظ صاحب کا ایک معتبر دسالہ دارسیدا حرنا می اپنے قال می خدمت اُس کے میڈ میت اس کے باتھ سے ادا گیا۔ حافظ صاحب نے اُسکے دسالے کی خدمت اُس کے بید دی۔
مراد سے بیٹے سید قاسم کے سپر دکی۔

اس وقت شاہ عالم مرمہون کے قبضین مجھے مرہے جو جاہتے تھے کرتے تھے وہ صرف براے نام با دشاہ تھے اُنکا نام صرف ایک باؤکے

واسط تفا در نه مرسین کاک چیدنے جاتے ہے۔

مرہون نے باد شاہ کوصلاح دی کہ دہ روہ بلون کا ملک فتح کریں جا کمر
مرہون کو صنا بطہ خان کے اپنے قبضے بین سے دھد کے ساتھ کل جائے کا
سخت ملال تفاعلا وہ اسکے شاہ عالم خود بھی صنا بطہ خان سے خفا ہوگئے
سخت اور خفگی کی وجہ تنفیج الاخبار وغیرہ بین کیمی ہے کہ باد شاہ کی مسند نشیغی کی
تقریب پرصنا بطہ خان نے اپنا وکیل نہیں جیجا تھا بلکہ با دشاہ کو بیمعلوم ہوا
کہ صنا بطہ خان فوج حمع کر رہ ہم بین اور وتی پر فوج کشی کا ادادہ سکھتے ہین
اسلیے باوشاہ غضہ ہوسے اور حکم دیا کہ صنا بطہ خان کی تنبیہ کے لیے فوج کی
باس کئی شفے جیسے گروہ باد شاہ سے احکام کو خیال ہیں نہ لائے بلکہ مقابلے
پاس کئی شفے جیسے گروہ باد شاہ کے احکام کو خیال ہیں نہ لائے بلکہ مقابلے
پاس کئی شفے جیسے گروہ باد شاہ کے احکام کو خیال ہیں نہ لائے بلکہ مقابلے
موافقت تھی اسلیے ہلکہ کا بیٹا تکو عنا بطہ خان کا دوست تھا اُسنے بادشاہ
موافقت تھی اسلیے ہلکہ کا بیٹا تکو عنا بطہ خان کا دوست تھا اُسنے بادشاہ
سے سفارش کی کہ اُن کا قصور معاف ہو گر باد شاہ نے قبول نہ کیا۔
سے سفارش کی کہ اُن کا قصور معاف ہو گر باد شاہ نے قبول نہ کیا۔
سے سفارش کی کہ اُن کا قصور معاف ہو گر باد شاہ نے قبول نہ کیا۔
سے سفارش کی کہ اُن کا قصور معاف ہو گر کہ او طور جی سین رہا۔
ابھی حافظ صاحب فرخ آباد میں تھیم سے کہ ما دھوجی سین رہا۔ اور

مل مهاجیاسیندهیای نام اصل مین ادهوجی به گرکتب تواندیخین مهاجی مشهور به گیاه اور ادهوجی که است مشهور به گیاه اور ادهوجی که دوقایع عالم شاهی مین وا فعات مشولا به بهری بین که هاه که که که ایک مقام مین بادشاه کی طبیعت علیل به دگئی جب صحت پال تو ما دهوجی صدقه لا یا آس وقت بادشاه نے ید دو با که که لطور طره که آسکی و ستار مین رکه دیاسی ملک و مال سب کهوئ که برات نهاری بی با دهوایسی کیجیو آوست تم کومی به ما دهوی بشیل که اتا تقااور اسکی سائم لفظیمی جد تعظیمی کارسی ملاتا تقااور آسکانام ما دهوراؤی امام دیا ۱۱ مسند

تکوی الکرادر مبیاجی اور نجف خان نے صابطہ خان کے ملک پر جڑھائی شروع کروی۔ اس جنگ کے حال میں جنگ نام ہے ایک مروی ۔ اس جنگ کے حال میں جنگ نام ہے ایک مثنوی مولوی محرفور شیخ صدیقی نے لکھی ہے جس کے دوشعریہ ہیں سے دوشعریہ ہیں سے دوشعریہ ہیں سے دوشعریہ ہیں سے دوشعریہ ہیں سے

نه جانوات تم كه وه فوج ب وه دریا ہے مقان کی اک موجہ ہے۔ عواس اس كايس بوكافته كمشابين سيجيب يجيية فإخته دسوین شوال شداله هجری ر در مکیشنبه کو با دمتاه قلعه سے تحکیم که کری در برده صنا بطه خان سے موانقت رکھتا تھا اس کیے بادشاہ اُس۔ مطرن نہ تھے۔ اُ سکو حکمرویا کہا دیثا ہی نشارے دس کوس آگے رہے ۔ نواب سیّد فیض الله خا<sup>لن ج</sup>واب تک صنا بطه خان کے یاس تھے وہ آنکے یاس سے چلے آئے اور گنگاکے اس یا رمقیم ہو گئے۔ شیخ کہیر بھی ان کے یاس بہونخیر کھرے اور پیرجریدہ گنگا کو عبور کرے ضابطہ خان سے یاس كُ اوراً نكوحا فظَصاحب كابيغام بيونيا يا كُنا دشاه كامتفا بارْمَرنا حابي بلکهاطاعت کرنی چاہیے'' صابطہ خان نے نیرانا اور نہی جواب دیا کہ 'مین ضرور مقابله کرونگانشج کبیرا پنے قیام گاہ کو دانس آئے۔نواب صابطہ خا نے ساٹھ نبارے قرب سیاہ جمع کر ای تھی ائھون نے کھر فوج کنگا کے گھاٹون کی خاطت کے لیے مقرر کی اوراینے خرانے اورایل وعیال کیجیب آبا دین رکھیا اور سکرال کومضبوط كيخوراسين مع ابني فوج كے بنا مكز س بوے اورا نے بھائيونكو جاند نولىديد و غروكے كرنونك طون تقوری فوج کے ساتھ رسدرسانی کے لیے عین کیا مرتبون اور خف خاک نے

صابطه خان وُسكّروال بي محصور كرليا وراس مقام كے مفتوح كرنے كے ليے بہت كھ زور آز ائیان کین گرفتے نہ ہوسکا تومر ہوں نے یہ تدبیر کی کہ تھوڑی فوج سكرال كے مقابل حيولاي تاكرية نابت رہے كەسب نوج ا دھر ہى ہے اور ك فوج ك ساته بخيب آباد برحله كرنے كى غرض سے يا ياب گھا تون كى الناش مین پیرنے لگے اوراس وقت میں گنگا بھی کئی جگہ سے یا یاب ہوگئی تقى \_اس وقت صنا بطه خان نے روم لکھن کے رمیون کو لکھا کہ ابھی تک مربع گنگاکی پایابی سے نبردار نہیں ہوے ہیں۔ اسلیے بہتر بیہ کر کھا تون كانتظام رابياجاك تاكرانكي بورش اورفسا وسيمين يمي محفوظ رمون اوراب بھی مفوظ رمین اگرم سے گنگاکی یا بی سے مطلع ہو گئے تو گنگا اُتر کرسایہ مك كاستياناس كردينگا ورمجوت زصت باكرآب برحرهان كرينگه-ان سردارون نے صابطہ خان کی تحریرے مطابق تیاری کرے گنگا کے گھاٹون کی حفاظت کے لیے فتح خان کوروا نہ کیا اور بعض مؤرخون کا بیان ہے کہ شیخ کبیراور نواب سید فیض اللہ خان بھی انکی مرد کے لیے گئے تھے۔ اور گل رحمت میں ان کے جانے کی جو وجد کھی ہے وہ ہم اور سبال كروئ بن نواب صابطه خان نے سكريال كے ليك كنگايراكيك بل ستون كاتياركرديا تفاأسى كے درىيدى رسدان كے إس بيوني تى عنابطيفان اسی بل سے گذگا کو عبور کرکے فتے خان کے لشکرین آئے اور دونون کامیرشورہ قرار پایا که گنگا کے گھاٹون کا انتظام کرنا چاہیے پھراس طرح انتظام کیا کہ سُكُرْيَال كى برابرى لَنْكاك اوبرك عما نون يرايني فوج كومبين ميس كوس

کے تعینات کردیا۔ اور معاوت خان اور صادق خان آفریدی اور کلوخان اور ملوخان اور ملوخان اور ملوخان اور ملوخان اور ملوخان اور امان خان وغیرہ آن گھا ٹون کی حفاظت بر فوجون کے ساتھ مقربہوے اور فتح خان کی فوج سکرتال کے تالے کے گھا ٹون برتعین ہوئی۔

مربتون کواس انتظام سے بربات نابت بوگئی که گنگاضرورعبورے قابل ہوگئی ہے۔ اور عبور کی کوشش میں متوجہ ہوئے۔ چنا بخبہ بیاجی اور مهاجی سیندهانے ، ار دیقعدہ کو اوسی رات کے وقت باد شاہ سے اجازت بے کرکوئے کے نقارے بجوالے اور مرار تاریخ کو بخصت خان کی فوج کو بجراہ ك كركئ كما اون كے سامنے ساس طرح كذرك كمان كما نون كے محافظون کو پیقین موگیا که مرشتے ادھ سے نکل گئے اوپر کو جارہے میں اور ان گاٹون کے سیاہی یہ چوکرکہ اب مرمٹے یمان نہیں رہے نے عم مو گئے۔ اورببت سے سیابی ادھ اُدھ دوستون سے کل قات کو کل مھنے گھا اون بر تقور سے تھوڑے سیابی رہ گئے کہ پیکا یک مرسطے لوٹ برطیاے اور أنيسوين ديقعده كى رات كونا مرسنگه كوجركى رمنها ئى سى عبينس كھا تہ كے كاط سے أترنے كا تصدكيا اس كھاٹ يرسا بى كم تق اور جو علے كئے تقے وه جمع نهوسكه اسليج س قدرسيا بي موجود تقي أن كوكرم خان رزُوُاور بهادرُفا جمع کرکے مزاحمت کے لیے ایک شلے پر کھڑے ہوگئے اور و تین اور بھی سردار قریب کے گھاٹون کے یہ خبر شکر تھوٹری تھوٹری سیا و کے ساتھ مردكو ٱكنَّے مرزائجف فان اول ابنى فوج كوبرها كركنگا مين كفس يرا

ابھی انی مین تھاکہ پھانون نے ان ور بندوقون کے نیر مشروع کیے۔مرزا بخف خان کے ساتھ زنبورک موجو دیتھے اُن کو حکم دیا کہ کھڑے ہوکر ہاڑھ مارو۔ایک بیرجنگ نہی اول کرم منان مردا کمی کے ساتھ جنگ کرکے ماراكيا يهرصادق خان رومبلون كى سياه كانسكام التيسرا افسرسعادت خان تفریدی پرجالت دیکیور ما بھی ہے تریزا اور پیمی اراکیا۔ اس کے ارب جائے ہی رومہلون کے یا نون اگرنے لگے گریے لوگ بھی عجیب شدید طر قوي اطمع موتے بن اپنافسرون كے مقتول موتے بى آبس من لوك الر شروع كردى بيعالم بواكنف نفسي شرى مولئ هى تمام ما اصاب لوث كرا ور كجيه زخمي اور کیمقتول ہوکریا تی ماندہ بھاگ گئے اور مٹے اور مٹے اور مٹے اور میں تکھیے کو لوث محلي إورعبورنه كميا مكرية خبرتام كلما لون يول كئي اورتام سياه برمجي يسيب چھاگئی کہ بنبرکسی صدمہ اورنفصان ہونچنے کے جابجا سے بھا گئے گئے۔ جب یٹھان گھاٹون برسے بھاگ گئے توبادشاہ گنگاسے اُ ترے مزا بخف خان نے سعادت خان اور کرم خان کے سرندر کیے ملبوس خاص اور دھال اور مالاے مرداریدیا دشاہ نے عطاکی اور دوسرون کو بھی انعام دیا با در بادشا ه نے اُسی دقت بیساجی اور سین دھیا کو حکم دیا کہ گئنگا کوعبور کرکے بتحر كراه كالمحاصره كرلين ايسانه موكه صنا بطهرخان كامال واسباب قلعه نكل ما ين اورخف خان كي صلاح سيصنا بطه خان كاتمام مال واسباب ضبط كرىين انه ئى ناموس كى پردە دارى اوراحتىيا طاھىين سكتال كى سپاه كرجب بيرحال معلوم ہوا تواُسنے بھى آپس بين بوٹ مارمحپ اگر

را ہ واراختیار کی گرضا بطہ خان کے مال داسباب پراس میے ماتھ نہ ڈالاکہ أن كے ساتوكسى قدرخاص خاص جان نثار موجود تقے علاوہ اس كے نترم حصنورى بهي دامنگيريقي عنابطه خان بهست پريشان بهوسيفتح خان خود کهي سكرتال كمقابل كنگاكے اس يار فوج ليے بوے ٹرے تقے أنكوشا بطفان نے خبری اوراینے یاس ئلایا فتح خان سکرنال میں ہوسنے توبیعال کھیکوہ بھی ٹرے یریشان موے اور ضابطہ خان کو صلاح دی کہ اب دو تین آخری ن باتی ہے کِل صبح كوآب بجي ميرك لشكرمن علي آئي ميدان مين مرمةون سي جناك كرينكي اور فتح خان اینے نشکر کو لوٹ گئے گر انکی سیاہ نے بھی ضابطہ خان کے نشکہ كي بهاك جانے كا حال س ليا تقاا سليهُ الفون نے بھي وہي ونثرہ اختيار كيا-اورتام كشكرمين بهاكر مراكئي جب فتح خان كويرحال معلوم بوا تواپنے بیٹے سے كماكر تيرائهاني مفورت سي سوارون كے ساتھ نواب صنا بطه خان كى القات كوكيام توجاكرأ سيوالان يكفورك يرسوار موكر كيرسيابي سائق ليكرطلا يل كے كنارے كك بيونيا تقاكم برابيون في أسكولوك ليا-ير بياره یکھے کیڑے ننگے سرباب کے پاس آیا فتح خان کے بایں جس قدر آوی رہ گئے عظے اُن کوچم کرے روسیکھنٹری طرف روانہ ہو گئے۔رستے بین ایک گانون مین ایک بنیے سے اور فتے خان کے سیاہی سے سودے سلف مین مکرار مولکی سپاہی نے بنیے کے سکان کے سیچھے سے چھٹر کوآگ دیدی اس آتش زدگی سے رنتے تے ہرت سے کا نوبن جل کر خاک ہو گئے۔ مؤلف سرالمتاخرين ساليك عقرآ دمى فتح خان كے ساتھيون ين سے

بیان کرتا تھاکہ فتح فان کی جاعت پر مرہٹون کا خوت اتنا فالب تھاکہ رات
کے وقت ان کے دس ہزار سوار و بیا دے ایک مقام پر ہمچ نجے جان پراکیک
کھیت میں از بڑکے درخت تھے دورہے اُن درختون کو مرہٹون کے نیزے
سبجے کر لرزنے گئے ہاتھ پائوں پھول گئے اور فاموش ہو کر کھڑے ہوگئے ۔ جب
جاسوس یہ خبرلائے کہ بہان مرہٹے نہیں ہیں از بڑکے درخت کھڑے ہیں تو

ہوش بجا ہوے ادراکے کو بڑھے۔

الدیم الله المحامی کرنجف خان اور مرجے گنگا کو انز کرنجیب آبا دیر حلم اور موجی سال کے اللہ کا کو عبور کرکے نواب سید فیض اللہ خان کی خیب آباد پر بورش کرنے کی خبر منائی نواب موصودت نے کہا کہ مین صوت کموجھانے کے بیے آبا ہما جبکہ تمنے میری رائے نہائی وار موجود کی خبر جانوا ور تھا دا کام جانے ۔ ضا بطہ خان کواس جواب نے اور خالف کی اور اپنے فشکر کی طرف ہو سکترال میں قیم تھا کوئے۔ جواب نے اور خالف کی فوج کا ہجوم دکھا تو مجبور ہو کر پھر نواب سید فیض اللہ خان کے باس آئے جورام پور کوروائی کے ادادے سے سوار بور کوروائی کے ادادے سے سوار بور سید خور ام پور کوروائی کے ادادے سے سوار بور سید خور ام پور کوروائی کے ادادے سے سوار بور کے اور کی جور ان کو ایک موجود ہو گئی اللہ خان نواب سینفی کی اور سید موجود کے اور کی ساتھ را مور کو چلے گئے اخبار حس سے بھی اس بات کی صحت ہوتی ہے کہ ساتھ را مور کو چلے گئے اخبار حس سے بھی اس بات کی صحت ہوتی ہے کہ نواب صنا بطہ خان نواب سید فیض مؤر خون کا بیان سے کہ نواب صنا بطہ خان بزات خود بھائے سیقے۔ گئی بعض مؤر خون کا بیان سے کہ نواب صنا بطہ خان بزات خود بھائے سیقے۔ گئی بعض مؤر خون کا بیان سے کہ نواب صنا بطہ خان بزات خود بھائے سیقے۔ گئی بعض مؤر خون کا بیان سے کہ نواب صنا بطہ خان بزات خود بھائے سیقے۔ گئی بعض مؤر خون کا بیان سے کہ نواب صنا بطہ خان بڑات خود بھائے سیقے۔ گئی بیک بیان سے کہ نواب منا بیان کے بھائے سیقے۔ گئی بیان سے کہ نواب منا بطہ خان بڑات خود بھائے سیقے۔ گئی ہوں کو دیمائے سیقے۔ گئی بیان سے کو نواب صنا بطہ خان بڑات خود بھائے سیقے۔ گئی ہوں کی بیان سے کو نواب صنا بطہ خان بیان سے کو نواب صنا بطہ خان بیان سے کو نواب صنا بھائی بڑات خود بھائے کے سیکھ کی کو نواب صنا بھائی بڑات خود بھائے کے سیکھ کی کو نواب صنا بھائی بیان سے کو نواب سیکھ کی کو نواب سیکھ کی کو نواب سیکھ کی کو نواب سیکھ کی کو نواب صنا بھائی ہوں کی کو نواب سیکھ کو نواب سیکھ کی کو نواب سیکھ کی کو نواب سیکھ کی

جب صابطه حنان کی روانگی کی خرسکرتال مین جابهونجی تو اُن کے جتنے سیابی وہان موجود تھے اُن مِن المطم مج گیااور اس میں اُوط ماركر يحبكوجد هراسته الابعاك بتطيه مرمثون كي جس قدرسياه سكرتال ك مقابل برى ہونئ تقى دەسكرتال مربھ كاراسكولوٹ ساجب أن مرہون كو جونجيب آبادك قريب بيمركر الدك فتح كرفي مين مصروف ليقي اس واقعه كى خرىبوكنى توبهت خوش بوك يخيب إدكى سياه كنا ابحى تك اس ميد يرمقابله جارى ركها تقاكه سكرتال سيدوآ جائے جب بهان كى سياه كو سكرتال كم مغلوب موجان كى خبرم يوخي تواس في اوشاه سامان جابى اورقلعه باوشاہی ملازمون کے میبرد کر دیا یجیب الدولہ کے تبیس برس کے جمع کیے ہوے خزائن اوراساب اور کارخانون کی ضبطی کے علاوہ مرہٹون نے دونین کروڑرو بے جبرًا رعایات وصول کیا درنجیب الدولد کی قبر کو غضے کے باعث سے اکھیر داکا ورصنا بطہ خان کی اہل وعیال اور ان کے بیٹے غلام قاورخان کو حراست مین بے لیاا وراً ن کے لیے اپنے لشکر میں علی ہو خيمه كحراكر أكرر دنينه مقرر كرديا-ا درتام توپ خانه جي جس بن دوسوتوپن تقين أتقاليا \_

بادشاه اورمربه و سيجومعا بره عشرا مقاكم تام ال اورروبيد وطفاكا بالمناصفه با بتقييم مبوم مبطون في اسكت عيل نه كي اس سي بادشاه كا ول ان سي كفتا بهو كميا و بخانه اور خزانه اور المقى گعور سي اور عمره اسباب تو سك ديمه قاديخ سلاطين متاخرين مبنده مرہون نے اپنے پاس رکھا اور ناکارہ اساب باوشا ہے حقے بین ویا۔

زوالفقارالدول کھڑنے گئے۔ گر بادشا ہ نے اغاض مناسب بھا اور وارد پاکہ وتی

گی واپسی کے بعداس قوم کودکن کی طرب رصت کردینگ اور دو سرے
مالک کی تسخید دوسرے وقت پر موقوت ارکھنیگ اسکے بعدم ہوون کے غول

ب کھٹکے چارون طرب بھرنے گئے اور صفا بطہ خان کے تاک کولوٹ لاٹ کر

خواب کر دیا اور حبکہ ان کو یہ خبر ہونچی کے صفا بطہ خان رام بورکی طرب چلے گئے

قوام خون نے کاک کھیر کا ارادہ کیا۔

توبهترب ورنداران كرينك مكرسب فمتفق بهوكريه كماكد بريلي اورميلي بحبيت مین کونی خنگی قلعینهین بهاری سب کی خوشی پیریے کدا بل وعیال کوئے کر دامن کوه مین علے جائین -حافظ صاحب بھی راضی ہو گئے ۔ اور حب شیخ کبیر بريلي بهويخ كي توسلي بميت كوروانه بهوس اورعنايت خان كوسلي بميت كى حفاظت ك والسط جور اا ورخودان سبكوك كرترائ كى طرست علے گئے اور نانک متے مین جا بہو نے جو بہا اڑکے دامن میں مے اور باری میت سے شال کی جانب بارہ کوس کے فاصلے برہے بیان موریع تیار کرا کے خودتو بیمان رہے اور تام سردارون اور رسالہ دارون کے اہل وعب ال کو گنگاپورے حبیل مین جو نانک منے سے پاریخ کوس کے فاصلے برہیاڑی جانب بي بيورا - كيونكر بهان عبان عناس لي يمقام بهايت مفوظ عا-مررومبلون كانوت سراسرب سود تفاكيونكه مربون كى فوج ان ضلعون مين بالكانهين آئي بس فرح بخش من جريد كهاب كها دشاه اورمرسطيتين حيين تك مرادآبادك علاقين رب برسات ك قريب آجاني وجرس بغير نامهٔ دیرا م معالمیک دملی کو چلے گئے یہ صحیح نہیں اسلیے کہ با د شاہ خبیب آباد سے دہای کو لوٹ گئے تھے۔مرہے نجیب آبادے علاقے کو لوٹے کھسو طبح يعرت رم آئينين ره عصياك كرشراور مرأت انتاب نامن مرح ب-اس کے بعد نواب منا بطہ خان کمی نواب سیدنی اللہ خان کے ہمراہ بھل کی راہ سے بیمان آگئے گریملش لکھنا ہے کہ نواب ضا بطہ خان بذات خودمفام لال وانك كوبهاك كي كيونكهان لوكون كا قديي بنا مكامكا

مقام سی جگر تفالیکن مقام لال دانگ کا جانا غلط مے نانک متے اورکنگا پور کے جنگل مین قیام کیا تفانواب منا بطه خان بھی امروب، اورمراد آبا و ہوتے ہوے بہان آب ہو پنے یہ

روہ بلون کا مرہون سے مقابلے کے بیے نواب شجاع الدولہ کو اپنا مردگار بنا نا اور جالیس لاکھ روپے بابت مردد ہی کے شجاع الدولہ کو دینے کے لیے جافظ رحمت خان کا اقرار کرنا اور ایک تمسک لاھند

جس وقت صابطه خان نے تکست پائی توروم بلکھنڈ کے سروارون پر ایک تاشے کا عالم ہوگیا اور وہ جیران رہ گئے اور انھون نے جان لیالہ یہ نامبارک فازیے ویکھیے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اسلیے ان سب نے ایک راے ہوکریدارا دہ کیا کہ شجاع الدولہ کو اپنا طرف وار نبائین کیونکمہ روہ یا کھنڈ میں مرسون کی ریاست جمنے سے انکو بھی بڑا خوت تھا۔

اب شجاع الدوله نهایت مضطرب و بدیاب بوک اور جنوری
سائند عیسوی بین انگریزی کمان زرانجیت سررا برث بارکزسے جوالہ آباد
کی داہ برتقا اور شجاع الدولہ کی امراد کے لیکنٹجنٹ فوج کا فسرتف
ملاقات کرنی چاہی اور مرجنوری کو وہ فیض آباد مین اُس سے ملے اور
مرکز دانی مین جون اگر دوہ بالکوری خرابی اور سرگر دانی مین جون اگر دوہ بایونکو

مرمبلون في روملكه فارسين كال ديا توايك زېروست قوم سے واندا ميت ا مل جائيگاجن سے ہروقت اندیشہ اور خوت رم یکا اور اگر روسیلے اپنے بچاؤ ا در حفاظت کے واسطے مرم ٹون کے شامل ہوگئے تو دور شمنون سے اور زیاده خوت وخطر کا اندنشہ ہے ان خرابیون اور برائیون سے نجات پائے کے لیے بین نے یہ تدبیر سوی ہے کہ بین سیاہ نے کردو ہیلون کے مک کی مرصديرجا يرتا بهون ومإن كيوايني سياه كاغوت دكها ونكا اور كيوا ورحكمت عل مَن لاؤ نگا۔ تقور اُ لک روم بلون سے باد شاہ کے لیے نونگا کھ ملکہ اینی سرحد کی حفاظت کے لیے اور کھررو سیرلونگا اُس مین سے کھرم ہون کو وونكاكه وه روس كلهن فرجيور كريط عائين - كهروي اي ياس ركهونكا-غرض بون بادشاه اورمرم طون مصمصالحت روسهلون کی دولت اور لك سے خريدونگا مگرميرے يہ تام مقاصد دلى جب تك ماصل نہين ہونگے کہمیرے ساتھ انگر نزنہ ہونگے مینی ان کے بغیر و میلے میری بات کا اعتيارنه كرينيكي ادرنه أسكومانينكي كيونكه حافظ رحمت خان شجاع الدوليكو خدائی کابے ایان جانتے سے اگروہ قرآن کا جامین کرآتے تو کھی أنخين جعولا جانتے۔

جرنیل صاحب نے پر بسیڈنسی کو شجاع الدولد کی ترابیر مصطلع کیا امپر ۱۳ رفر وری کوہدیٹنگ صاحب کورز نے جواب کھاکہ شجاع الدولہ کی ترابیر منظور میں وہ جو تم سے مروماً مگین انھیں دور جب شجاع الدولہ نے ابنی درخواسین روہ بیلون کے پاس جیمین توانھین کاک وینالیٹ رہنوا۔

اوراتنا وقت اسعدويمان كي گفتگومن گذر كيا-كتيس ہزارم ہون ك گنگا یار کا ملک ناخت و تاراج کمیاا ورصا بطه خان کے ماک پر قبضه کر لبیا شهل الدوله يميم بيثون ادرباد شاه كى يورش كاحال سن كراسي لكك كى حفاظت کے لیے فیض آبادسے کوج کرے شاہ آباد صلح ہردونی کے مقام ہر جوائلي سرحد برواقع تقاعظرے جزل را برب باركر بھى ت الكريزى فوج كي أنك سائق تفاحضا بطه خان كوجب بيرحال معلوم بواكه شجاع الدولم اپنے ملک کی سرحد برت اور یا ومین تقیم بن تو گشکا پورٹین کچار روز قبام کرکے نهایت مضطربانه نتجاع الدوله کے پاس اس غرض سے جلے گئے کہ وہ سینٹریا كى قىدىپ أنگئىتىعلقىن كور كارارىن شجاع الدولەنے صنا بطه خان كوييوب دیا کندین حافظ رحمت خان سے دوبروگفتگو کرکے مرمثون سے اِس باب مین تریک کرونگا صنابطه خان نے حافظ صاحب کومتوا ترخط مکھے کہ آپ يهان تشريف لائيج نراح احب في الدوله يرروم بلون كي حايت كرف كانقاصا بهت كما ادركها كدان كاصعيف بونا مربطون كاقوى مونام پیراگران کی مراجعت خریدیجی نے جائیگی نورو بیلون کاضعف قوت أن كو دوباره لا يُكَّا اورْسِ فك يرجا بينيك وه تبضه كريسيك - اس ا شامین شجاع الدوله نے مربون سے عهدو بیان کی گفتگو شروع کی - وه شرطین السي غضب كي تعين كه جرنيل صاحب بهي سُنكر أنداكيُّ اور شَجاع اله وله كوأ تفون في لكهاكمان شرائط يصلح بركز نه كريا مرمبون في شجاع الدلم كى صلح كى شرائط كواليه الغوا وربين جاناكه بردفعه أس بن كيم ردويرل كى

اورا خرکوبیگفتگوہی موقوت ہوگئی۔اس عرصیمین جرنیل صاحب کے ياس سليكت كميني كي في آئ كويم كوير تقيق معلوم بواسب كدبرسات بشروع بون سے سے مستراب الک کووائیں جلے جا کنیگ اور روبیلون کے الک مين ده كسى طورت نه علم رينك يجرأ نكود مثا اسليك ميلي حالين عبث هيا جبكه بدا فواه مشهور بون لكى كمرب المستعل مرادة بادادرا مردي برغالب ہو چکے ہن گرا بھی رام گنگا کو عبور شین کیا ہے تو ما نظار حمت خان نے عنايت خان كولكها كذخم شجاع الدوله كے پاس جاكر مدد كے ليے اور نواب صابطه خان کی اہل وعیال کی رہائی کے واسطے ان سے مشورہ کروئے عامت طا بیلی بھیت سے شاہ آباد ہو تھا اور شجاع الدولہ کے سامنے مرجون کے نقض عدر کاتام حال بیان کیا۔ شجاع الدولدنے ولجوئ کی اور کھا کرمین حافظ صاحب کے دوبروگفتگو کرے مرد دینے کا افرار کرونگا۔اس مجل جواب سے شماع الدولہ عنایت خان کو<sup>ط</sup>ال کراس فکرین ہو*ے کہ مجھ*کو رومبلون کی مردکرے مرمطون سے اون ابترہے۔یا ایسی صنعیف حالت مين روم لكف لا يرقب مرامفيد المرجب اركرصاحب ساصلاح کی توانھون نے کہاکد وہیلون کی مروکرنا بہترہے اور انھون نے بھی اس كامين معاونت كى اوركيتان بإريركوء شجاع الدوله كے پاس گورنر كى طرف سے بطور رئيٹرف كرينا تاعنايت خان كے بمراه حافظ صاحب كوبلائے ك واسط بي اكبتان اربي حافظ صاحب كے پائن يا توات ون ا سل دنگيموقيصرالتواريخ ١٢

محبت خان کوایک منزل کاک استقبال کے لیے بھیجا اورجب وہ رؤہلون كيميين بيون الواكف في الب وش كساستقبال كرك معانقه كيا-مار برصاحب في جرنبل صاحب اور شجاع الدوله كي خطوط حافظ صاحب کودیے۔ مانظصاحب تین جارہزار سیاہ کے ساتھ کیتان کے ساتھ ابتداے سنا المجرى مين شجاع الدولدك ياس شاه آبادكورواند بوك جبكه أس كے قریب جا بھو نے توجر نیل صاحب نے تین كوسس استقبال كيا اورضيافت كي منجاع الدوله في حافظ رحمت خان س چرب دسٹیرین باتین کرکے جرنیل صاحب کے روبرواس مضمون کا اقرارنامہ لكهالياكه شجأع الدوله الاكرباصلح كرك مربئون كوروم ككهن سن كالدكن اگرم سٹے برسات کے سبب سے بالفعل ملک سے چلے جائین اورا گلے جالرون مین بیرده نوگ رومهایک شد کا قصد کرین توان کا معتابله اور اخراج بعرشجاع الدوله کے ذے رہیگا۔ اس کے عوض میں رومبلون کے سردار حالیس لا کھررو ہے شجاع الدولہ کو یون ا وا کرین کہ جب نواب وزيرشاه آبادك كوج كركة تام أن خاندانون كوجوم مبطون کے التھسے بادیہ گردی کررہے ہن اپنے گھرون مین آیا دکروین تو وس لا كھروسيے أن كووسيے جائين اور تيس لا كھ باقى روپے تين برس مين اداكي جائين اورسال سشلافصلي سے شروع مواس اقرار نامے بر سردابرٹ بارکرے وشخط بختگی کے واسطے کرائے گئے۔ بیرا قرارنامہ ٣ ارجون من اع كوتيار بوا-

## عهدنامه وزيرلطنت شجاع الدوله وسرداران رومبيله و نقين نيرايني إس ركها

اول یکہ دوستی ہارے درمیان مقربہونی اورہم مانظر جمت خان
اور صنابطہ خان وویگر سرداران رومبیلہ خود وکان نے وزیر شجاع الدولہ
سے منظور کرکے دعدہ کیا ہے کہ ہم اس تخریر کے مضمون کے مطابق عمل
مین لا کینگے اور اس جمد نامے سے ہرگر متجا وزنہ ہونگے اور ہم اُن کے
دوستون کواپنے دوست اور اُن کے دشمنون کواپنے دشمن تصور کرینگے
اور ہم اور ہم اور ہارے دارت تمام عمر با بنداس تول واقرار کے رہین گے۔
اور ہم شامل ہوکر وزیر سلطنت کے طلب کی حفاظت کرینگے اور اپنے طک
کو بھی اور اگر کوئی دشمن خدا نخواستہ ہمارے ملک یا وزیر کے مقابلے مین
کوسٹ شرکرینگے اور وزیر سلطنت نواب صنابطہ خان کی ہمبودی کے واسطے
کوسٹ شرکرینگے اور وزیر سلطنت نواب صنابطہ خان کی ہمبودی کے واسطے
ہوکر سے کرینگے اور وزیر سلطنت نواب صنابطہ خان کی ہمبودی کے واسطے
ہوکر سے کرینگے اور وزیر سلطنت نواب صنابطہ خان کی ہمبر اور قران شریف
ہوکر سے کرینگے ہے۔ ہم دو نون فرین خدا اور اُس کے ہیم ہر اور قران شریف
ہوکر سے کرینگے ہے۔ ہم دو نون فرین خدا اور اُس کے ہیم ہر اور قران شریف
کی قسم کھاتے ہین کہ ہم ہر ل مطابق اس قول وسم کے عمل کرینگے اور کھی
اس عہد نامے سے ہون دنہ کرینگے۔

يه عددنا مه قسم من تحكم موکر تبزل سردا بريش بادكرك دوروم مرسع كمل موار المرقوم الررزيج الاول من الانجري طابق ١١رجون تشكيع

## چالیس لاکھروبیون کا تمسیک جو حافظ رحمت خان نے لکھ رشجاع الدّولہ کے والے کیا

چۇكىدەزىيلىلىنىڭ شجاع الدولەتمام سرداران روپىلدكوان كے كاكب پر قابض ردينكان كواختيار م كرجات ساعت ياجنك عداس مركا سرانجام كرين اب أكرمر يتي جناك إصلح مون ك بغيردر ما كاعبور كريناكي اور مؤسم إرش كے باعث خاموش رہ كربرسات گلاجانے كے بعب رومهلون كے ملک بين ضاو برياكرينگے توضا وكار فع كرنا وزير كے تعلق ہوگا۔سرواران روہبلد بعداز امور نرکورہ بالا اقرار کرتے ہیں کہ وہ چالىس لاكھەروپے سب شرائط ذىل دىنگے يعنى چونكەم بېتون نے فسا د بریا کررکھا ہے تووزیرشاہ آباد سے روانہ ہوکرا بیے مقات مین جائیں ج ان کے نزدیک صروری مون اکرمتوسلان رومبلحبگل سے آکرائیے ا پنے گھرون میں آباد ہون جب ایسا ہوگا تو دس لا کھررو بے نقد منجلیہ رقم مشروطه دي جائينگه اور باقی تنين لا کور دي تيس سال مين شرق مِلْ لُلْ بَجِرى سِي اواكيه جا كُلْنِكَ - يدعهد نامه روبروجنرل سررابرك بارکرکے میرسے ممل ہوا۔ سررا بریٹ بارکرنے سلیکٹ کمیٹی کوچھی کھی کھین کل حافظ رحمت خا اوروزريك للااورميرك سامن تام عهدوبيان برمباحثه ببوا حافظ رعمت خان نے جوج لیس لا کھرو یے نواب وزیر کواس بات کے لیے

دینے کا قرارکیا کے مربون کو اُن کے ملک سے خارج کردین اور اُن کے مام تام اوارہ گرد خاندانون کو اُن کے گھرون مین آباد کردین مین سے بیل کھ دوب سرکارکمپنی کے ہمری تام اور شجاع الدولہ سے یہ بات بھی گھری ہے کہ دو ہیلے ابنا ایفا ہے عمد تہ کرین تو وہ بچاس الا گھروپ سرکار کمپنی کو اس بات کے دینے کہ وہ مرد کرکے روہ بیلون کے اُس ملک پرقیضہ کراوپ میں کا نام حافظ رحمت خان کا ملک ہے۔ اُس سلیک کیلئی نے سروابر سے بارکر کو چواب دیا کہ چالیس الا کھروپ کے آوسے کم اس بات کے لیے بارکر کو چواب دیا کہ چالیس الا کھروپ کے آوسے کم اس بات کے لیے منظور کر او کہ مربون کا اخراج روہ بیلون کے ماک سے کیا جائیگا گردور کی منظور کر او کہ مربون کا اخراج روہ بیلون کے ماک سے کیا جائیگا گردور کی منظور کر او کہ مربون کا اخراج روہ بیلون کے ماک سے کیا جائیگا گردور کی منظور کر او کہ مربون کا اخراج روہ بیلون کے ماک سے کیا جائیگا گردور کی منظور کر او کہ مربون کا اخراج روہ بیلون کے ماک سے کیا جائیگا گردور کی مرکز نے منظور کر نا ابیا

اس عدریامے کے واقع اور روبیون کی تعداد کو تاریخ کی کتابون مین مختلف طور پر بیان کیاہ جو کیفیت اسلی تھی وہ تو ہینے بیان کردی اُن مختلف روایا ت کو بھی ردو قدرے کے ساتھ بیان ذکر کرنا صروری ہے تاکہ اشتیاہ باقی نردیے۔

(العن) عادالسعادت مین سفر رام گھاٹ کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ جب مرہون کودکن سے بیر خبر مہونجی کہ زائن راؤ مارا گیاا ور اسکا بچا رگزاتھ رائیجس کا عرف را گھو ہے اسٹی جگہ سن نشین ہوا تو بیر دکن کی دائیسی کے لیے مضطرب ہو ہے۔ شجاع الدولہ کو پیام دیا کہ دکن میں بیہ واقعہ گذراہ ہے اب ہم پیمان نہیں تھرسکتے اگر آسپ ایسا کرین کہ

ساٹھ لاکھ رویے اپنے یاس سے عطا کرین اورساٹھ لاکھ روسیے روہبیلون سے ولوادین توہم دوآبہ کے ملک کو جوحافظ رحمت خان وغیرہ سے فتح کیاہتے ایکو ريدينگے ۔ اگرروميلے ساٹھ لاکھ روپے دینے سے انکار کرین تو پھر ہم سے آ میتعرض نہون ہم ان سے خودوصول کر لینگ بلکہ تھوڑے سے عرصے میں ہم اِس ملک ہے آئی بینج و بنیا دا کھیٹر کرانکا ملک بھی آپ کے ہاتھ فروخت کر دینگے۔ شجاع الدولدرومهلون كى بربادى مروت سى بعيد يجهج اورحافظ رحمت خان كوبلاكرنشيب وفراز سمجايا وركهاكه مرجنون كوروبييرد سي كرأن كي آفت كو ال دینا چاہیے۔ حافظ صاحب نے اداری کاعذر کیا اور کما کد بہزار خرابی مین جالیس لا کورویے بتدریج دے سکتا ہون۔ ان مین سے نصف آپ دونگا اورنصف دوسرے سردارون سے دلاؤنگا اب آپ کروٹر روب اپنے خزانے سے مرسٹون کو بہو نیا دین ساتھ لا کھرروبے اپنی جانب سے اور چالیس لاکھ رویے ہاری طرف سے بیچالیس لاکھ رویے بتدائج اداكر دونكا شجاع الدولهة يربات منظوركرلي اورمرم بثون كوايك كرواز روب دیرے بتخب العادم بن کھی اسی کے مطابق لکھاہے۔ (ب) مراحت افتاب نامین کھاہے کہ حافظ الماک اور دوسرے بٹھان سردارون نے بچاس لا کھر دیے نقدا نگریزا ورشجاع الدولہ دونون کو مرمبثون كونكالنكي بابت ديني كا وعده كياتقاء رج ) مولف گلستان رحمت نے بیان کیاہے کھرمٹون نے صلح کو اس شرط برمنظور كراسا كدحياليس لا كهروب أنكود ي حالين أورسك ولولنك ك

صنامن نتجاع الدوله بهوجائين نواب وزيرن كهاكه مين حافظ صاحب كى خاط سے اِس صنائت كو قبول كرلون كا اگر وہ مجكوجاليس لا كدرو بيكا مشك كھين و مده كرليا كه بهم دوپيدا واكرين كا يون كو ميشون كو دعده كرليا كه بهم دوپيدا واكرين كا يغ صنكه جب شجاع الدوله نے مرمہون كو دوپيد و يہ كا ذمہ بے ليا تو مربئ ملك تھي كروچو و كر چلا كئے حافظ صاحب بريلى آئے اور بابئ لا كھر دوپيد اپنے خزائے سے شجاع الدوله كے پاس جيا اور جب اور سروا دون سے دوپيدا نكا توسب نے افلاس كاعذر شن كيا اور كجنوا با ورجب اور سروا دون سے دوپيدا نكا توسب نے افلاس كاعذر شن كيا اور كجنوا با ورجب اور سروا دون سے دوپيدا نكا توسب نے افلاس كاعذر شن كيا اور كجنوا با و كے علاقے مين كے علاتے كو نوٹ لاٹ كرص خراث لا بجرى مين مرا د آبا د كے علاقے مين كے علاقے كو نوٹ لاٹ كرص خراث لا بجرى مين مرا د آبا د كے علاقے مين مربئون كو ملك اربی كو مين اور مربئون كو ملك دارى كا دعوى كو دي الدوله مع نشكر انگر ميزى كے شاہ آبا دمين موجود سے آن كو كو كو الدوله مع نشكر انگر ميزى كے شاہ آبا دمين موجود سے آن كو كو كو الدوله مع نشكر انگر ميزى كے شاہ آبا دمين موجود سے آن كا و الله ول مين با د شاہ اور مربئے گنگا سے آبر كے نہ دري موجود سے کر كی اور در بي الاول مين با د شاہ اور مربئے گنگا سے آبر كئے۔

(س) تنقیح الاخبار مین کهایم که حب مربه تون نے مت لله بجری مین روبهیلون پر جراهانی کی تو ذوالفقارالد وله نجف خان کی معرفست جو مربه تون سکے ساتھ سنتھ بچاس لا کھرو پون برصلح ہوگئی تنی۔ تاریخ منظفری مین بھی یون ہی کھا ہے۔

رس) اخبار سن میں تخریر کیا ہے کہ شاہ عالم نے سرداران مرہدکو جالیں لا کور دو ہے کے و عدے سے اپنے ہمراہ لیکر نواب صنا مبلہ خان پر

بڑھائی کی تھی اور جب نواب سید فیض اللہ خان اور حافظ رحمت خان نے
بادشاہ کی خدمت میں عرضیان کھیں کہ نواب صنا بطہ خان کا قصور معا ف
فرادینا چاہیے توباد شاہ نے جواب دیا کہ چالیس لا کھر روپے دینے کا ہمنے
مرہٹوں سے وعدہ کیا ہے اگر اس قدر روپ نواب صنا بطہ خان دیرین
توقعور معاف ہوسکتا ہے چونکہ نواب صنا بطہ خان میں اتنی استطاعت
نہ تھی اسلیے حافظ رحمت خان اور نواب شجاع الدولہ کی ضانت سے پیما ملے میان میں اس کے خلاف بین یہان آئی با تون کو دیمن شین میں مرکھنا چاہیے۔
رکھنا چاہیے۔

(ا) اس مرتبہ کی پورش مین بادشاہ اور مرمٹون کی فوج بخیب آباد کے علاقے سے بحل کر کھی میں بالکل نہیں آئی تھی ہے ہیں جام جہان نما میں جو لکھا ہے کہ مربیتے مراد آباد کے علاقے میں کہا ہے کہ بادشاہ اور مربیخے تین مہینے تک مراد آباد کے علاقے میں رہبے تھے یہ دونون قول صحت سے عاری ہیں ۔

(۲) باوشاہ بجیب آبادے ولی کولوٹ گئے سخے بید (۲) باوشاہ بجیب آبادے ولی کولوٹ گئے سخے بید کا دست کر مہٹون کو چالیس لا کھردو بے دینے کا وعدہ نمیں ہواتھا نہ تجاع الدولہ مرمہٹون کے پاس ان رو بون کے مہونجائے کے رومبیلون کی معزمت بجات کے رومبیلون کی معزمت بجات

ىكەردەبيون ئافرىن كىلىن كىلىن ئابوت دورىد جىك كارد لاكھررد بۇن برمرىم تون درردىم يلون مىن صلىح بون ئىتى-

مله ديكيوگزيشيرا سكه مرآت آ فتاب ناا

(ہم) بادشاہ اور مرہ نے بخیب آباد کے ملک کوفتے کرکے دہلی کواس وجہ سے نہیں اور دہمیلون مین معاہرہ اور مصالحت سے نہیں اوس کے تقے کہ آن میں اور دہمیلون مین معاہرہ اور مصالحت ہوگئی تھی ۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بلکہ برسات کے قریب آجانے کی وجہ سے بادشاہ اور مرہ نے معالمے کی بابت نامۂ وبیام کیے بدون ہی ندی نالون کی طغیانی کے خوت سے گئے گئے تھے سله

(۵) نواب صابطه خان کی بادشاہ سے صفائی مرہٹون کی پامردی سے
ہوئی تھی۔آگے چل کرمعلوم ہوگا کہ نواب صابطہ خان نے تکوسے مل کر
بیباجی اور جہاجی سے تصفیہ کر لیا۔ اور مرم ٹون کو بہت کچے مال ودولت
وینے کا وعدہ کیا چونکہ مرہٹے رومہیلون کو ملاکر اودھ کے فتح کرنے کا ارادہ
رکھتے تھے اسلیے انھون نے بادشاہ سے لا بھر کر نواب ضابطہ خان کی
تقصیرات کو معاف کراویا یک اس مین نہ حافظ رحمت خان کا احسان تھا
نہ شجاع الدولہ کی منت ۔

(۱) اصل واقعہ یہ ہے کہ حافظ رحمت خان نے ایک اقرار نامہ اس ضمون کا شجاع الدولہ کو کھے دیا ہتا کہ وہ لو کریا صلح کرکے مرہٹون کوروم یلونکے مائٹ کا لی دین اور اگر موسم برسات کے بعد بچروہ لوگ روم ہلون کے ملک کا قصد کرین تو ایک مقابلہ اور اخراج بجر شجاع الدولہ کے ذیتے رمہیگا اسکے عوض مین حافظ رحمت خان تین سال کے عرصی ن چالیس لاکھ رو بے شجاع الدولہ کو خرج جنگ کی بابت اواکر نیگے۔اوراس قرار نامی لاکھ رو بے شجاع الدولہ کو خرج جنگ کی بابت اواکر نیگے۔اوراس قرار نامی کے دوراس قرار نامی اللہ دکھونری جنٹ سے اور کھونری ہو تا ہا ہا

سردابرت إركرصاحب الكريزي كمانز دانجيف كو وتخطيختكى كے ليے كرائے گئے تنے اور پراقرار نامہ حافظ صاحب نے اور سردارون کے مشورے کے برون لكها تقام وكفت كلستان رحمت في جديد لكهائب كدا ورهبي سردارون كى صلاح كے كرككھا تھا يہ قول صبيح نہين ۔ أسنے محض اس نظر سے يہ فقر فكھا ہے کہ حافظ صاحب کی صفال اور دوسرے رومیلہ سردارون کی کج ادائی ثابت ہو فرج بخش کا مؤلف کمتاہے کہ شجاع الدولہ نے حافظ رحمت خان كوحكِنى مُجِيْرى باتون مين پرجيا كرجالىيس لا كھردو بيىي كا مشك لكھا ليا۔ اور وعده کیا که مین مرم طون سے معامله کرا دونگا اورائکی جنگ کواپنے ذیے لیا۔ بهان الله المعنون كمواك كاشجاع الدولهت كياكام مرحافظ الماك کے ہوش وحواس براندسالی کی وجرسے یا اجل کے قریب آ جا نے کے باعث ب باند تق يستر برواس بوك عق كرب سبب ابن آب کوسرداران قوم سے مشورہ لیے بغیر شجاع الدولہ اور انگریزون کے پاس چالیس لا کھروپون کے عوض مین دکھنیون کی باست مقیدا ورمزتن كراويا فهين توحافظ صاحب جيسے ذي ہوش كبھي فريب كھاكراس طرح وم بلان گرفتارند پوتے- (أنتلى كلامه)

رجام جهان نامین نرکورہ کر) باوشاہ اورمرہ نے وو مہینے تک نجبی باو کے علاقے مین رہ برسات کاموسم قربیب آجانے سے بادشاہ نے فزالدین خان پسر قرالدین خان وزیرعظم محرشاہ کو سہار نیور کا ناظم مقرد کرکے خود بخو دد ہلی کو سلہ دیکھو مرآت آفتاب نا ۱۲

بوشنة كاحكم ديامهاجي سيندهياا ورتكوية عض كبياكة صنوراكه آبادي طرحيين توانگریزون سے خراج معالمه نگاله و بهار کا خاطرخواه بے بیاجائے مگر باوشاه نے منظور ندکیا۔ اور سین رصیانے تحفیء ص کیا کہ بدلوگ برعه میں مہنے میں ہے۔ كرحضور دملى كولوط جائين -ايك ون بياجى اورتكوحسام الدين خان كيدير مین آئے اور مشرق کی طوت بادشاہ کو چلنے سے باب میں بدن اصرار کیا پہانتک كراراني كومستعد ببوكئ بأدشاه تصمرد باكه ذوالفقار الدوله اب رساكے سانفرحسام الدين خان كى مردكوجائين جب مرتبون كوينج بهوي في اوسام الدين خان سے کنے لگے کہ بادشاہ مالک میں جدهرجا میں تشریف نیجا میں اور وولین كر والروي جووصول كي عقيم اسكي قيم بالمناصف كانكاركيااس بادشاه كامزاج أن سئ كمدّر بيوكيا بهت سأعذر كبياا ورسهار نيور كاعسلاقه باوشاه كے حوالے كرويا كرياوشاه كادل صاف نرموا۔ بادسشاه مرمشون كو جا ٹون کے ملک کے فتح کرنے کا فرمان دے کرے ارزد کیجیسٹالہ جاپس روز دوشنبه كود بلي مين داخل موسكئه-

شجاع الدوله كومستون كي كالغين أنكلي عي نهين مان يري عافظ منا ابهى شاء آبادمين تنقے كەنتجاع الدولىرى لىنتكەم سىرا درباد شاەكى وابىسى كى خبر سُن كرفيض آباد كوكورج كركُّ أورحا فظ صاحب يلى عبيت كو علي آئے -نواب سيرفيض الله خان تخشى سردارخان فتح خان خانسامان محسلاسها فتح الله خان عظیم الله خان بسران دوندے خان مربہون کے گنگا یا ر

ال ديكيوگل رحمت ١٢

چلے جانے کی خرسکر حافظ صاحب کی والبی سے قبل اپنے اپنے مقامون کو چلے جانے گئے۔ گرصا جزادہ سید محد بارخان ابن نواب سیدعلی محرفان حافظ منا سے ملنے کی غرض سے بیلی بھیت میں مخمر گئے۔ اور حب حافظ صاحب بائی بیت آگئے تو ہے اُن سے ملک آنولہ کو چلے آئے۔

روسیلے چار میں کے مامن کوہ مین رہے تھے اس بار ترائی کی آب ومہوانے اُنکی جاعت کے ساتھ ایسا کام کیا کہ ٹنا پر بہت بڑی لڑائی سے بھی یہ نوبت نہ بہونچتی لوگوں کا بیان ہے کہ قریب بیس ہزار آ دمیون کے اُنکی جاعت بین سے بخار کے سرص رقے ہوے گویا بخار نے اُسکے کیمیپ کا ٹھیکہ لیا تھا اس واقعہ کی قصالے مردم تاریخ ہے یاہ

مانظ صاحب نے اپنے اہمکارون کو مکی دیا کہ جو گوگ مرگئے ہیں اسکے

ہیٹون کے نام اُن کی اسا میون ہرکر دیے جائیں اور جو ہیویں بچون کی کثر ت

اُن کی ہیوون سے بارگیر طلب کر لیے جائیں اور جو ہیویں بچون کی کثر ت

می وجہ سے بارگیر دینے میں عذر کرین تو خود اُن ہیوون کے نام ہراُن کے

شوہرون کی تخواہ بطور مصرف خیر کے مقرد کردی جائے جب سپاہ کی

موجودات لی گئی تو کئی ہزارا سامیون پر ہیوہ عور تون اور جبوٹے جبوٹے

ہجون کے نام مقرر کیے گئے۔ شود اکے ایک شعر سے مستفا و ہوتا ہے کہ

حافظ میں جائے ہو کہ بیا دے کی تخوا آئین روپے اور ہوار کی نورو ہے گئی۔

مافظ میں جائے ہو گوئی ہوا وہ کی سے کا دور کے میں روپے اور ہوار کی نورو ہے ہوار

سل و مجعول رجمت ١٢

اوربيكونى تعجب كى بات نهين كيونكه راجيوتا نه كى بعض بعض رياستون مين اب بھی سوارون کی ایسی قلیل تنواه ہے نہوہ اپنے مٹوون کودانہ دیتے ہیں نرمیت بهر کر گھاس داور بہنے خود دیکھاہے کہ نواب سید کلب علی خان کے عهدتک علی غول کے سیا مبون کی تنخوا ہ چارجار روپے ام موارتھی اور سوار المقاره روی ما ہواریا تا تقا۔ حالا نکہ اس وقت مین غلہ پنسبت اس مانے کے بہت گران ہے اور گھوڑا بھی بہت زیا دہ قیمت میں ماتا ہے اور دوسری چیزون کی بھی یہی حالت ہے ہس ہیں وجہ ہے کہ روہمیلون کی نوج ایسے سیابیون کے مقابلے سے عاجز ہوجاتی تھی جولوٹ مارکی وجہسے خوتحال رہنے تھے۔ بسر کی شکست کے بعدسے شجاع الدولہ نے بھی اپنی فوج کو انگريزون كى دكيماً دكيمى بهنر بناليا تقار و بيلے ابترامين نواب سياعلى محرفان بها در کے جھنٹرے کے تلے جمع ہوے تواس وقت تعلقات انکے ساتھ زیادہ نہین لگے ہوے مختے اور تاخت و تاراج ملک کی برولت مالا مال بھی مہورہے ففاس كي الرائيون من جوا غردى وبسالت إن سن طهور من أتى تقى جب مال واسباب اورابل وعيال كي مالك بن كلئ اور بوث اركا مال أنابندموا صرف تقورى سى تنخواه مرومعاش رممينى توزبروست الوائيون برهمت ان كى نہیں بندھتی تھی اینے اہل وعیال کے پاننے اور مال بڑھانے مین دیوانہ دار کام کاج کرتے رہتے تھے اور حب بھی علانے مین نوکری کل آتی توول ان کے آ وميون كيجون من إنخروال والكرمال نكاست جو كيونقد ومنس ماخراتا سميث يسف اورأس مقام كوبح يراغ اورويران كرفي بن كوتابي ندر كهته

شیاع الدوله کی سفارش سے مهاجی سیب درصیا کا ضابطہ خان کی اہل وعیال کوراکر دینا۔ اور شابطہ خان کو بغیر کسی مزاجمت کے اپنے ملک برقیض و دخل مل جانا

شجاع الدولد في ابني دستار سربسته محدايلج خان ك ما تقدمهاجي سيندهيا کے پاس جھی اوراس کواس مضمون کا ایک خط لکھا کہ وکن کے سرواران عالى شان عفت وجوا نمردى بين شهرة آ فاق من يعنى يرلوك سي كي أموب سے کام نہیں رکھتے بلکہ وشمن کی ناموس کی اپنی ناموس سے زیادہ محافظت کرتے ہین اور میدلوگ عور تون اور بچون پر عور وجفا روانہین رکھتے۔ مردون پر ختی کرتے ہیں۔اس ہے آپ کو لکھا جاتا ہے کہ ضا بطرحان تقصیروار ہیں نکائن کے جورو سے اور سیمی مکن نہیں کہ نواب موصوف اپنی جورو بچون کی محبت میں آ پ کے لٹنگرمین حاضر ہو جائین کیونگرانگو وإن جاني من الماكت كالنريشير ميس انكاآكي فشكرين أجانا كيس مصتور ہوسکتاہے۔اس صورت میں اُن کے زن وفرزندکے قیدر کھنے مین کیا فائده ب- اسكي مناسب پرميم كراپني قوم كے عمره شيوے كى رعايت المحوظ كرك أن قيديون كوبيان بمجوا دباجا لك اس من أكمى بلنذامي صل ہے اوراگرسی وجہفاص سے اس موقع پروستور قدیم کی رعابیت خلاف طبیعت معلوم بوتومیری سفارش کوقبول کرے ان کور الی دیجی اور اس تقرير كوعالم دوستى مين ميلاامتحان تصور كريك بمكوشكر كذاربنائي-

فرض کیا گرنجیب الدولہ نے آپ کی قوم سے ساتھ برسلوکی کی ہے لیکن آپ
ابنی نیک عادت نہ جھوڑئے ۔ سیندھیا نے اس دستارا ورنخ بر کی ٹری ترت
کی اور بیشوائی کرکے اُس دستار کو مربر رکھ لیا اور نواب سیرسعد اللہ فال کی بریکھ نے بھی ستھ خال در منووائی کو سیندھیا ہے پاس جھیا تھا۔ ان سفار شون کے سے کہ ستھیہ خال کی جہیں سابقہ معوفت رکھتا تھا۔ ان سفار شون کے بہر بہونچنے براکسنے صنا بطہ خال اور کلوخان اور کموخان کے اہل وعیال کو اسباب سفردے کر خصت کر وہا جو بر بلی میں صنا بطہ خال ان لوگوں کو ہمیں جھوٹر کر حافظ صاحب سے ملنے کے لیے صنا بطہ خال ان لوگوں کو ہمیں جھوٹر کر حافظ صاحب سے ملنے کے لیے بیلی جیسیت گئے انھون نے صلاح دی کہ تما بینے علک پڑھی و وخل کر لو۔ بینا بخر منا بطہ خال کو کہنے گئے۔ جنانچہ منا بطہ خال کو کہنے گئے۔ کے ساتھ بر بلی میں جھوٹر کر جریدہ تجیب آبا دکو جیلے گئے۔

سندالہ ہجری مین حافظ رحمت خان نے عظمت خان برادرهسیقی عنایت خان کوا پنے بیمان کی چند عور تون کے ساتھ آنولہ کو بھیجا جسکی شادی امیر خان ابن محمود خان ابن محمود خان ابن محمود خان ابن محمود خان عرب موتی خان ابن شہاب الدین خان کی بٹی سے کی گئی پھر بیرسب رک ساتھ کی گئی پھر بیرسب رک ساتھ ہوئے۔

بخشی سردارخان کی وفات اوراک کے بیٹون کا باہمی نراع بخشی سردارخان جواس قوم بن بہت بزرگ دی سقے گنگا پورے

مورچون مین علیل ہو گئے اُن کا حال تغیر ہونے لگا تومتوا ترکوج کرے آنولے يبوينج اوراسهال كے مرض مين ١٠٠٨ روبيع الاول تثله بيري كوانتقال كيا-جيساكداخارص بين مركورسيم مرغالبًا أن كاواقعه وفات منشلله بجرى مين بهوا بهوگا اوربيا مرتاريخي وا قعات سند ذكورس ظا برب- انكاسلسكهٔ تسب یون ہے۔ سروارخان۔ ابن موسم خان۔ ابن احرخان کیپر شریف خان ولد هرخان معروت برخان - ان كى قوم كمالزنى بي مروابطان روه س داؤدخان کے عهدمین مندوستان میں اُلئے توداؤ دخان نے انکی مبت عزت کی داؤوخان کے انتقال کے بعد نواب سیدعلی تطرخان نے اپنی رفاقت بن ركها ا درجب نواب كالتهير تيضه بوكبيا توانكوا بني سركار كالمجنثي مقرركيايه برطب متقى عابدزا برشجاع اورشخي تقي نازك يابند تكقير مرتيدم تك نچكا نه نازمسجدمين ا واكرتے رہے يجو بز و تدبيرين اينا نظير ندر كھتے تھے عادل ومنصف تنقے۔رعا یاسے نزرا نہ وغیرہ زبادہ ہا ل لینے سے برمبزکرتے تفي جبياكدا ورسردارون كى عادت كلى يخبثى صاحب في سواب محاصل مقررى كے كسانون اورزميندارون سے تبھى زيادہ وصول نہين كيا۔وم دابین تک جواس درست تھے۔ خبر داروہ وشیار رہے۔ ان کوروہ بیلون کی طاقت اور حکومت کی جانب بست توجر کھی۔ ہر حالت بین اپنی قوم کے طرفدار دمردگاریجے۔سوبرس کی عمربا بی انکی قبر آنوکے میں ابھی تاکہ موجوده، ان كي الحرفرز نرسقه أحرفان محرفان يتهامت فان-سعاوت خان محدنورخان عبدالرطن خان عببيب خان فقير محدخان

جياكداخبارس مين بي فرح بخش من الماسي كرسردارخان في سات جوان بیٹے چھوڑے اُن مین فقیر کھرخان اور محرنورخان کے نامون کی جگہ کلوحنان

سردارخان نے اپنے مرنے سے قبل یہ انتظام کردیا تھاکدا حکام شرع کے مطابق البني بيثون اور ببثيون أورعور تون برعلى قدر مرانب مال تقسيم كرويا اوربري بينية احرخان كوابناقا كم مفام بنايا ورمجه خان كوسياه كي خشى كرى دى - سعاوت خان عبدالرحل خان يطبيب خان اوركلوخان كوارج فون بھائیون کے شرکی کردیا۔ شہامت خان جوم مہلون کی پورش کے وقت سے فرخ آباد كوچلاگيا تقا أس كو كيوندديا أسسة ناخوش مرك -

محدخان اوراحرخان مين قديم سے عراوت بقى اوباشون كى صارح سے محرخان بھائی کے ساتھ مخالفت پرآ ما وہ ہوگیا اور پاپ کی وصبت کو بالاے طاق رکھ دیا۔ دونون بھائی جنگ کے لیے فوجین جمع کرنے سکھے جب بہت سی سیاہ حمع ہوگئی توا ول محرخان آنولہ سے منیا دکے ارا دے برُكل كركوت سال بابن اورا هرات مين حياد گيا اور قبضه كرليا- اور تنعد جنگ بوگیا۔ابتدامین مافظ صاحب نے عنایت خان کی سفارش سے محرخان كورياست كالميدوار كباتفا يجب عنايت خان كى حركات س حافظصاحب كامزاج أسس مكدر بوكيا تومجه خان تهي اپني مرادكونه يخ حافظ صاحب نے خلعت ریاست خان محرخان کے مانخرصا جزادہ سید محرما رخان کے پاس بھیجا اور یہ کہ لابھیجا کہ احد خان کو اپنے باس طلب کرکے

يظعت أسكوعنايت كردين جنائج صاحزا ده صاحب نے حافظ صاحب کی تحریرے مطابق اور فتح خان خانسا مان اورعبدالستارخان اور سستید قاسم شاہ بن سیدا حد شاہ اور مولوی غلام جیلانی خان کے مشورے کے موافق وه خلعت احمر خان كوم حمت كرديا- اورحا فظصاحب في احمرخان کی درخواست برجمرخان کی سرکونی کے بیسے کردیا تھا اِسی سیے اسی ون إن سردارون نے آنولہ سے کونے کرکے منونہ میں ڈیرہ کیا اوراہرات ہیو مخکر محرفان كولطونفيحت ككملا بهيجاكم البم بمائيون مين يدمنكا مهرا راني اور فوج کشی خانہ ویرانی اور زوال ملک ودولت کاموجب ہے یہی ہترہے کہ چرکھی تھارے باب نے مقرر کر دیاہے اسپرراہنی اور شا کر مہوکر آبس مین خش رم و مگر محرخان نے نما نابلکہ زیادہ تر سٹورش پر کمر با ندھی۔ ایک دوزصاحبزادهٔ سیدمحریارخان اور فتح خان خانسا مان ہرایت کے لیے سوار مبوکر خیرخان کی جمعیت کے پاس گئے اور اُسے مُلاکر سمجھا یا مگرد ہم<sup>شا</sup>ر بادة تخوت أنكي في عن كوخيال مين ندلايا بلكه ايني فوج كو درست كرك جنگ پرآ ۱ ده مبوا ـ ستيد محمر يار خان ـ خان خانسا مان ـ احرخان خني ـ عبدالستارخان-سيدقاسم شاه مولوى غلام جيلاني خان وغيره رسالدار اورجاعه داریمی اینی ابنی سیاه تیار کرک اس کے مقابلے کومستعدم وے -تیرو بندوق اوربان وتوپ دونون ط<sup>و</sup>ت سے چلنے لگے فیتے خان خانسا ما ایک کوس سے بیا وہ ہو گئے اور تو بخائے کوسلمنے کرکے اتنے گولے ارب كم محدخان كى تام مبعيت بريشان مولى سب سابى بمأك كئے يوندروسيك

دوتین گھوڑے اور خِران وبندوق سے ارے گئے اور محرفان کا تامسامان اكث كياريه جنگ درياے سوت ككنارے بروا قع بوائ تقى صاحبزادة سید حمد بارخان اور فتح خان محرخان کوگرفتار کرکت انوے مین ہے آئے گریہ قید سخت ندمنی بلکہ فی انتقیقت مطلق العنانی تھی۔سیار محدیارخان نے ِ حافظ صاحب کولکھا کُہُ آپ فرائین تو محدخان کو برلمی بھیجد یا جائے یا آنولم مین رکھا جائے ''مافظ صاحب نے جواب لکھا کہ محد خان کابریلی بھیجت مناسب نهین اس لیے که آج کل بهان عنایت خان درسیے فساد ہے اور محرخان اُس کا دوست ہے برکاری اور زشت افعالی مین دونون کاایک نبی نبرے اگر بردونون س كئے توا ورزيادہ فساد پيدا ہو گااوروا قع مين محرفان كى يرتام شورش عنايت خان كاغواس تقى اس كيستد محرمايضان نے محرفان کوآنؤے مین اپنی حویلی پر مقیدر کھا۔ محرفان بہین کھانا کھاتا اور مہین سوتا تھا محرخان کی گرنتاری کے بعدا حرخان تام عبوصل بخشى بريخوبي قابض ومتصرت مبوكبيا اور قرار واقعى تسلط كرلبياية خص تمام بھائیون کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا تھاا ورائنی سرکارے رسالہ وارون اور جاعددارون کی پرورش مین کوتایی نهین کرتا تھا۔ شہامت خان احرخان نه لما بلکواس خیال سے کہ اپ کے ملک و دولت میں سے صفیہ اور میراث ملیگی بہت سے سیا ہی نوکرر کھے نوا بی کا تفاٹ بنا یا چندروز ہو اگرے زير بارم وگيا دوم زارا شرفيان كرنخ شي سردارخان نے دي تقين اور سجاس ساٹھ ہزارروپے کا زبور واسباب وغیرہ فروضت کرکے دوسی مہینے میں

رومیلون کوکھلا دیا اور کھے حاصل نہوا۔

يشخص نهايت سخي وكريم تفايخشي سردارخان اس سے اسليے ناراض موگئے تھے کہ جب مرمٹون نے پچھر گڑھ وغیرہ کو برا، دکر دیا اور نواب صابطه خان كابل وعيال كوقيد كرابيا توبيغوت كهاكرابني إب بهاني اورجور وبجون كوجهور كرسارا ال واسباب لا دكر فرخ آبا وكوطلاكسا اورون سکونت افتہارکرنی اورایک مغل کی بہلی کے ساتھ مثا دی کر لی کنثی سردارخان پراس کا یفعل شاق گذراچنا نجراینی وفات کے وقت اسکوایک حبه بھی اپنی اولادکے زمرے مین ندویا مگراسنے بھی برواہ نرکی-بخشی مرحوم کی و فات کے بعد آنولہ کوحِلاً ایا وراس اندوختہ سے جوکنٹی کی حیا مین جمع کیا نفاا وراینی جاگیرے دہرات کی آمرنی سے خوش وخرم امراکی طرح رہنے لگا ورباب کے ورثے اور حصے کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ ملکا کُتر او قات محد خان اورا حرخان كوتمجها يا كرنا عقاكه آيس مين خصومت جيوروو اور إن دونون بھائيون كے جھائيے مين أسنے سى كى طرفدارى نىكى اس سے بڑھکر رقبمتی کیا ہوگی کہ ایک تومرمٹے جا بجا فسا وکررہے تھے۔ طرّہ بیہوا كەروساك رومبلەمن كىي بالىم نفاق ہوا۔ اس بغادت کے بعدد وسری بغاوت جبکے باعث حکومت میں الکل صور

یر گئی عنایت خان کی ہے۔

## عنایت خان کاما فظرحمت خان سے بغاوت کزااور مغلوب خراب ہوکر ہنایت حسرت کے ساتھ دنیا کو چیوڑنا

عنایت خان حافظ رحمت خان کابرا بیٹا اور ولی عدر تفاحا فطصاحب
کواس سے بہت محبّت عنی بین چار لاکھرو ہے سالاندا سکے لا ابالی مصارف
کے بیے دیا کرتے تھے ۔ حافظ صاحب اپنے تام بیٹون سے اُس کو زیادہ عزیز
رکھتے ہے۔ اور بیٹون کے واسطے صرف سوسودود وسورو پے در اہم کے
مقرر کیے تھے بریلی کی حکومت عنایت خان کے سپر دکر دی تھی اور خوداکثر
مقرر کیے تھے بریلی کی حکومت عنایت خان کے سپر دکر دی تھی اور خوداکثر
بیلی بھیست بین رہا کرتے تھے اور صرورت کے وقت باد شاہ یا شجاع الدولہ
مین رہنا تھا مگر حافظ صاحب اس کے ان افعال سے اغاض کرتے تھے۔
عنایت خان کو اٹن وائل و سے کا ملک مرہ طون سے قبضے میں بغیراس کی رائے
عنایت خان کو اٹن وائل کو ا۔

حن رصناخان ابن کا مگارخان ولداله یا رخان بسرحافظ دیمت خان نے اخبار حسن میں کہاہے کہ عنایت خان کو شجاع الدولہ کے ساتھ بہت بیار وائخاد تھا اور وہ حافظ صاحب کی بربادی اورخانہ ویرانی کے دل سے خوا ہان تھے۔ اس لیے عنایت خان کو طرح سے ترغیب و تخریص کرکے باب کے ساتھ مخالفت اور بنا وت برآ مادہ کیا چنانچ ترائی سے ترسی کے ساتھ مخالفت اور بنا وت برآ مادہ کیا چنانچ ترائی سے ترسی کے ساتھ مخالفت اور بنا وت برآ مادہ کیا چنانچ ترائی سے ترسی کے ساتھ مخالفت اور بنا وت برآ مادہ کیا چنانچ ترائی سے ترسی کے ساتھ مخالفت اور بنا وت برآ مادہ کیا چنانچ ترائی سے ترسی کے ساتھ مخالفت اور بنا و ت

دایس آنے کے بعدائنے حافظ صاحب کومعزول کرنے کی غرض سے فوج برها ناشروع كى جب حافظ صاحب شاه آبا وصلع بردوئ سے اوقتوعنا يہ خان نے راستے میں اُن سے کہ اُلٹ سیاہ کے کئی ہزار سوارا وربیا دے اس وہا میں مركئے ہیں۔اگر آپ حکم دین تومین اُنکی جگہ آ زمودہ کا رجوان بھرتی کر بوت کھ وقت پرگام ائین فافظ صاحب نے کہا کہ بن نے بدانتظام کیا ہے کہ جو سیاہی مرکے بن ایک درشہ کو انکی جگہ نو کر رکھا جائے اگر تھاری ہی طبی ہے توابساکروکہ ووتین ہزار تھان نواب صنابط خان کی ریاست کی برمادي كي دجر سے روم ليمند مين چلے آئے بين اورخانہ ويران كيرتے بين اُنکونوکرد کھ لوا در حیندروز کے بعد اُنکے لیے جاگیر مقر کر دی جائے گی۔ عنايت خان نے عجلت کے سائقوسیاہ کی بھرتی شروع کی۔حافظ صحاب ك يبض معماحب عنايت خان كي سخت مزاجي كي وجه سے أس سے كدورت رکھتے تھے۔ اُنھون نے عنایت خان کے منصوبے برکسی نہسی طے اطلاع پاکراس معلیے کو حافظ صاحب کے سامنے بیان حافظ صاحب عنابیت خان سے کھٹک گئے اور فور ٌا اُس کو حکم بھیجا لەساە كى بجرتى موقومت كرے عنايت خان نے الجيے جواب مين عرفي ھی کُمن اس *حکم کے صدرورسے قبل و* وتین ہزا رسوار ویپا دے بھرتی رحکا ہون اُنکے لیے توجا بُراد مرحمت ہومائے آگے کو ایک آ دمی ہی نوكرنه ركفونكاأس عرصيين مافظ صاحب يلي بحبيت سيبرلي بي ا کئے اس نااہل دنا خلفت بیٹے نے جوجو حرکتین بریلی ریکین ہاپ کونگی

حرب حرف خربهونجي اباس محتبت پرری کهوخواه صلحت کلکی مجھو ماوحود السي باعتداليون كاب زايس بات نه كي جس سع بيابات كي طون س نااميد ببوكرانبي جان بلاك كرد، ورأسك ياس للي بهيجاكه وه ايني كأرردالي سے کوئی ایسامنتر کھونکے کوئرغ وشنی دام مین وجائے اورایسا کھ تھائےکہ وه بشياد الركامان جائے اوراس سامبرے التوعنایت خان كوكه لا بھيجاكه 'الفعل اس حمبعیت کواینے پاس سے علیٰ رہ کر دو پھراس سے زیا دہ سیاہ تھا رے ساتھ مقرر کردی جائیگی جو دو نفلے دغا باز وور نئے مکارروباہ بازی سے حافظصاحب کی دانش گاہ میں نیاب بن کرگھنے ہوے تھے وہ یہ بغامرلیکر عنایت خان کے پاس گئے اور انھون نے مفسدہ پردازی کی را ہ کسے حافظ صاحب کے بیام کوایسی تقریبین اواکیا کہ عناست خان کا مزاج اوربرا فروخته موكيا ـ اورأس يخ جواب ناصواب دیا جوحافظ صاحب كي كي سي مبالغ سے بيان كيا كيا -اورمافظ صاحب كے ول مین کدورت پیدا ہوگئی۔عنایت خان نے پی خبر سنکر سلام کو جانا موقوت كرديا اورقلعهٔ بريلي مين از د بإم كيا اورباب سے باغي موگيا اور حنگ ورکار کی باتین کرنے لگا۔ حافظ صاحب نے شفقت پرری کی وجہ سے بہت کچھ سجھایا گروہ راہ راست برنہ آیا۔ حافظ صاحب نے اپنی برنامی اور شہر کی بربادى كے خيال سے عنايت خان كے گرفتاركرنے كا حكم ندويا بلكه أس كو سمحات رماورخيال كرت رم كالرميري طرف سيختى واقع بولئ تو يەاپنى جان كوېلاك كر ڈاليگا ياكىيىن ئىل جائيگا خدا جا بېيگا توخود بخو دىمچەكر

اس خیال فاسدے باز آئیگا۔ ما فظ صاحب یہ باتین سوج کر حب ریو بیلی بھیت کو سیالے گئے۔

بعض مؤرخون كابيان ہے كہ حافظ صاحب اس وجہ سے سلى عبر كويل كئے مف كلي كنين شخصون في أن سے بدكر التفاكر عنايت فات كي گرفتاری کااراده رکھتاہے عنایت خان کیمجھاکہ میرے دبیہ بے اورون سے حافظ صاحب بیمان ند تھرسکے اس نے اور حمعیت بڑھاکر نخوست بسیداکی سام وكارون اور مبنون سے جرًا روميه وصول كرنا شرع كيا-رعايا كوا ذميت دینے لگا۔اُس کے نوکر شرفا پر جبرکرتے۔ حوملیون میں کمٹس جاتے اورال واساب لوٹ لیتے کو فی کسی کی مصیبت کا پرسان نہ تھا۔ ر عایا سے آ وارگی اختیار کی حافظ صاحب کوعنایت خان کے دن حالات کی نجر پہو بچنے لگی جب عنایت خان کی شورش نے ترقی کی اور تام رساکھٹ ڈیپنے خبر بھیل گئی توحافظ صاحب نے نواب سید فیض الشرخان مصاحبزا دہ سيدمحر بارخان - نقح خان خانسا مان عيدالشا رخان - اورمولوي غلام جيلاني خان كواس حال سيرة كا وكيا - نواب ستير فيض الشرخان ہمیشہ افظر حمت خان کی ہبود کو لمحوظ رکھتے تھے اس لیے اپنی دارا اماستہ ت کوئ کرکے مافظ کنج کے قریب ہیو بخ گئے مافظ صاحب اُ تکے ورود کی خِبرُ سُعَكُر بِيلِي بهبيت سے حافظ كَنْج مين آگئے اور باقی سردا رکھی اپنی اپنج عیت ك ساته لشكرين بيورخ كئ اورسبكي صلاح سةر آن عجيدسا وات ا ورمثائخ ا ورعلماکے مائقر عنایت خان کے پاس بھیج کرتالیعت فلب کی۔

ائسر کھ اٹر ہنوا۔ بر لی کے آس اس مورجے تیار کرا کے مستعد جنگ ہوا حافظصا حب بھی اسکی شورش سے بہت ول تنگ ہو گئے تھے اس لیے خودبرلي يرفوج كشى كى ادركشياندى كےكنادے ايناكيمي قائم كيا۔ شيخ كبير نے اس معالمے مین بہت کوسٹش کرے اوالی کو قریب صلح سے بہو کیا دیا تفا گرز تفاق سے اسی زمانے مین وہ ضناے اتبی سے مرکئے یہ دانش و وین کے کتلے تھے اور بڑے کیے سلمان دیندار تھے ہمایے تھے ور بہزگار تقنيروعبادت كي وجهس نتيخ كهلات مقي ورنه بيمان أكُزُني مقر-نواب سیدعلی محرفان کے عهدمین افغانستان سے مبندوستان من اکے تعے نواب صاحب نے اُن کونوکرر کھ لیااور عقول زنی دی حافظ صاحب بھی اُنکی بڑی عزت کرتے تھے۔ مانظ صاحب نے اُن کے جنازے یر نازیرهی اور دفن کرنے کے لیے جنازہ برملی کو مجوادیا۔وہن مرفون ہوسے تين فرزندان سے يادگا رہے مستقيم خان عبدالكيم خان مقيم خان-ستقيم فان ايني دونون جمائيون سے عمرين برے تھے اسليے حافظ صاحب نے في جيري مجد أن كوجاكيراوررساك برسرفرازكيا-

شیخ کیرکے مرنے سے صفائی کی امید جاتی رہی عنایت خان نے شمر کو مورجہ بند کر لیا حافظ صائب کو مورجہ بند کر لیا حافظ صائب تین چار دوز کلٹیا کے کنارے اس غرض سے بڑے دے رہے کو عنایت خان بر لی کے بام نکلے جبکہ وہ قلعہ سے بام زیکل تواسخون نے قلعہ کی جانب ترکیا نہ کا حکم دیا لیکن عنایت خان تو ترکیا نہ جبکہ کر اسکو زمین سے کا کھی کر کھینیک دینے کا حکم دیا لیکن عنایت خان کے ترکیا نہ جبکہ کر اسکو زمین سے کا کھی کر کھینیک دینے کا حکم دیا لیکن عنایت خان کے ترکیا تو کا حکم دیا لیکن عنایت خان کے اسکو خان کے تعدید کی جانب ترکیا نہ جبکہ کر اسکو زمین سے کا کھی کر کھینیک دینے کا حکم دیا لیکن عنایت خان کے تعدید کی جانب ترکیا نہ تھی جبکہ کر اسکو زمین سے کا کھی کر کھینیک دینے کا حکم دیا لیکن عنایت خان کے تعدید کی جانب کے تعدید کی جانب کر کھینے کے ترکیا کے تعدید کی جانب کر کھینے کی جانب کے تعدید کی جانب کی کھی کر کھی کے ترکیا کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی جانب کے تعدید کی جانب کی کھی کے ترکیا کے تعدید کی جانب کی خان کر کھی کے تعدید کر کر کھی کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی خان کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی جانب کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی خان کے تعدید کی خان کے تعدید کی جانب کی خان کے تعدید کی تعدید کی خان کے تعدید کی خان کے تعدید کے تعدید کی خان کے تعدید کی کے تعدید کی کے تعدید کی خان کے تعدید

الهيون كويحكم ديدياكحب توب مطاق وحافظ صاحب كافسران ك اہل وعیال کوجوریلی میں رہتے تھے گرفتار کرسے قلعہ کی دیوار پرتو پچانے کے سامنے بٹھا دیا جائے بیٹکم شنتے ہی بر ملی کے آدمیون بین ایک ہل جل مجگئی واضل خان أوربلطان خان برادران تجبيب الدوله كوج مرسبون ی بورش کے وقت میں تجیب آباد سے این اہل وعیال کو مے کر بر ملی میں ہ رہے تھے اور انجی تک مہین قیم تھے حافظ صاحب کے ماس جھی کر عرض کراماکی نے اس بات پراطلاع پاکر گولها'ندازی کا حکم منسوخ کیا اوکشن گوال ذنگی وغيره افسدان تونيانه كوحكم دياكه لشكرمين توئيا نئے كووابس ليجا ؤ-ا ورسى دوسم ية خركار مريخويز كى كەعنايت خان كوكسى تركيب سے ابرنکال کرسزادینا چاہیے۔افضل خان اورسلطان نمان کے ذرایعہسے ب دیا گیا که رکنه میم مورهموکدا ورفر مدیورخان محرخان القرعنايت خان كوقلبي عداوت كقى اورواتع مين يه باپ بينيے کي اِنني ارائي نه تھي جيني کھئڪ خان محرخان کي تھي عنايت خان ك نام فررك سدائك إس إس ضمون كى خررك ساتر بيم كر سيمن تفاراقصورمعات كيااوريه بركينة مكوعاكيرمين عطاكسااس تخرير كود كمصكريكية عنايت خان كو دهوكه معلوم بهوا- مگرانجام كاربيره يال كياكه تباييرها فظرحمت خا يدير فلعها كاراني نئي عطاك بولى ك سيرالمتاخرين مين انكونجيب الدوله كابيّا بتايات اوريه غلط ميم ١٢

جاگير رقيعنه كرنے كورواند بهوا- أسك سانفر حاربان بنرار فوج تفي جيساكيكم ت من لکھا ہے اور فرح بخش مین عنایت فان کے ساتھیون کی تعدادوس إرو ہزار بتاني سب أسك روبهائي محدديدارخان اوراله مارخان عي أسكى رفاقت مين تے۔ اسنے بیلے سلیم بورکی جانب روانہ ہوکر علاقہ کرور مین کیارہ کے گھا سے پررام کنگا کے کنارے ڈیرہ کیا دوسرے روزرام گنگا کوعبورکرے کھ کڑوئی ‹یاککرونی ) کے قریب محمرایہ گانون اندھاریا کے کنارے بلیاکی وکھنی سرحدیر وا قع ب اوربيان س أسف الديار خان كوسليم بوركار وبيه وصول كرف كوجيا ب موهر حافظ رحمت خان في احرخال خبى عبدالتنارخان ينقيم خان تامماله اور حب الله خان وغيره كويه حكم وياكه عنايت خان كوقيد كرلين ياكس ماك س نكالدين تام سردار فوج ليكرأ سكي يحييه روانه مبوب اورعنايت خان كوكه لا بحيجاك آج كاط فطيضا تمير بيت خفام بن اسليصال وقت يدم كديهان سيكيين حلي واومبتاك فطصاحب كي منظلى سبيهان ندر موعايت خان في سرداران موصوف كي نيسيحت نهني اورآباده جنگ بهوا حافظ رحمت خان نواب سيفض الله خان فسننح خان خاسانان-معب الله خان احرخان غشى اورعب السارخان عبى اينا لشكر ك رأسك سعاب روانه بوك وراس فوج كولمبياك علاقي من سردار نكرك كمات سي رام كنظايا را تالا-عنابت خان كي فوج اينج روزك عرصي بن موضع ككروني تك بيونجي تقي-ما نظصاحب يهم محمد تقي كه عنايت فان بارى فوج كي نقل و حركت كي فوت س بهان سے چلا جائيگا أسف مطلق بروانه كي اپني فوج كوفرا بهم كرك نشكر كي بإس بهون على غريبون كولوشن اورب روتين مارف لكا حا فظر ممت خال ك فحن

بالكل جُنگ كے بيے تيار نديمتى سارے وى كھاس دانے اوررسدى فكرمن لگے ہوے تھے اور عنایت خان کی اس چر حالی کو کھیل سمجھے ہوے تھے لکر ورسے تا شا دیکھتے تتے ۔عنایت خان نے اپنے مقابل کی طرف سے یہ بہلوہتی دیکھ کر زیادہ جسارت کی اور تیزی کے ساتھ فیرشروع کردیے کچھ سیا ہی زخمی ہوکر حافظ صاحب کے اس کئے کرعنایت خان نے چڑھائی کی ہے اور نشکر کے برابر مهونجكر سيابهيون كوزخمي كرناا ورلونتا ہے اورا دھرسے كوئى بھي أسكى طرف نيرمنين كرتا ما فظ صاحب في عيدالله خان كيس شابجهان يواور موان بخثى اورعبدالستارخان اورخان محدخان اورسيد قاسم ثناه وغيره كوحكر دمإ كه فورًا عنايت خان ير فيركر بن بير رساله دا رحا فظ صماحب كل بير حكم مست نكأ بندره بزارسوارا وربيادون كساته سوار ببوس اور توب خأنه برهاكر لگادیا گر پیر بھی تو بین بغیرگولون کے سرکرتے تھے ہرایک کوم انریشہ عقاكه الرعنايت خان ماراكيا توقباحت موكى يستقيم خان وغيره أبل حبك نهين كرتے تھے۔ اور حب الله خان وغيره صلح كى بات جيت كرتے تھے۔ عنایت خان نے اپنے سوارون کو دیدارخان کے ہمراہ دھاوے کا حکوفیا اورخودعبدالله خان كروه يرثوث يراعبدالله خان كيبت س ا دى ارك كئ اوراسكى جاعت كوشكست بولى بعرعنايت خان بخشى احدخان کے گروہ برجلہ ورہوا اور ارائ کاتام زور کما لزئیون کی طرف آگیا خوداحرخان نبی کے بازوبرتلوار کا زخم کا یا۔خان محدخان اور عب الستارخان ورمولوى غلام جبلاني خان اورشا واشرب خان اور

قاسم شاہ وغیرہ حافظ صاحب کے افسرسیا ہوگئے کما لزئیون کاسالا بازارک گیا۔ يحالت وكيوما فظصاحب فلركى نازس فأرغ موكر خودسوار موسا ورنواب سيرفض الشرخان اور فقح خان خانسا ان بمي تيار موس عتايت خان كسيابى بماكى بونى جاعتون كانقاقب رتي بوسايك ويران كانوانين بیو یخ سی اور کھنڈرون کی آٹر کیکر ربندوقین سرکرنے گئے۔ حافظ الملک اس گمان سے کرعنایت خان اخین سیامیون میں ہوگا تھوری سیاه اوراینے بينون بعنى ارادت خان اورمحتت خان اورجا فظ محد بارخان اعظمت خان اورحرمت خان كوساته كركرس كانؤن كاستفة ميب جابهو يخيكهايك گولی ان کی کمان میں جو اسکے اعمر بن تھی لگی اورد وسری گولی ائی سواری کے حیضے پراوزمیسری گولی ایکے ہاتھی کے یا نؤن بین لگی اور ما فظ صاحب کے كئى سابى مقتول وتجروح موے -اس عرصيين أنكا توب خانه الهو نجا اوران لوگون برگوله باری سروع مونی جب دوتین گونے اِن پیا دون مے قریب ہونے تووہ امان چاہنے لگے۔عنایت خان کمالز کیون کے لشكرين جواسك حلے سے بھاگ كئے تف كر ابوگيا اس كے بنصيب ہم اہمیون نے خوجے ب لاگ ڈانٹ سے لڑائی جاری کرر بھی تھی مگر نک کی مارکا حربه کیجرا وریهی صرب رکھتاہے۔قریب تقاکہ عنایت خان مارا جائے یا بھاگ جانے یا گرفتار میوجائے کہ اتنے میں محب الشرخان اس کے یا جامپرونجا اورعنایت خان فورا این و میون سے جدا ہوکر محب اسرخان کے الم تھی پرسوار ہوگیا اور امن مائلی محب انشدخان نے نشر سوارون کو حانظ صاحب کے ماس بھیجا کہ عنایت خان آگیاہے اور مجرسے مل گیاہے مير القي يرسوار ف اب الرائي بندكرا ديني جاميح فيالخير ما فظرهمت خان اورنواب سيدفيض الشرخان ك لرائي موقوت كرنے كا حكم حارى كما۔ اور نورج نے کمر کھولدی۔جب عنایت خان کے پیا دون کی جان بیج گئی تواس نے محب اللہ خان سے کہا کہ آج تومین مقارے ساتھ مہین جلتا ابن الشكركوما وتكاكل ماضر موونكاآج علوكا توييتهورموكا كمحب للنوان عنایت خان کو گرفتار کرلایاس سی محب الله خان نے شام کے قریب بلامشوره عنايت فان كوجيورديا -جب ما قطصاحب سيمخب لشرفان نے یہ بات بیان کی تو وہ نہا بت خفاموے اور محب استخان کو ملامت کی اور عنایت خان کولکھ بھیجا کئے تو آج نامردون سے جنگ کرکے اُن پر غالب آگیاکل میرے اور تیرے درمیان الا انگ مے اعنا بت خان نماینے تشكرمين ميونح كير تفرساً ان جناك درست كيا ا در على الصباح تستيار مبوكر ميدان مين آ دهم كا دهرس جي فوج تيار موكرسقا بلے كورواند موك افسان فوج کل کے خیالت زدہ ہورہے کتھے آج ایسایل کراڑے اور نواسب ستید فیض اللہ خان کے توب خانے سے اتنے گولے ارسے کئے کرعنایت خان کا تام لٹ تیر بتر ہوگیا۔ ایک گولداس کے کان کے یاس سے کل کیا زنرگی اُقی تفی نے گیا۔نواب سیرفض اللہ خان کے حکم سے سوارون نے گھوڑے دوڑا کرعنا بیت خان کو بکر امیا الّہ بارخان اُسکا کھائی ساتھ تھا۔ ستقیم خان اُس کو حافظ صاحب کے یاس ہے گئے اور اُسکے عفوقصور کی

درخواست کی مافظ صاحب نے کہااس کواول نواب سے فیض ملہ خان کے ياس لے جاؤوہ جو چا بينگ اس كے حق مين كيا جائيگا عنايت خان الربايخان نے ساتھ نواب سیدفیض ادللہ خان کے ڈریے پرلایا گیا۔ نواب موصوف أسكيهو تخيذ سقبل ما فطرحمت خان كي فريري يرحل محك عقيد حافظ صاحب کی مرضی تھی کہ عنایت خان کی گردن مروا دی عائے گرنواب سيدنيض الشرخان ين أس كى جائ بنى فرا دى - نواب سينيض الشرخان حافظ رحمت خان سے مشورہ کرکے اُنکے کئی رسالہ دارون اورام کا رون کے ساتھ اپنے ڈیرے یہ اے وہ توخاموش مبٹھے دیے مگرام کارون نے كهاكه حافظ صاحب نے فرما يا مے كداس شرط يرتمها را نصور معاف ہوگاكدا بنے ساتھ کی سیاہ کو برط ون کرے لوٹ کا مال واسباب اُن سے واپس ولادو عنایت خان نے کہاکہ میں ہمان ہون۔ اگر بھے رہا کر دیا جائے تولوث کا اساب نلاش کرے وابس اون اہل کا رکئی بارجا فظ صاحب کے ہاس كُنَّةُ آكُ اور تَصِيكِ يَعِيرِ بِينَ أَكْرِيرُ كَهَا كُنُّوا فَظُصِاحِبِ فِي حَكْمُ ويأسِيِّ ئەتمەردىپىكىن ئىسنىكل جا ۋىئىعنايت خان دىنى تقصيرات كى معانلى سس مایوس موکرنواب سیدنی الله خان کے ڈیرے سے اعم کر حلا گیا۔اور انے اومیون میں میون الوٹ کے سامان مین سے صفدرانسی چیزین تھین کہ وہ ظاہرتھیں جیسے گھوڑا ہاتھیا ونٹ وہ اپنے آ دمیون سے لیگر حافظها حب کے نشکرین بھیجدیں۔ اور روم لیکھنڈ کے رہے میں اپنی خفت سجهااس بيتام متعلقبن اورد دنون بهائيون اورا دميون كو أكوكم

بغيركسى سامان ورمند ونسبت كے شجاع الدولہ كے پاس حيلا گيا يشجاع الدولم نوراہی میں وفض آباد سے سات کوس کے فاصلے پر ہے مقیم سکتے۔ عنايت خان كى خبرمن كراينے بيئے سعا دت على اور مرتضى خا ن كبيئي كاور ہمت ہما در کومیٹیوائی کے کیے بھیجا۔عنابیت خان شجاع الدولہ کے لشكرين بهونخاا ورزات كومرزاعلى ك تديري من ارام كيا دوسران شجاع الدولدس ملا قات ہو ئی۔ انھون نے خلعت اورشمشیرا ورجنے اُسکو اوراً سکے بھائیون کو بخشے اور اسکی بہت خاطری اور عنابیت خان کے ئے کوغنیمت سمجھے۔اس میے کہ ننجاع الدولہ حافظ رحمت خان کے ملک ك وفتح كرف كى تاك مين عقم - حِنا نخيرايك دن شجاع الدوله في عنايت فان براينا ما في الضميراس طرح ظا ہركىياكہ ہارا اس قدر تعليل كك ايك لا كلم فوج اور کا رخانوں کے مصارف کے لیے کا فی نہیں اس لیے ہارا ارادہ ہے کہ کوئی نیا ماک فتح کرین اور بیاشا رہ حافظ صماحب کے ماک کے فتح كرنے كى طرف تقاعنا بت خان مغربخن كوبيوزغ كيا اوراينے دررے أكردونون بجائيون سے بيان كياكم الفعل بيمان رمينامناسب نهين اع الدوله روم لكهن المك فتح كرف كاخيال ركهت مين فيجاع الدوله في نورابی سے کوج کیا توعنایت خان ساتھ بھالکھنے واضل موے اور بیان اٹھ نہرار رویے عنابت خان کوصیحا ورکہار بھوا کہ نمورے دنون کے بعد بھارے مصارف کے لیجا بازد مقرركرد وثكا اولايك سفت كي بعد شجاع الدوله ني بيان سع مدر كمات كي طرف كوح عنایت خان برون زصت حال کیے اُنکے لنکرے مبلیمور روسکیمونڈ کی طرف روانه ہواا وردونون بھائی اور جند مصاحبون کے ساتھ جو بنیتیں ہواروں سے زياده نه تقرر لي من بيونيا بيربيان كل رحمت كم وُلف كاب. ليكن فرسيخش كامؤلف كهتاب كهعنايت خان كحال يرشجاع الدولم نے ذرائجی التّفات نہ کیا پرس روز تک فیض آ بادمین بٹری سختی سے گذر کی المركار مبور بوكر عيربري من إيا العافظ صاحب فعلعدك الدر نهين أترف ديا اسليه فاك عرفان كي وبلي من جبكي مان عنايت فان كي مجور می تقی اپنی کیو بھی کے پاس کھر گیا۔ انحب م کا رسنگ مثا نہ کے مرض مين مبتلا موكيا - اسى انتامين انورخان برا درعبدالستارخان كالآنوله مين انتقال موكيا توعنايت خان تغريت كيا ولكوكيا وإن مفافين ورم آگیا۔ ووٹین دن کے بعد بریلی واپس آیا تب بھی آنے لگی چندروز کے يعدعالم شاب بن كه اكتيس برس كي عرفقي اجل كامتقاضي گرييان بكرم كر مینچنا کملینینا داربقاکو نے گیا۔ نهایت کستاخ۔ بے ادب مغرد پر کبر فروش اورا كَفْرْ مَقَا ابكِ زِمانے سے لڑائی ہا نہ ہے بیٹھا تھا خودسیندا ورغود رائے اتناعقاكما بني عقل كے سلمنے كسى كو مجمتا ہى ته تقارعونت اور فود بينى نے دماغ كوعجب ببندى مرمهومخيا دماعقا حا فظصاحب كهمقرمسس اور باك باطن عقي الخون وقت كى ازك بعداً سكة من كايو عاكرت الناك رب العزت تواسكوجوان مين موت دے اور تعربیمی اسس كا ردے منوس مجلوند دکھال سواللہ مقالی نے ایسان کیا کہ ب عنایت فا بریلی میونیا تواس زمانے مین حافظ صاحب رام گھا سے برمر ہون کے

مقابلے کے لیے پڑے ہوے تھے۔ اسلیے عنایت فان کو دیکھنے کا اتفاق نہوا۔
بلکہ جب صندل فان بر لی کے حاکم نے عنایت فان کی وفات کی خروافظ منا کو جب میں تو اُنھون نے نہ اُسکی تغزیت کی نہ فاتحداً س کے لیے پڑھی۔
مرمطون کا یا وشاہ کو دیا کرضا بط خانکی اُنسے صفائی کراوٹیا

سنداله بجرى بين نواب عنا بطه خان تكوم كرسه ملے اور أس سے وعدہ ئىياكىين ئىكوكئى لاكھرروپے دونگا اگر بادشا ەسىمىراقصورمعان كرا دوتكونے حامی بھرلی اور نواب صنابطہ فان نے تکوکی معرفت بیاجی اور مهاجی سے بھی تصفیر کرلیا۔ مربطون کی کثرت سے بادمتا منہایت برمینانی میں بتلاتھے۔ جب أن كويد خربيو تي توم را انجف خان كونجشى جهارم كرك فوج كم شيعان كاحكرديا مصام الدوله نے بادشاہ كوبار ہا سمھا يأكه مرہشون ہے لو كر عهده برآم ہونامشکل ہے مگر سیف الدین عمر خان نے خفیہ عرض کیا کہ سیاجی ا ورمهاجی سیندهمیاحضور کی مطبع بین اور تگویے مخالفت ریکھتے ہیں ایک سامنے تنها تکوکیا کرسکتاہے اورطرح طرح سے باتین بناکر یکوکی طرف سے با دشأه كوصريح مخالف كرديا نجف خان نے كئى ہزار جوان بھرتى كر ليے مكر ابھی ہوری تیاری نہونے یا لئ تھی کہ گوعنا بطہ فان کوسلے کروٹی کی طرف برها اوربادشاه سے آن کے عقوقصور کی ورخواست کی مگر بدیراند ہوئی اس كي تكوما وشاه ك ساخواط ائ يرتل كيا- دوالفقا رالدول تفع شان نے باوشاہ کے حکم سے دلی کے باہر مقاملے کو فوج جمع کی۔ نشی منولال شاہ عالم نامرین کھتاہے کہ حسام الدولہ نے مرہون کو خفیہ کہلا بھیجا تھا کہ باوشاہ سے بدون لڑے بھڑے صابطہ خان کی صفائی نہ کراسکو کے اسلیے تم لڑائی شردع کر دو بین عین وقت پر مورجے خالی کر دونگا۔ کو کے شرکی بیما بی اور مہا بی سیندھیا بھی ہوگئے مرہون کی تمام فوج کی تعداد بچاس ہزار تھی (اور بعض نے ڈیڈ سط مالا کو بتائی سے باوشائی کا فقط بھا بل کب ہوسکتا تھا لڑائی شروع ہوئی باوشا مہا الدولہ کا مورج ہجروکہ کے باس تھا اُسنے خالی توبین جھڑوانا شروع کی اور و و مسام الدولہ کا مورج ہجروکہ کے باس تھا اُسنے خالی توبین جھڑوانا شروع کیوں خاص باوشائی ہاتھی کھول لیے نجف خال ستعدی سے لڑتا در اور شام کی فوج شہر کے در وازے تک بڑھ گئی اور و و خاص باوشائی ہاتھی کھول لیے نجف خال ستعدی سے لڑتا در اورشام کی طرف باد شام کی ہوا کہ کل شہریا ہ کو مضبوط رکھنا جا ہیے اور حسام الدولہ کی شکایت کی حکم ہوا کہ کل شہریا ہ کو مضبوط رکھنا جا ہیے اور صابقت نہ کرنا جا ہیے۔

شاہ نواز خانی مین مرکورہ کر آتفاق سے با دشاہی بارود خانے کے ایک صندوق بین مرہٹون کی طوف سے گولہ آکر لگا اور مین معرکے بین بارود خانداڑگیا۔ چارسو آ دی جل کر بلاک ہوے اسلیے مرہٹے حلہ کرکے سورانشر خان کی حویلی تک بہوئے گئے دن بھر بون ہی لڑائی رہی اگر جہ ہے مرہٹون کو کا مل فتح حاصل نہ ہوئی گر بلیدا خیبن کا بھاری تفا۔ شہر نیا ہ اکھی کو محفوظ تنی کہ دانت ہوگئی۔ دوسرے دن میں کو بھر ارشا کی شروع ہوئی اب محفوظ تنی کہ دانت ہوگئی۔ دوسرے دن میں کو بھر ارشا کی شروع ہوئی اب میں لیے خطوط تندرہ سے گی ۔ اس لیے خطا ہر تفاکہ نشر بیا ہ کسی طرح اُن کے ہا تقریب محفوظ نہ رہ سے گی ۔ اس لیے خاس کیے ۔ اس لیے

مام الدولدني باوشا كواسيراضى كياكه وه مرسون اورنواب صنا بطه خان سے صفائی کرلین ۔ ووالفقا رالد ولداس صلاح مین شریک ند تھے حسام الدولہ فے مہون کے دکیل کوبلاکر کما کظل سجانی متعاری گستانی سے ناخومشل بن ا ورمبياجي اور تكوكو كهلا بميجاكه ابني تقصيرات كاعذر ما وشاه سے كروا وراسيے افعال ريشاني ظام كرو أنفون نے ايك عضى معنديت آميز صام الدوله ی موفت با دیثا ہ کے حضور میں ہیجی۔ ۲ سنوال نشالہ ہجری روزیک شنبہ کو مسطون محمطالبات کی فردیر مادراه کے دستخط موے اور بیرون رہے بيباجي اورتكوا ورحسام الدوله نواب صنابطه خان ك إنتما ندهكر بإدشاه كي صنور من لے محكے اور تصور معاف كرايا ور منصب اميرالامرائي اور سهارن بوری جاگیردلادی کورے اورالہ آباد کے صوبون کی سندمر ہون نے اپنے لیے باوشا و سے لکھالی مگر ناظم شاہی نے باوشا و سے اس حکم کی تعميل نه كي اوران دونون مقامون كو انگر نزون كے حوالے كرديا شخاع الوّلم اورانگریزون کوبا دشاه کی به کارروا کی ناگوارگذری اورمبستنگز صاح مورزنے بھی اس نا خوشی کی وجہسے وہ جیسبس لا کھروہے دینا بند کیے جو بادشاہ کو نبگال اور بہاڑا ورا وڑ سیسر کی دیوانی کے عوض مین خرائے کے طور پر دينے كا وعده كيا تقا۔مرزانجيت خان جوباو شا ه كے حكم سے مرہون كامقابل تقاصلح کی خبرسُن کرمیدان جنگ سے چلاآ یا اوراپنی عوملی میں بیٹھ ریا بادشاه نے حسام الدولہ کے ورغلانے سے اسکی خرابی کی بیصورت کی كدم ہٹون كوجوروليير صلحكے وقت دينا عمراتقا مرزانجف خان سے أسكے

وصول کرلینے کے لیے مرہٹون کو حکم وے دیا۔ مرہٹون نے منابت عتی کے ساتھ مرزاکو بیام دیا کہ میر وہیا واکر ویخف خان کے پاس گوجمعیت کم تھی گراپنی آبروکی حفاظت کے لیے مرہٹون سے لڑنے کوآ ما وہ مہوے مرہٹون نے اس وقت مخف خان سے بگا المصلحت کے خلاف بھے کرمرزا خلیل کی میں اس وقت مخفف خان سے بگا المصلحت کے خلاف بھے کرمرزا خلیل کی

موفت تقورت سے روپے برصلے کرئی۔

ار حبوری سے خام کوسلیک کیٹی نے کلکت میں نواب ضا بطرخان اور
مرہٹون کی صفائی کے مقدمے میں بدراے ظاہر کی کہ شجاع الدولہ جور دہبلون
کی نسبت یہ لکھتے ہیں کہ وہ مرہٹون سے مل گئے اوراس سبب سے مجھے بڑا
خوت ہے کہ مبا دامیرے ملک پر حلم آور ہون۔ انگر مزیمری مردکریں جارے
نزویک ظن فالب ہے کہ روسیون کے سردار کبھی مرہٹون کے ساتھ لی کر

اُن کی قوت زیادہ نہ کرینگے جو آل کارخود اُن کے ہی حق میں زہر ہوگی اس وقت صلحتًا اُسھون نے اپنے تئین بجائے کے لیے مرہٹون سے منافقانہ

صلح کرلی ہوگی "ر

مرمٹون کی رومهلکھنٹہ برجرِ شانی شجاع الدولہ اورانگریزون کارومہلون کی مرد کرنا

ضابطہ خان کی صفائی کے بعد مبیاجی بیٹیوااور مہاجی پٹیل اور تکوجی ملکر نے نجف خان کے تین ہزار روپے روز اور بقو لے پانچ ہزار روپے روز مقرر کرے اپنے ساتھ لیاا ور روس کیھنڈ کے سردارون کو بھی اسپنے ساتھ ملاناجا باتھا کہ شجاع الدولہ کے ملک پریورش کرین گرحا فظ رحمت حن ان مرہ ٹون کوایسا ہے ایمان جانتے تھے کہ وہ ہزار قسمین کھا تے تب بھی حافظ صاحب اُنکی بات کا اعتبار نہ کرتے یکھ

تفصیل اس اجال کی گلستان رحمت سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ مهاجى سيندهبا اورنكوجي ملكركا سفيرايا ورأسف حافظ رحمت خان س كها كُرُبهارااداده مع كمنتجاع الدولدك ملك برحكرين أكراب بهاري سائق ہوجائین توجو ملک ہانخر لگے گا وہ اوھا ہمارااور آ دھا تھا راہے۔ اگر آ پ كسى طرف نەبولىن اورگنگا يار ببوتى مىن ہارے سامنے مقابلە كرنے نەائىرل ورتار سفرمين خاربانه نبين توہم جاليس لا كھروپ كاتمسك جيكے عنامن شجاع الدِّله مین وابس ویدین اوراگردونون شرطین آپ کوندمنظور مونکی تو ہم آپ کے لك كولوتين كفسوتينگه اورآبادي كو ويرا نه بنائين كيُّ اسپرها فظر حمت خان نے جواب دیا گئرمین نے بیع مدر کیا ہے کہ جھی مین کا فرون کے ساتھ ملکوسلانون سينهين لرون كاس لييمين مقارى شرا كط ترغيب اور تربيس مين نهين تا اوراني عهد كونهين تورتا اوراسكاميل خواه كسيابي كروا بويطف كوين وجو مون اورشجاع الدولم كوساري اس ماجريك كي اطلاع وي اورلكهاكمين سیاہ نے کرمبت جلدمیدان جنگ مین جاتا ہون اور میصلاح بتلائی کم تام گھاٹون کا انتظام کرلینا چاہیے اور اسکے ساتھ سے بھی درخواست کی کہ وہ جاکیس لاکھ رویے کا متسک واپس کیا جائے جسکا اب تک رویبیر

الم ديكهواريخ بندوستان مولفرمولوى ذكارا سدمداحب،

مرمٹون کے پاس نہیں بھی گیا ہے اور نہ آبیندہ ایسی حالت میں مرمٹون کے بإس بهيجاجائے گااس مرنواب وزيرنے سيّد شاه مدن كواينا وكسِ بب اكر مافظصاحب كي إس تعيا وراس احسان اوزمنت كاشكريه اداكياكسار حال سے مجھے اطلاع وی ا در اشکر نے کرآ ب میری ا برا دکوآتے ہین اور وعدہ كياكه مربيطون كوشكست مهونے كے بعدوه مشك واپس كيا جائيكا (انتهاى) یمان بربات بادر کھنے کے قابل ہے کہ جالیس لا کھرو نے کا جِرْمسک حافظ رحمت خان نے شجاع الدولہ کو دیا تھا اُس کا روبیہ مرم ٹون کو دینا ندھمر تخانداس قسم كاكوئي عهد نامه مرملون كساته مهوا تقاا ورندييسك شجاع الثرله نے مربٹون مے عوالے کیا تھا صحیح روایت بیسم کرمافظ رحمت خان نے مرببون كاخراج كياني ورشجاع الدولكوجاليس لاكدرومي تين سال کے عرصے بین معاوضهٔ امراد کے طور مروینے کا اقرار کیا تھا۔ بهرصورت مربهون كى فوج سن المهجرى مين روسلكه فلمن كلس أنى اس باران کی پورش بدا یون اور نبیل اور مرا در آبا دیے علاقے میں بھی جمال میں ا گزیشرمین لکھاہے کہ پہلے مرہٹون نے ایک بیام روسیاون کے یاس اس معاہرے کے روپون کے اداکرنے کا جولال ڈانگ کے محاصرے کے وقت صفدر جنگ سے ہوا تقاكه لا بھيجا يہ بيام كويا المالئ كے واسطے أيك بهانه تقا۔ اور فرم بخش کامؤلف کہتاہے کہ مربہ ٹون نے اُس مشکب کے ك جامجان فاسمعلوم ہوتا ہے كمآخرصفرك لا بجرى مين مرسم مواد آباد كے علاقے مِن كُلُس آئے كتے ملكون اور مبينون كاكتابون مين بہت اختلات مے ١١

عالیس لاکھرو یؤن کے وصول کرنے کا حیلہ کھڑا کیا جونٹجاع الدولہ نے سیان سے لکھا لیا تھا اورائیے وکیل حافظ رحمت خان کے باس بھیج کران رویون کا تقاضاكياا وردرحقيقت ياياب كماثون كى تلاش مين مصروف تقروم لوك كى طرف ساس كالجوجواب نركبيا- اور حافظ رحمت خان مصاحبزا ده سير محربارخان ننتح خان خانسا مان ا درا حدخان بنبي ا ورمحب الشرخان اينا قوحي سامان تیارکرکے روانہ ہوے اور بسولی مین جاکر تھر گئے۔ احرفان بخنی کی جاگیرمین ابرات کاعلاقه نمااسلیهٔ اسکوآگے کو بھیجیدیا تاکہ وہ را م گھاٹ پر بہرو تخکیر گماٹ کا بند دیست اورکشتیون کی حفاظت رکھے اور مرسٹون کی نوج کو گنگا کے عبور کرنے سے روکے احرخان گھاٹ کے قریب ہیونجگرا<sup>م</sup> مين ايك محفوظ عِكْر كى تلاش مين عَقال كريكايك المي وكور ويجرس لله بهجرى كو مرمہون کے ایک رحمنٹ نے گنگا اُنر کراسکی فوج پرحکہ کیا احرخان نے اس وقت حافظ رحمت خان کے پاس مروطلب کرنے کو پیام بھیجا جوار دول تین کوس کے فاصلے پر چار مایخ ہزار سیاہ کے ساتھ پڑے ہوے تھے وہ یام مہوز ہو یخے بھی نہایا تفاکہ کوملکر اپنی فوج کے ساتھ مرم ہون کی مرد کوا گیا۔ اورا حد خان کو گھیر لیا احمد خان کی فوج نے اسد پور کی عارب اورباغات بين تحصن مبوكرمقا بله كبيا ورصبح سة تبسرت بيزك مرمبون كي فوج سے لڑائی جاری رکھی جب سیاہ رومہیلہ بہت زخمی مہوئی اور ماری گئی تواحد خان نے مصلحت اس میں تمجھی کہ تکوکو ملاقات کا بہام دیا سل د کیهوکتاب مرآت آ نتاب ناوگل رحمت وغیره ۱۲ اور تقورت سے آدمیون کے ساتھ تکو کے لئکرین چلاگیا تکو نے احرفان کا توشہ فا نہ اور تمام مال واسباب اور بتیں ہاتھی اور تین سو گھوڑ ہے ضبط کرلیے احرفان کے گھوڑ ہے ہے مثل تھے۔ اس سب سامان اور احمد فان کوگنگا بار اپنے کیمپ بین بھی ہا گر فوج کے سی آدمی کا مال واسباب بنین لوٹا۔ اب مرہٹون کے غول اطبینان کے ساتھ اس علاقے مین بھرنے گئے جافظ رحمت فان نے شجاع الدولہ کو متوا تر تحریر کیا کہ آپ حسب وعدہ مدو کیجے۔ اور چزمکہ مرمٹون کی یہ چڑھائی شاہ عالم باد شاہ کی مضی کے خلاف تھی اسلیے اور چزمکہ مرمٹون کی یہ چڑھائی شاہ عالم باد شاہ کی مضی کے خلاف تھی اسلیے منعون نے بھی شجاع الدولہ کو در پر دہ لکھا کہ اس توم کا استیصال کر دست اسے مربٹون کا دولہ کو در پر دہ لکھا کہ اس توم کا استیصال کر دست کی جانب جا ہے۔ باد شاہ کا دولہ کو الم الم خان کو اس جنگ میں باد شاہ کی جانب سے مربٹون کا شریک ہوتا پڑا۔ افا غنہ علی محمد خانی کے فتح کر لینے کے بعد اس کی بار مربٹون کا ارادہ فاص شجاع الدولہ اور انگریزون کے لگ

بنجاع الدوله کوجس وقت مرہٹون کی پورش کی خبر ہونجی اسی وقت اسمون نے اپنی رفیق انگریزی حکوست سے مدوطلب کی اس کے جواب مین سردا برٹ بادکر اپنا برگیڈ لیکرا ودھ مہونجا اور وہان سے شجاع الدولم اپنی فورج نے کرانگریزی فوج کے ساتھ دومنز لیان کرتے ہوے روم کی گفتہ کی جانب دوانہ ہوے روس کی کھن میں بہونج کریہ حالت مصاوم ہوئی کھ

ك دمكيموم آت و فتاب تا ١٢

احدخان خنی ہلکر کی فوج مین گرنتار مہوگیا اور مربطون کی فوج مع اپنے تو بخانے ك كنكايار أترانى -اس فوج كابراافسربسياجي يندب ها مافظ رعمت فأن منوزمیولی مین مین احد خان کی امراد کے داسطے آگے بڑھنے کا الادہ کررہ من أن كانشاايسامعلوم ببوتا تفاكداس تخصيب اپني جان تعي بي اور شحاع الدوله کے معاہرے کے رویون کے اداکرنے مین مجی کوئی حجت ماتھ باكردوم لكهن وكرشيرين ميلين متجاب خان ك تخرير ثابت ہوتاہے کہ ما فظ رحمت خان احمدخان کی رائی کے واسطے نبولی سے روانه مو كئے سے اور مرم بلون كى ايك ٹولى كوئىكست بھى دے كے سے۔ كل رحمت كاموُلف كمتأب كرجب احمد خان كرنتار بوام توحا فظصاب اسدیورے تین کوس کے فاصلے پر جاریا ہے ہزار سیا ہ کے ساتھ مقیم تھاور ایک دن وہ دوہزارساہ کے ساتھ اپنے مقام سے کوج کرکے اسد بور کیونے اورایک ٹیلے برا ترے جہان سے مرہٹے دوکوس کے فیاصلے پر تقیم سکتے۔ حانظ صاحب نے عصرومغرب کی نماز ہیں بڑھی بحرابے کیمیٹ کولوٹ گئے۔ اسی مشب میں محب الشرخان و وثنین ہزار سیاہ کے ر تتين چارېزارىيا دۇ وسواركے ساتھا ور دوسرے رسالە دارا درجاغەدار . آئے اوراب دس بارہ ہزارسیاہ حافظ صاحب کے یاس حمیع ہوکئی دوسرے ون شجاع الدولدك فرب بيوع جان كى خبرانى حب شجاع الدولدى سياه اوالأكرزي فق بیمان برخ کی در مراس کانتگا بارا تراف اوراح دخان کی گرفتاری کی خبرعلم ہوگ سے اُنکوزیا دہ کوشش کرنا بڑی اورانگریزی فوج مرہون کی زیا دہ بیش قدمی کو

روکنے کے بیے آگے بڑھی۔ مربٹون کے چار ہزار سوار ام گھاٹ سے تھورٹی ورور دیا پورکے گھاٹ پرگنگا کو عبور کرنے کی فکر مین شغول سے لیکن انگریزی فوج نے فوج کے بہونچتے ہی وہ لوگ دکھنی کنارے کو بھاگ گئے اور انگریزی فوج نے دریا کے کنارے کنارے اُن کا تعاقب کیا۔ اس جگہ سے بسیاجی پیٹرت اور ہلکر کی فوج علی وہ ہوگئی تعنی ہلکر کی فوج اس سے پہلے مراد آباد کی طرف روانہ ہو جگی تھی۔ اور بسیاجی کی فوج گنگا کے دکھنی کنارے پررمگئی۔ اسد سے روانہ ہو جگی مرمبٹون کی فوج مین سے ایک گولما نگریزی نشکری آبا کے سے جاب میں اور مرسے اور مربٹون کی فوج مین سے ایک گولما نگریزی نشکری آبا کے سے جواب میں اور مرسے اور مرب ورصا فظ جواب میں اور مرب دور صا فظ نے اپنا کیمب اُنگا کے کنارے جہورہ میں کہ اور جبورہ میں کہ اور جبورہ میں کہ اور بہرکے تقابل مرحمت خان شجاع الدولہ سے آکر سے اور جبورہ میں کہ اور بہرکے تقابل گرکئا کے کنارے جو گھرے ہیں۔

عا دالسعادت من لکھاہے کہ اس سفرین نواب شجاع الدولاور حافظ رحمت خان دونون کے ہاتھی برا بررہتے تھے اور حافظ رحمت خان نواب شجاع الدولہ کو نواب شجاع الدولہ کو نواب سلامت کہ کرخطاب کرتے تھے اور نواب شجاع الدولہ اس کو حافظ جیو کہتے تھے اور بیات قرار پائی کہ انگریزی فوج بسیاجی کی فوج بسیاجی کی فوج بسیاجی کی فوج بسیاجی کی فوج کے نوا قب بین روانہ ہوا ور شجاع الدولہ مع حافظ رحمت خان کے فوج کے نوا قب بین روانہ ہوا ور شجاع الدولہ مع حافظ رحمت خان کے ملکری جاعت کا نعا قب کرین اس صلاح کے بوجب سررا برط بار کر ملک کے ملک منا کے خات ہو تھا تھا ہے گرائے کا دینا پور مشہور ہے ہو اسلام دیکھو گر بر بڑا اللہ ملک دیکھو گل رحمت وغرہ اللہ کا دیکھو گل دیکھو گل

انی فوج نے کردامگا اے روبروکشتیون کے ذریعہ سے گنگا کوعبور کرکے بياجى بزرت كے تعاقب من روانه بواجوايك ايسے مقام سے جان گورك ى دُم نه تربيكتى تقى كُنْگا كے عبور كرنے كى فكرين تقا اور أسكے ساتھ بندرہ ہزار سوار کھنے محبوب علی خان شجاع الدولہ کا فوجی افسر بھی برق ملیٹن کے ساتھ انگریزی فوج کا شرکی تھا بیاجی بغیرسی مقابلے کے ایسا بھا گا کہ برایون کی ہ خری صد تک کمیں نہ کھرا جس قدر اُس کا بال داسباب انگر نری فوج کے بإنفراكا وه نوث نيا اور دوسرے دن سرحد بدايون تک بي فوج اُسكايميا كرا گی۔ یمان پر شجاع الدولہ اور ما فظر حمت خان آئیں کے شکوک کے باعث یا معابرے کے روبون میں مجگرا والنے واسطے خاموش بیٹے رہے اوراپنی نوج کوکسی جانب بھی بڑھانے کی کوسٹش ندکی جب انگریزی فوج بسیاجی کے تعاقب سے واپس آئی توان کے دے کا کا مربھی اُسی کو پورا کرنا پڑا۔ چنانچ سردا برث بارکرنے اپنی فوج کونیمل کی جانب بڑھا کر ملکر کی جاعت کو بغیرکسی مقابلے کے روسلکمت معور نے برمحبورکیا۔ بیسان رواکھن ماگرشرکسے۔ گلتان رحمت میل رحمت اور فرح بخش وغیره فارسی کی تا ریخون کے خلا ہے۔اُن مین لکھاہے کہ مہاجی سیندھیا کا انگریزی فی اور تیاع الدولہ کی سیاہ نے تعاقب كيا- اور تكوكي فوج كالجها حافظ رحمت خان في كياء كمر تكواس تيزى یے کل گیا کہ حافظ رحمت خان کی سیاہ جو تھ کی ہاری ہو لئے تھی اُس کا تعاقب نەكرىكى تكوسىدھامنىمىل بېوىخاا ورۇس كوتاخت وتاراج كركے اپنى سياه كو سك د كهوع والسعادت ١٢

مراد آباد اور رام پورکولوٹنے کے بیے بھیجا۔ نواب سیدفیض الشرخان پر جرس کرا اپنے عیال واطفال کورام بورسے لیکر دامن کوہ کی طرت چلے کے مرہون کے مراد آباد کا دیے بھی جلادیا۔ حافظ الملک نے جب مراد آباد پر بورش کا حال منا تومستھیم خان اور ملاسیرخان کو فوج دے کرائن کے تعاقب کا حکم دیا۔ اور آپنجمل کی طرن کی کوئنا قب بین گئے عربیوں نے روبہاؤئی فوج کی رُوائی کا حال کنکر رام دور کی لوٹ کا اور ہو لیت کی کوئنا قب بین گئے عربیوں نے روبہاؤئی فوج کی رُوائی کا حال کنکر رام دور کی لوٹ کا اردہ لیتوی کردیا گروت اور دوبارے دان وہ اور دوبارے خان کے دیوان کانل کو فید کرکے رات کوماد آبادی روبار کوئی کر دیا۔ اور دوبارے دان وہ ان سے چلے گئے اور غرہ میر مرک الیم بی کوقف کر ایسی ہو شیاری سے جلے گئے اور غرہ میر کی خاطت کے لیتے میں مسینے کی گائے اور خود کو جکے متعاقب میں بھی اس سے بھی اور خود کی طوف کا فظ رحمت خان تھے بھیوند کر تھی ہوند کی خود کر کے مہا جی سے سے سے لیکا۔ حافظ صاحب نبھل کا ادادہ فین کر کے بھیوند کی طوف کو مور کر کے بھیا میں اس کے کے اور دریا ہے لیکا کے کنارے شرکتے اور خید مقامون کے بعد وہ ان فیم میاور دیا ہے کہا ور دیا۔ مافظ صاحب نبھل کا ادادہ فین کر کے بھیوند کی طوف کو کوئی کے کارے بھی معاودت کر کے نبھوند کی طوف کا دولہ کے یاس ہے گئے۔ معاودت کر کے نبھون کے بعد وہ ان فیم معاودت کر کے شیاع الدولہ کے یاس ہے گئے۔

اس کام کو پر اکرے سٹ کا میں شجاع الدولدرو پیکیمنٹر سے فیض آباد کو دائیں کے ادادے سے دام گھاٹ پر اس نیت سے کھرگئے کہ بعض روہ بلیم مردارون سے موافقت پر اکر لین۔ اور انگریزی فوج کے سپر سالار نے یہ ادادہ کیا کہ دوہ کیمنٹر مین سے اپنی فوج کوسفر کرا کے اپنے مقام کو لوٹے پر ادادہ کیا کہ دوہ کیمنٹر میں سے اپنی فوج کوسفر کرا کے اپنے مقام کو لوٹے چنانچہ اسے اس بات کی حافظ صاحب سے اجازت لیکران کا صناع کے ام

جدھرے انگریزی فوج کا گذر ہوتا اس مضمون کے پروانے لکھا لیے کہ مزاحمت نہ کرین اور رسد مہونچا کمیں جنانچہ انگریزی فوج آنولہ۔ بریلی اور شاہ جمان پور کی راہ ہوتی ہوئی مشرق کو حلی گئی۔

احرخان بختی نے کو کوستر بزار روپ اور دیوان کامل نے ساتھ ہزار روپ دیے دریات رائی بائی ایک میکونے احرخان کو چلتے وقت ایک المحی اورایک بالکی دی احرخان اپنے کشکر میں بہوئی اور حافظ صاحب سے الکر اور شباشب بالکی دی احرخان اپنے کا کر نواب شجاع الدولہ کے پاس گیا جوابھی رام گھاٹ پر میرے ہوئے تھے اور اُن سے عہدو بھان دین ایمان کی سم کے ساتھ کرکے خصت ہوا شجاع الدولہ نے احرخان کو اپنی طرف سے نوابی کا خطاب دیا اور خلعت اور اہتی اور پالکی عطاکی احرخان کو میٹ شام ہوگئے تھے اور سے آمل کیونکہ حافظ صاحب رام گھاٹ سے چل کر بیمان ٹھر گئے تھے اور میان کئی مقام ہوگئے۔

## احرخان تخبثى اورحا فظرحمت خان من مخالفت

مربہ ون کی ہم سے فارغ ہوکر رومہیاون کا کیمپ مقام کرمہہ مین قائم ہوا۔ یمان حافظ رحمت خان احرخان کے ذمے ڈھائی لاکھر روپ سالانہ مقر کرنے گئے ان مین سے بچاس ہزار روپ تو نواب سیدسعداں شرخان کی میگم کے لیے اور دولاکھ روپ صاحزار کہ سید محمد یارخان کے مصارف کے لیے سلک دیکمونرے بنش اور کل رحمت مین کٹر نرکھا ہے ۱۲

یر دولا کوروپے جدید مقرر موتے تھے اسلیے احمد خان سواے اُس رقم کے جو تخشى مرحوم ك وقت سے مقرر تقى زيادہ كا دينا قبول بنيين كرتا تھا اور مافظ صنا كے مقابلے كوآ اور مهاوا ور مافظ صاحب كى مراخلت كے خيال سے كما لزيكون كى اليعت قلوب شروع كى - تاكر جس قدر كمالزنى نواب سيد فيض الشرخان اور صاجزا دهٔ سید محرمایه خان اور ما فظ ایمت خان اور نبسران دوندے خان اورصا جزاده سيرنصرالشرفان ابن نواب سيدعب الشرفان اور فيح خان خانسا مان کی سرکارمین نو کرمین وه وقت پرشرکت کرین سواے مافظ صاحب کے کسی کی بیرمضی نمظی کرمعمول سے سواا حرفان کے دھے ایک کوری کا بھی اصافه بو محب الله خان اور فتح الله خان في برالكهداك قبول كرناجاس ا ج تمیرم توکل بمیراس وا قصر کے بیش آنے کا اندیشہ ہے۔ رہنے کے انسداوكي ميى تدبيره كمصاف انكاركروينا جاسي أكرحا فظصاحب نانين تولراني يرسنعدم ونا چاسىيدان دنون نواب سيد شف الله خان رام بور مِن عَفِي أَن كواخون محرموي فالخشي في كري عرضيان تعبين مبلكا مضمون يقا كركما ازسُون كاتمام جما احرخان كى رفاقت كوآماده هيا ورتمام وي ارشي من كوستعدين اوروا فظصاحب كسي طرح اين عزم سے إنهين آت ضراحا في استضيكاكيا انجام موك وركي كئى دولت غوا مون في ال علمون كى تخريرين رواندكين ونواب سيدنيض الشرخان في السيني افسرون سيصلل كىكداس معاملى ين كياكرنا جاسي حافظ صاحب مارس عالى سد محرايفان كمعاملات كي درستي مين كوشش كرتي بين الرعافظ صاحب كي طرفداري

کی جائے تواحمہ خان سے جنگ شدنی ہے اور بلوا بی ٹیمان تمام روہ کیمنہ ا مین خوز رنبه ی پیداد بنگے اور اسکی بدنامی دور دور کے بیلیگی اور آگرا حرفا كى طرف سے يعى بات كهى جائے تو حافظ صاحب ناخون مو بھے اور تھائى صاب كويهى كمال صدمه موكايي بنرب كم بم اس جنگريت الك تعلك راين-أخركاريه قراربإ ياكه نواب سيدفيض الشدغان خود جاكراس نزاع كورفع كراثين چنانچەنواب سىدفيىن لىندخان سوار ببوكرمقام كدىم شەكوكئے مافظرىمت خا-صاحبزاده ستيد محريار خان فان خان خان مان - احد حن ان تخشى اور محب الله رخان وغیره نے بڑی وهوم د هام سے استقبال کیا۔ دوتین دن تذبزب مين گذرے بھر مقصير ميش موا- نواب سي فيض الله خان في احمدخان اورحا فظ رحمت خان كوغوب بمجها يأكسى نے نہانا آخرالا مزواب سيافض التدخان بهادرن حافظ صاحب اورصا جزادكوسير محرايظان كى رعايت كى اورا حد خان كويهم جما يا كه جو كجيرها فظ صماحب كل وصاحبزاده ت محد ارخان کی مرضی ہے اُس کو قبول کرنا چاہیے چونکہ احرحت ان تواب سيرفيض الشرخان كى مرضى كايا بند عقا أسف قبول كرسيا خان مخان نے بھی بہت کھ حرب زبانی سے اُس کو شیشے مین اُتا را اور اُس سے دُّ حانيُ لا كه روي سالا ندا داكرنے كى بابت ايك تحريد لكھاكرا ومعيروصا و كراك خان محرخان كم المقرحا فظصاحب كم إس بهيجدي يسسياه سفرے بہت تھک گئی تھی اس تصفیے کے جوجائے سے سب خوش ہوے اور جبط سمبرت المرى كالمهينه بهي ختم بونے كے قريب تقال وجوہات

سپاہ کوفیصلے کا ہوجانا ہمت اچھا معلوم ہوا اورسب رئیس اپنے اپنے تفام کو چلے گئے۔ حافظ صاحب اپنے تمام خدم وحشم کو بربلی روانہ کرکے جریدہ بدایون کومزارات اولیا دانٹر سرِ فائخہ خواتی کے لیے گئے۔ اور ہفتے کے بعد بربلی چلے گئے۔

اسى سال يعنى مشملا بجرى مين عبدالتارخان خلف صدرخان بن حبيب خان قوم كما لزبئ كانتقال بهوكيا فصول فيض الشرخاني سيمعلم ہوناہے کہ مکیم شفا ئی خان مولت کتاب شفاء انجبیل ان کے ملازم وسعالج تنه - ان كا باب صدرخان افغا نستان سے روم لكھنٹر مين داؤ وخان کے پاس آیا تھا۔ نواب سیرعلی محرفان کی رفاقت مین بھی را ماکفین کے عهدين انتقال كيا- سات بينے چھوڑے سے فواب سيدعلي محرخان نے عبدالستارخان كواك كباب كرسالي يرمقرركيا-نواب موصوت ك انتقال کے بعد جا فظ رحمت خان کی سرکا رمین رسالہ دا رمقرر رہا۔ اور مافظ رحمت خان نے عبدالستارخان کوئرگند فرید بور حاگیرین دیا۔ عبدالتارخان سے دوبیٹے اقی رہے۔بڑے بیٹے عبدالجبارخانکو صافظ ص نے باریا کی جگہ رسالہ وارکر دیا۔ اور یرگنه فرید بورکی معافی بحال رکھی۔ حافظ صاحب بريلي سيهلي بحيت كويك من اورايين ووبيثون کی خادی کا سا مان کیا کٹرے میں برات مے حاکر کمالزنی خان کی مٹی کے سائقر ذوالفقارخان کی شادی کی۔اوربسولی جاکرمحب الشرخان کی مبیثی کے ساتھ حرمت خان کی شادی کی۔

احرخان نے آنولد میں مہو تھارہا ہ کی فراہمی شروع کی دس ہزار کے قريب سواروبيا دس بجرتي كرك ابني حفاظت اورخود داري مين مصروت ہوا۔ کلا سروار خان کا مل انروخترجس قدر بھائیون کی تقسیم سے باتی رہا تھا ایک سال مین خریج کروالا - بچاس مزار دوسیدا قساط کے موجب نواب سيدسعدانتدخان كى بلم كوتو بهيجديا اورصاحزادكه سيد محديا رحن ان كو دولا کوروپے مین سے ایک کوڑی بھی نر دی بلکرسات ہزار رویے سالا تم جوئنثي مرحوم ديا كرتے تھ وہ بھي بندكر سيے-اب كسي كى يہ مجال نہ ہولى كه احدخان سے دولاکورویے کامطالبہ کرے۔سید محدیارخان نے براتین دیکھ کرآ نو کے کی سکونت بھی جھوڑدی ٹانڈے میں جوآ نولے سے قریب ب رہنے لگے اوروہان بیٹھے موے اپنی بے استعمادی اوراحرفان كے جاہ وحشم برخون جگر كھاتے تھے۔اگران من مجم بھی استعداد ہوتی یا رنقاا ورملازم تدول سے شرک ہوتے تریہ بھی احد مث ن کے ساتھ تصور نہ کرتے۔ خرابی میکھی کدان کے زیادہ تر نوکر کمالز کی اورا ہان زئی تھے۔ ً مَّرِاخُون زَادُهُ عُمِرِسعيهِ خِان برادرزادهُ اخون محرر حيم خان ان كا برط د لسوزيه دولت خواه اورنمک حلال تقابه

فتح خان خانسا مان كى وفات اوراً نكى اولاوين فسادات

سفردام گھاٹ سے والیبی کے بعد سے عظابت عشالہ ہجری مین فتح خان کے بائین طرف فالج گراتین چاردوز سجار رہے کہ اکاروزنا مجرم

دست قضاف طے کیا۔ یہ داؤد خان کے چلے تقے قوم کے برہمن سکتے۔ واؤدخان كے عهدمين حالت طفلي مين مشرف باسلام مروے واؤد حنان ان سے مہت محبّت رکھتے تھے ۔نواب سیّ عَلی محرخان نے جب روالمونظ مین ریاست جانی توان کوانی سرکار کا خانسا مان بنایا اور اینے چھوٹے بيٹون بعنی نواب سيدسعدا پڻيرخان سيرآگه پارخان سيد محريا رخان اور سيرم تضلى خان كى اتاليقى يرمقر رفرايا - بينهايت نيك وات عالى بمت ا ورغوش سیرت کتے خدا ترسی ا ورُرحم ونثفقت ان کے خمیرمن رجی ہوئی تقى كسى كا وكروكيون سكت تقيدروبها كالصنطبين صدم المسجدين - كنوين مهانسرائین اور قربیبس بلون کے لاکھون روبون کے صرف سے میراکے س نام منظویت توفیض کے اسباب بنا یل بنا جاہ بنا مسجدومحراب کا نہایت سی دربادل محقے ان کے زمانے میں کو فی شخص مہندوستان کے اندريخاوت مين ان كالهم بليه نه تقام مهيني مين جاربا رفقرا ومساكين كوخيرا داكرتے تھے فى آدى ايك رويے سے جا كانتك دينے تھے آھر ہزا ، رويے كے قربيب مرعینے مین تقسیم کیا کرتے تھے اور روز اند دہلی سے جو مسافر آ وارہ ہو کربورب کو جائے اُن کوسکوسورویے دیا کرتے تھے شریف آ دمیون کی زیادہ خاطر کرتے تھے۔ا پیسے خف کوالمصناعف دیتے تھے۔اُن کی قیراً نوبے بین ہے۔ چهديني چهوڙے۔ احرفان- اعظم خان منظم خان عظيم خان- وليرخان-ذوالفقارخان غطيم احراورار شاداحران كع بليون مين سع كسي كانام نه تقا۔ روم لکھن ڈکڑ کیٹر میں غلطی سے احد خان کوارٹ دا دا حرا ونظیم خال کا

نطيما حركے سائفہ ذکر کیاہے فراح بخش مین نکھاہے کہ ابھی فتح خان کی حالت نزع تھی کہ احر خان اوراعظم خان میں باپ کے ملک ودولت کی تقبیم کے بارے میں تنا زع شروع ہوگیاا ورفسا ویدا ہونے لگا۔ نواب سیدنیطن اللہ خان کا مشایرها ے وہال خانساً مان کا یک جائی رہے اُن کی ریاست خراب نہ ہو احرخان رئيس بناياجائے اعظم خان كے نام خشى كرى قرار بائے اور دونون متفق ہوکر محالات سے آ مرنی وصول کرے سرکارات کے رویے معول کے میوافق ا داکرتے رہین ۔ سیاہ ا ورتمام سا مان ملکداری بنارہے ۔ اس جا 'راد سے دولا کھر ویے نواب سیے فیض انٹیرخان کوا در باسٹھر ہزا رروپےصا جزادُہ ب رغم یارخان کوا در بچاس ہزار روپے نواب سیّدسعداللّه حنان کی بيكم صاحبه كوميونخيته تقي ليكن خان محرخان في حافظ صاحب كمزاج کو فتح خان کی خانہ خرا بی کی طرف ما*ئل کرے ایسیا قرار دیا کہ دوجھے تما*م جاگیرکے کیے جائین اس و جہت چندروز دونون بھائیون بن خرخشار ا نواب سيّد فيض الله رخان بيرحال سنكررا م يوريس بربلي كو يحكّ إورصا جزارُهُ سيد حمر بارخان بهي الدائي سي كوج كرك أن كم مشرك موكل ان دونون صاحبون کی برم ضی تقی که احرخان بای کا قالمُرمُقام مواورسب ریاست کا مالک وہی تشکیم کیا جائے گرحا فظ صاحب کی مضی پرمعلوم ہوائی کہ ملک کے دو حصتے کیے جائین تو انھون نے بھی میں رائے دیری. النوله منوند كمركا نوه احرفان كوك مرايون اورا وسيت عظم فان ك

حصے بین آسے ۔ اس تقسیم کے بعد بھی دونون بھائیون کا جھگر اختم نہ ہواا ور چُری کٹاری کا بازارگرم مُونے پر نوبت آگئی۔ اعظم خان نے آنوالمین ہیؤگپر فاسكا مان كى يالكى كے تفوب اور كلس طلائى كے ليے اور تمام خزانداورسا مان چھکڑون مین لدواکر برایون کو پہونے اویا ورسارا توب خانہ کہ برایون میں عقاا ورمائقی که اوسیت مین تفی انبریمی قبضه کرنسا \_احد خان کو کیونه دیا بلكاس كے علاقے يرتھى دست درازى كاراده كياتام إلىقيون مين سے صرف آیک پہنچننی احد خان کے پاس بھیجدی۔ احد خان ہمایت عقیل اور تحل تقا اُسنے اغاض صریح کرکے سکوت کیا بلکہ ابلہ فریسی کی راہ سے گرموثی رنے لگا۔ عظم خان نے احد خان کے تغافل کو کمزوری پر محمول کرتے ہی کھی ایا ماس بین کچرسم شهین ہے مجھ سے دب گیاہے۔ اس سے علاقہ کھی ن<u>کال کر</u> باب كے لك سے بھكادينا جاسي ايك دن احرفان في أنوك سے كوج با اور كمرگانوه كے علاقے مين انتظام كى تقريب سے ضيح استاده كرائے اور موقع پاكرسوار بوكر برايون بهويج كيا- تام توب خانه برايون سائهاكرآ نوله مین ہے آیا اور ملازمان عظم خان کی ایسی گوشاً لی کی کسی نے دم نہ مارا۔ اعظم خان يهلي سے احرخان كا مرمقابل نرتقاليكن خان محرخان كے اغوا سے مانظ صاحب نے خانسا مان کے ملک کونصف نصف نقسیم کرکے نصف ملك يراعظمه خان كوقبضه دلا وبإيقالة ييره لا كفرروبي نواكب سير فيض الشرخان كے اور بچاس ہزار روپ نواب سير سعدان شرخان كى بیکم کے احرخان کے ذمے مقرر ہوسے۔ اور بچاس ہزار روسی نواب سیر شجاع الدوله اور حافظ رحمت خان بین جنگ بید ام بونیکات استان رحمت بن کرمت خان بید ام گات کی مهم مین مربه توکوست موجان کے بعد نواب وزیراودھ مین گئے تو حافظ رحمت خان سے اپنے سفر والیسی مسک کے لیے ان کے پاس بھیج اسمفون نے کانون پر المحمد هرا کرمین نے وعدہ والیسی مسک کانمین کیا جمیر پر ہمت ہے۔ شاہ مدن کرمین نے وعدہ والیسی مسک کانمین کیا جمیر پر ہمت ہے۔ شاہ مدن

رجنكى مع فت شِجاع الدولد في مربون كى يرهان كى وقت والبي تمك كاوع ا کیا تھا) گواہی کے لیے نباٹ کئے ۔ اُ کھون نے بھی کہا کہ واپسی تمسک کا وعدہ كياكياب - غرض مقيرها فظصاحب كي بيل مزام يا آك اورسارا حال حافظ صاحب كے گوش گذار كيا۔ اس وقت شجاع الدولہ يركن ست اٹا دہ اور شکوہ آبادے مرمبون کو نکال دے عظے کہ ما فظ صاحب فے انکو لكهاكذبه بريطن بادشاه نے تجمکو جاگيرين ويي بين بن مشکر ليکران کا بندوبت كرف جا البون عبورى سے مربطون كے القرمين جلے سكے سفے "اسكاءاب شجاع الدوله في يرديا كم أب كا دعوى ال يركنون يركي نهين مين ال كو أسىطرح اين قبض مين ركه وتكاجيسا ورماك مرمثون كأفتح كركمان قبض مِن ركمائ -ابير يعرما فظ صاحب في يُحدِلكما أسيرًا كفون في جواب لكماكم "رُكَنون كَى بابت پيمرسوچونگا اور عراب دِ وَبُكُا بالفعل مُنْبتيس *لا كار*روي بابت تسک کے اوالیجیے' پیفقط بہانہ ملک روں لکھنٹڈ پر قبضہ کرنے کے بیے تقااور أنفون في سياه كوجمع كرنا شروع كيار حا نظار عمت خان في اس كاجواب يردياكرص قدرروبياب نے مرمون كودياہ وه مجرے كي يحياسوفت حافظ صاحب کی حالت ایمی نه گفی بڑے بڑے سردار اُنکے ار ایکون بی ایک كُنُ تَقِي جِوباتِي تَقِي أُنيرا عتبارته تقايشجاع الدوله في طافظ صاحب كي ورُحُوا منظورنه كى انهنى إس بيأن من شاه مدن كاشجاع الدوله كم منه مريكه أكدوري تمسك كاوعده كياكيام يهانين معلوم موتاء يدخاه مدن برناوك صنرت فيخ عبدالقادر حيلاني رحمته اسدعليهك

اولادمین سے ہیں۔ منابت وا نا اور نوش خلق تھے۔ابتدا میں صفدر حبنگ کی مصاحبت میں رہتے تھے اور اُن کے ہرایک مشورے میں شریک مہوتے تھے۔ صفدر جنگ کی وفات کے بعد الہوروی خان مهابت جنگ ناظر نگالہ کے یاس چلے گئے وہان بھی عزت کے ساتھ رہے جب بنگا ہے میں انقلاب حکومت ہوا تو پیراودھ میں چلے آئے۔ شاہ آباد صلع ہردوئی میں جوشاہ جہاں پور کے متصل ہے رہینے لگے اور شجاع الدولہ ہے توسل پیدا کرلیا۔ شجاع الدولہ أنكى عزت كرتے تھے۔ بھرغالص بورمین جاکھنٹوسے آپنج کوس برہے سكونت وختياركركي كيونكه شاةآ بإدكى سكونمة مين أن كي نسببت شجاع الدوله كو پرشهه برد تا تفاکه پهرومېلون کې دوستي اورعبنېه دارې رکھتے بين - شاه مرن کے ہار پر ساح ضرت شیخ عبدالقا در حبایا نی کا عرس ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کے تهرون سے ہزار ما علم الطلبا مثالخ برزاوے آتے اور شرک ہوتے إن سپاکی آمرورفت کےمصارف شاہ صاحب کے بہان سے اداکیے جاتے اوراُن کوکھانا دیاجا تایتین روز تک بڑاانبوہ رہتاً اور صبح سے شام تک ا دميون كونيس تقسيم بوتي رستي للى كئى بقال اس كام يرمقرررت التقيد ہست سے نامنگ اور سرا گی تھی اس مین شریب ہوتے تھے افیے لوگون کو سواے غوراک کے بھنگ جیس اوربوزہ تھی ملتا تھا تیس ہزار کے قریب آدمى جع بوتے تقدر ملے بھى أن كى يرزادكى كى وجرس منشر تنف معت دہتے تھے۔

عادالسعاوت ين كهاه كرحافظ رحمت خان كوشجاع الدوله يملال

پیداہو جانے کی بڑی وجہ پڑی کہ دوآ ئبگنکا وجمناکے درمیان کا جندر ملک حافظ رحمت خان كامر بيون نے دباليا عما اور مرسطے دكن كو يلے كئے تھے تو رجب شاله بجرى مطابق أكتوبرت ثاعين أسير شجاع الدوله في تبضير ليا تفاجبكه تنجاع الدوله نے حافظ رحمت خان كولكھا كه آپ وہ چالىس لاكھرو بي جوم مبون کی بابت آب کے دعمین ادالیج توحا فظر حمت خان نے جواب ویاکه مین تام اک روم بیکن شرکا ما لک بنین مرون دوسرے سردار بھی ہمان ك رئيس من أول آب أن سے طلب كرين مين في الكو بهت كي سمجه أيا وه میری بات برعل نهین کرتے ان رو بؤن مین سے میرے حصّے بین میں الکھ روكي بن تواس كا تقاضا آب كو جير كرنا مناسب نين كيونكه لك ووآبه برج ميرا تقاأس يراب في قبضه كرابا ب اورمين خاموش مورما مون اس قدر ملک اس تقویرے سے رویے میں گران نہیں ہے میں ایک روسیر بهي بنين دونيكا آپ كا جوارا ده بيوكيجيمين مقابلي كوحاصر بيون " توانين دستكيرى مين حروف تاكبير كي بحث مين حافظ رحمت خان كيم أس خط ك و وفق مَن تقل كيه بن جواً تفون في شجاع الدوله كوجواب بين لكما تفاكن حافظ رَمت خان كى راك كابخوني اندازه بوسكتات كرده ول سيصلح ك خوا الن تق جنگ يرمجبورًا أما وه عقر وه فقرك يدين "اگراسليكسشان بمزَّك رحكم الشرواكر باستيزهُ وحبَّك بسم الله؛ ` كتب توالريج كح وتجيف سي معلوم موتائب كداً كرج شجاع الدوله كو رومہلون سے موروتی عداوت تقی اور جوکسی وقت وہ اُن کے مشر کے ہو جاتے بھتے تو وہ کسی خاص صلحت اور تقاصناے وقت کے سبب سے ہوتا تقا مگر فی انحال سفردام گھا میں جو کدروبہلون نے شجاع الدولہ کے ساتھ عمرہ برتا وُنہین کیا تقا اور چالیس لا کھررو ہے کے دینے مین حیلہ حوالہ کرتے تھے اسليه أسكي ول مين إلكي طرت سي كيندُ ويرسيّة انه مروكميا تفايله ان کے علاوہ دوامرتوالیہ واقع ہو گئے تھے جنمون نے شجاع الدولكو رومبلون کے خون کا بیاسا کردیا تھا اولوالعزمی۔ ملک گیری۔ ہما نہ جوئی۔ ب مرقرتی تواک کے خمیرین بڑی ہوئی تھی رومیلون کے صَعف اورانگرزو کے پنجبر فولا دی کی مردیے اُن کو روہ پلون کی بیخ کئی پر بخول آ ما دہ کردیا تھا۔ ادهرروم بلون كالتفاق بمى أيس كے نفاق كى وجرے ياش ياش ہوكيا تفا شماع الدوله كى عداوت بره حان كى ان دو دجبون من سے ايك وجهر سے كهجب شراا هجرى مطابق ست اعتاع من نواب مطفر حبَّك خلف توابّ احد خان كمش واليقرخ أبادادده كالطنت كاخرا عكذار موكيا ادر شجاع الدولكوسا مصعيا ولاكوروك اسكى ريامت سيطن كليها وردممت خان خلفر خبك كامدارالمها مرخ آبا وسياشكم ليكراكتو برست ناع بين شجاع الدوله كاالاه وفتح كريني شرك بهواا ورنواب ظفرخبك بهي بزات خوداتا وه كيا-توحا فطارحمت خان ني منطفر حبّاك كواس مضمون كاخط لكهما لة تمير كمام صيبت آئي تقي حوشجاع الدوله كي اطاعت كربي اورا يكم غل كے خراج گذار بن مسئے اور شیانون کا نام ڈیودیا۔ کاش تھاری جگہ نواب احداثان کے اڑکی پیدا ہونی مِونَى ٱكْرَمْ فِرْخَ آباد سط نه نتكته ورا بني عبَّه يريبيِّي رسبّة توشّجاع الدوله اينج اُس نشکر در ضرم دستم کے ساتھ متھا را کچھ بھی میر سکتے اگر وہ فرخ آباد کا قصد کرتے

توايك لاكدسيفان مقارى مردكومستعد سنفياس قدرخوت اوربز دبي كيون كى فتح ونكست خُداك اختيارين ميد خدا بخشے مقارب باب نواب احرخان نے اپنی تقوری سی فوج کے ساتھ نواب صغدر جنگ سے جنگی مدد کوتمام ہندوستان موجود تھامقا پلر کیا اور فتحیاب ہوے۔افسوس تمیر كم تف ابني اب كى روح كوصدمه ديا- اور مم لوگون كوب اعتبار كرديا" نواب مظفر خبّگ نے وہ خط شجاع الدول کے یاس میر یا جواسے دکھی است ازردہ ہو۔ دوسری وجم جوعداوت بیدا ہونے کے بیے بری قوی تی وہ ایک خطب جس كابيان مختلف كتابون من طرح طرح سے كيا كيا ہے اور كيم نهین معلوم ہوتا کہ اصل کیا ہے۔ مؤرضین نے اسکے باب مین ایسا لکھاہے جس کے پر منے سے میری عقل حیران وسر کردان ہے۔ (العت) عادانسعا دت من لكهام كرمنيرالدوله رصاقلي خان حاكم آلمآ با دف حافظ رحمت خان اور دوسرے سرداران رومبلیہ سے خطو کتابت كرك أن سے دوستى بيداكر بى اور نواب شجاع الدوله كا وہ خط جو انھون نے کبسر کی ٹنگست کے بعد قبل صلح کے انگریزون کے ساتھ مرد دیسینے کی بابت حافظ رحمت خان كولكها تفاكسي حكمت على سيطلب كرابيا اورأس ك سنهج يكوبدل ديا يعنى بجاب والسكاليك سنالك بناكرا بيارسوخ اوركمال خروابی جنانے کے لیے ہیں اور ساحب کورنرے اس معیدیاج کامضرف يرتفأكران أفت ہارے نصيب ية نول كوتفارے نصيب ہوگى يہ خيال ك وتكيموعا دالسعادت برا

بررنه كرنا چاہي كديد بالا بم مى سے مخصوص ہے اگر نصاِرى كا باتھ مہو كئے گا تواك ملمان سردار كوبهي مندوستان مين نرجيور ننگ اسليصلاح يرب له بم اورآب منفق ببوكراس كروه كوتبل اس سے كدان كوتوت كال بوجائے تباه كردين المجي فتنخى ابتدام أكرأن كوزوريدا موكساا ورمندوستان مين اینا یانون انھون نے جالیا تو اُن کا بہان سے اُکھڑنامشکل ہوجائیگا اسلیے أن كاجلداستيصال كرنا جا ميه الرحية آب كالهارب ساته شركب مونا آبكي بھی سلامتی کا باعث ہے لیکن میں رومہادن کوفوج خرج میں کیاس لاکھ روپے اپنے پاس سے دونگا اور آپ کی ذات کے سواک آپ مین صفات الوميت بين دوسرون كا قول قابل اعتبار نهين حِب كك وه لوگ عه زامه ابنی طرف سے مہرونشان کے ساتھ مرتب کرے نہ دینگے اُن کا قول سمع نہوگا! دوندے خان آپ کے بھالی اگر حیرخوب آدمی اور شجاع بے نظیر ان کی عقامند نهين اسليه أنكي بأت قابل اعتبار تهين جب كك أن كي مهري تخرير قسم اور ایان کے ساتھ مؤکد نہ ہوگی اُن کی بات کی صداقت تسلیم نہیں کرونگا۔ مىيىننگر صاحب گورنراس خطے مضمون سے بے صربرا شفتہ ہوے۔ اور شجاع الدوله كوايك خط شكايت آميز لكه كراس بات كي هيق كے ليے كلت سے بنارس کوروانہ ہوے۔ نواب شجاع الدولہ بھی عین برسات میں بنارس كوكورنرس ملنے كے ليے چلے اور حب كه بنارس مين بيد دو نون بيون اللے تو شجاع الدوله ن محداليم خان كى معرفت كورنرك إس صفائى اورخيرخوا ي ك بيا م صيح كورزي وه خطاب ايك معتدك الخدشجاع الدوله ك إس تهيجا.

شجاع الدولدائني مُهرد مكيم كرمبت نجل بهوے درياے حيرت مين دوب محكة آخر محدايلج خان ك زمين مين بيربات أن كه شجاع الدوله سي كهاكم آب كورزكو كهالا بهييكه واقعى ينطوبيرك بكرمن نےحا فظار حمت خان كواس وقت مين لكھا تھا جبكہ میرے اورسرکار کمبنی کے درمیان میں ملے نہ ہوئی تقی معامرے کے پہلے جو کھڑھا اس کامصنائقہ نمنین برئرا ناخط تاریخ برل کردشمنون نے ہارے اور آپ کے درمیان فنادبدا کرنے کو میجدیا ہے اور ولیل اسپریہ سے کرووندے خان ما فظر حمت خان کے بھازاد بھائی کاس میں ذکرمے - حالا کہ دوندے خان حاكم بسول سنت الربيرى مين فوت بمويك بن اوراس خطيب ست الربيري مرقوم ہیں دوندے خان کی تاریخ و فات سے مقالمہ کر لیا جائے گریخ طودوندے خا کی وفات سے پیلے لکھا گیاہے توجینے پینظمیش کیاہے اُسکا قول ورست ہے اوراگر دوندے خان کی وفات کے بعد لکھا گیاہے تواس سے دریا فت کرنا چاہیے کرسولے ان دوندے خان کے وسول کے حاکم تھے کیا کوئی اور تھی الیسے دوندے خان ہیں جامراندر وزاكي خطونين لكصفي كالأق بن حبكم نواب ثجاع الدوله نع المصنمون كاخط لكحركمه گورنرکو بھیجا توگورنرکا دل صاحب ہوگیا گورنرکلکت کو یلے گئے یشجاع الدولہ فرخ آ با دکو روانه بوے مرحا فظرحمت خان کی طرف سے بہت مال کفاکم نیالدولہ کو پڑھا کیون وے دیا۔ حافظ رحمت خان بیزوب حانتے تھے کہ نیرالدولہ شجاع الدولہ کے وشمن بہت متخب لعلوم اوتصر التواريخ مين هي اس بيان كوا كافح بطورا خصارك لكهماس (ب) انتخاب بإدگارمين ہے كما گريزون كے ساتھ شجاع الدوله كي صلح ہوگئی تھی گر بکسر کی فنکست کا داغ کسی طرح دل سے ندمثا اس لیے خفیہ

نوج کی نگہدانت شروع کی مقصود میں ہواکہ نوج مرتب کرکے انگریزون سے
پھرائے جب نوج ترب ترتیب ہیونی اپنے دوست سردارون کواس الزیہ
انگاہ کرنا چا ہا ایک خطرحا فظر حمت خان کے نام بھی بھیجا جب شجاع الدولہ کے
انگاہ کرنا چا ہا ایک خطرحا فظر حمت خان کے نام بھی بھیجا جب شجاع الدولہ کہ
انشی کے سہوسے یا انتہا کی خیرخواہی کی وج سے ناریخ لکھنی رہ گئی تھی۔حافظ
رحمت خان نے وہ خریطہ اپنے خریطے میں ملفوت کرکے گورٹر حبزل کو بھیجہ بالور
نواب سید فیض اللہ خان بہا در نے من وعن حافظ رحمت خان کی نیت فاسد
سے ایک سفی معتمد کے ذریعہ سے شجاع الدولہ کو اطلاع دی اور حب گورنر خبرل
سے اور شجاع الدولہ سے بنارس میں ملاقات ہوئی اور گور نریف وہ خریطہ
شجاع الدولہ کو الزام دیئے کے لیے دکھلا یا تو اُنھون نے جواب دیا کہ نے شہہ
شجاع الدولہ کو الزام دیئے کے لیے دکھلا یا تو اُنھون نے جواب دیا کہ نے شہہ
شجاع الدولہ کو الزام دیئے کے لیے دکھلا یا تو اُنھون نے جواب دیا کہ نے شہہ
شجاع الدولہ کو الزام دیئے کے لیے دکھلا یا تو اُنھون نے جواب دیا کہ نے شہہ
شجاع الدولہ کو الزام دیئے کے لیے دکھلا یا تو اُنھون نے جواب دیا کہ نے شہہ
سے گور ز جنرل اور سب انگریزوں نے دیکھا کہ واقعی اس تحریر میں تالوج نہیں تالوج نہیں بارے۔
مجاور خبرل اور سب انگریزوں نے دیکھا کہ واقعی اس تحریر میں تالوج نہیں تالوج نہیں بسرے۔
مجاور ز اصل کارکو بھی تو تھے گرنا بت نہ کرسکے۔
مجاور ز اصل کارکو بھی تو تھے گرنا بت نہ کرسکے۔

رج ) خبارس مین یون کھاہے کہ نواب شجاع الدولہ اور خبرل جمیب عنایت خان کی تعزیت کے بیے بر بلی مین آئے۔ نواب شجاع الدولہ نے ایک دن تخلیہ مین حافظ الملک سے کہاکہ مین نے تمام افسران انگریزی کو گانٹھ لیا ہے مناسب وقت یہ ہے کہ فرصت کو نشیمت جان کے انگریز و نکو می ایک انگریز میں ہمارے مزار کر لؤ۔ حافظ رحمت خان نے جواب دیا کہ انگریز برمهم میں ہمارے مریک رہے ہیں ان کے ساتھ بید دغا بازی فتوت کے خلات ہے شجاع الدولہ مریک رہے ہیں ان کے ساتھ بید دغا بازی فتوت کے خلات ہے شجاع الدولہ مریک رہے ہیں ان کے ساتھ بید دغا بازی فتوت کے خلات ہے شجاع الدولہ مریک رہے ہیں ان کے ساتھ بید دغا بازی فتوت کے خلات ہے شجاع الدولہ

في كما كذاكريدناسنيين بوبغام أن عباكرنا عاسي ما فظرمت خان في جواب دياكم بيكام هارى طاقت سے باہرہے۔ اگر شاه افغانستان مدورين توانگريزون سے جنگ كرنامكن سے ئيمشوره قرار پاكر شجاع الدوله نے ايك عرضى تنيور شاه بن احرشاه وررانى كى خدمت مين لكهي اورم ندوستان مين تشریف لانے کی استدعا کی اور وہ عرصنی بھینے کے بیے حافظ الماک کے والے کردی بعددوتین روزے حافظ الملک نے اپنے بھانچے خان محد خا اورعبك التدخان تثميري كونواب شجاع الدوله كياس بمبيكروه متساكم وابس طلب كياجوضا بطه خان كمعامع من جاليس لا كهدوي دييخ كى بابت تخرير بهوا تفاية شجاع الدولها وه متسك وايس نركيا اسكى واسيى سے صربے انکار تو نہ کیا مگرا تنالیت و معل کیا کہ خان محد خان نے دق ہوکر شھاع الدولہ سے رخیش کے کلمات کے اور مخالفت کی دیا سلائی سلگادی-شجاع الدوله خان محرخان کی تقریرے ملول بوسے اور دائیسی تسک سے انکارکر دیا۔خان محد خان نے گڑکر نٹجاع الدولہ کی وہ تقریر عزتیمور شا ہے نام بریقی جزل جیبین کے حوالے کردی نواب شجاع الدولہ اور جنراج بین اوده کودایس رواند ہوے اور جنرل صاحب نے وہ عرضی میں ٹنگر صاب گورز کے پاکسس جیوری گور نر نے مقام بنا رسس میں وہ عرضی شجاع الدوليكودكما في شجاع الدوله في جواب ديا كُهُ في تحقيقت بيعرضي ن ك ينخص عاد الملك فانرى الدين هان كر رفقاين سے تقار و بهلكه و شمين آگيا عقا حافظ رحمت خان اس دوبزار دوب ابداردية تق اوركى كانون حاكيرين دي عقه ١١ لکی تھی لیکن اس وقت میں لکھی تھی جب مجھے اور انگریزون سے بکسری اور انگریزون سے بکسری اون از ان تھنی ہوئی تھی۔ حافظ الملک نے تبدیل تاریخ کرکے آپ کومیری وات سے آزردہ کرنے کے لیے تھی ہے۔

(ح) سبّدولی الله فرخ آبادی نے تاریخ فرخ آبادمین لکھا ہے کہ نواب شجاع الدولہ نے بوبض خطاجنگ کبسر کے قبل حافظ رحمت خان کو کھھے تھے وہ خط حافظ صاحب نے منیرالدولہ کے ذریعہ سے انگریزون کو ہوئی اور انگریزون مین مخالفت پیدا ہوجائے۔ ہوئیا دیے تاکہ شجاع الدولہ اور انگریزون مین مخالفت پیدا ہوجائے۔ انگریزون کو شجاع الدولہ کی طون سے کدورت پیدا ہوگئی اور منیرالدولہ نے یہ کہ ککر شجاع الدولہ اپنی فوج کو بڑھا رہے ہیں اور اُن کی قوا عد بریریٹ اور تو ہو اور زیا وہ کرویا۔ انگریز اور تھیا دون کی درستی کر دہے ہیں اس کدورت کو اور زیا وہ کرویا۔ انگریز اور تو ہو اور نیا دہ کرویا۔ انگریز ایکی خان کی معرفت اُن کے دل صاف کر دیے اور ظا ہر کیا کہ یہ خطوط بکسر کی لڑائی کے بعداور صلح سے تبال کھے گئے تھے اور یہ جدید فوج سرکا کہنی کے دشمنون کی مرکوبی کے بعداور صلح سے تبال کھے گئے تھے اور یہ جدید فوج سرکا کہنی کے دشمنون کی مرکوبی کے بیدا ورضا ہو کیا گئی ہے۔

برصورت اس خطک تحقیقات کا وا تعد بنارس بن سائنگا عین مروا بوگا کیونکه اسی فرمان خیری به بیشنگر صاحب کی ا در شجاع الدوله کی اس مقام بریلاقات بهوای تقی اور فرح بخش سے تابت بوتا ہے کہ شجاع الدوله نے تیس لاکھ دو بے تھے۔
تیس لاکھ دو بے بھی اس موقع برانگریزون کو دیے تھے۔
محور نرنے اس ملاقات کے بعد ہم۔ اکتو برسائنگاع کو کونسل کلکت مو

برريورك يميى كُه وزيركو جوعنا ودلى رومبلون سعتفاوى ميرى ملاقات مين ا مفون نے بیان کیا اوراستدعاکی کوانگریزان کی ا مراوکرے رومبلون کے ملک برقبضه کرا دین میگور نرنے بتا مل اس کام کی حامی بھرنی بلکہ اُن کو اورزیا دہ آمادہ اس کا م برکیا مبلغ علیہ انسلام روم یاون کے ستیا بکسس المانے والے مخفے اور انگریزون کے وہ حضرت پیرومرشد تھے جووہ کہتے تھے سووه کرتے تھے کمپنی کواس کام کاکرنا اپنے اغراض کے واسطے صرور تھا كولبهى بجارے روسيلون نے كميني كونهين ستاياً اوركوني اب مك أن سے بگاڑی بات نہیں کی گرحضرت براے مصلحت سب کچھ جائز ہے۔ اُ دھر انگلتان سے کورٹ ڈا ٹرکٹرز کی عظمی برہ تھی آئی کدر دسیہ بھیجور وہیکے بچواور سیاه کا خرج کم کروا دهر میمان فوج کی تنخواه کا تنخواه پر حراه نا فصلون کانکما مونا كانتكارون كابعاكنا أمركا خرج سهم موناسوا كروزروي كاقرض بيرأس كاسودير سووج يرهناك بأكيا آفتين تقين بروقت بهت ناذك عقا اس كية بسمين معابره بوكيا كرجاليس لاكهروبيينواب وزير نقدوين اورسپاہ جب تک اُن کے کام مین رہے سارا خرج اُسکاما ہواراداکریں۔ گور نرخودلکھتے بین کداس معامرے سے ایک شائی خرج سیاہ کاجب تک وه شجاع الدولد ك كامين لكى رب كى كم بوط ال كا ورجاليس لا كورد سے خزانہ معمور ہوگا اور وزیرکو ہمسائہ برسے نخات ہوگی اور اُن کا ملک محقوظ ہوجائے گا۔ الكريزون كوروييه كااوروزيركومك كافائره تقامكربني نوع انسان ك

ایک گروہ شریف کابراد کرنا اپنے آرام اور فائمے کے لیے جب تک صرورت اشدواعی اور عدالت کامقتضی نم مورزے حیف کی بات ہے اورایسے ہی كامون كے كرنے والے ظالم وب رحم كه لاتے بين -عدالت اور صرورت جو ا پنے عذراس حرکت کے لیے لیش کرتے ہین وہ عجیب وغریب وصنعیف وکمزور ہن ۔عدل دانصا ب کا یہ کمنا کہ روسیلیون کے سروارون نے زرموعود کے اداكرنے مین حیلہ وعوالہ بتلایا یا انكا ركيا محض الضائي ہے۔اس سے كہ ہم زرموعود ملک کی حفاظت کرنے اور مرمہون کے نکا لئے پرموعود تھا۔ جبکہ مرہنون کی پورش کا برا برکھنگا لگا ہوا تھا اور روہبلون کو اُن کی طرف سے اطبینان خاطرحاصل نه موانفا تووه ایک ایسے شخص کوروپیرکیونکر دیدیتے چوکیم بھی درااُن کے دفع کرنے میں انگلی بھی نمانا تا۔ وزیرا بھی ٹر موعودس منهرس مانگنے تھے کہیں تھی پرانصاف ہے۔ رومیلے ایسے تنص کو جوان کے استیصال کے دریے ہو کیسے روپے دیتے ۔اس آگ کو کیونکر شتعل کرتے جوائفین کوبھسم کرتی اپنے بیرین آب کیون کلھاڑی مارتے پیرعدل وانصا کارومہلیون پر میرالزام لگا ناکہاً تھون نے مرہٹون کی امرا دکی تھی محف غلط ہے کوئی تاریخ کی کتاب اسکی شہا دت نہیں دہتی وہ ساری اپنی سپاہ أن سے لڑنے کے لیے آمادہ رکھتے تھے۔

عق پونچیے توروسیلون کے مرہٹون کی مددند کرنے ہی پرمرہ ہے۔ اور اس کے مرہٹون کی مددند کرنے ہی پرمرہ ہے۔ اور کی کا کے ملک کوتا خت وتا راج کرتے تھے اگرید اُن سے س جاتے تو وزیر کی اور اُن کے ملک کی خیرند تھی۔ مرہٹے اُن کے ماک کا بیرحال کرتے کہ کسی گھرکے

چولھے میں آگ اور گھڑے میں یانی تک نہ چھوڑتے وزیرنے اگر حیزے بہ حیزے كورومهليون كى مردكى توبيعين اينے لك كى حفاظت تقى ... انگریزون کورد پیرکی ضرورت اُن پرییزفرض نهین کرتی تفی که وه روم ای<sup>ن</sup> كااستيصال لزابئ سے كرن بياستيصال كرنا توعقلاً بھي نا مناسب تفر مستنك صاحب خود كفق من كروزيرابياضيف العقل وركمزوريكدوه اینے قدمی ملک کی حفاظت ہے استعانت انگریزون کے نہیں کرسکتا۔ اسلیے اسكا ماك برهناسركا كميني كي كردن برماك كي حفاظت كا بوجير ركهناهي؟ بنارس سے گورنر کلکت کو گئے اوتیام معاملات کی کونسل اور کورہ ڈاکر کٹرز کو اطلاع دى مگرروبهلون كے استيصال كى خبر تفي ركھي اور شجاع الدول كواتني طرف سے اُسکے لیے اُکساتے رہے اور شجاع الدولہ فرخ آ با دکو چلے گئے۔ نواب منطفر جنگ ابن نواب احرخان نبکش نے اطاعت قبول کی اور ساتھ چارلا کھر ویے سالا نہ خراج دینے کا وعدہ کیا ۔بعداس کے شجاع الدولہ فرخ آبادے دوآب كى طرف چلے گئے اور و مان اٹا وہ وغيرہ كير ماك مرمہون کا فتح کرے وہلی کی طرف بڑھے۔بادشاہ سے اپنے اخلاص کا اظہارکیا کھیر روبير بهيجا يجرساه جالون سي آگره جين سينے كے سي يجي اس طرح باوشاه کے ول میں اپنی جگہ بیداکی اور اُن سے روم ایون کے استیصال كى اجازت جا ہى اور أن سے يرعهدو بيان كفرك كدوه بذات خاص سیا ہے کرروم بلکھن الرحم کرنے اکین اور عوماک وغنیمت ما تھا سے أس مين سے آ دھا آ دھا بيٹ حائے۔

سيرالمتا خربن كامؤلف لكهتام كه شجاع الدوله كوسيما نون كے ساتھ قديم سے عداوت تقی اس بے موہلون کے استیصال کا امادہ کیا اور بقدار محبت واخلاص نواب سيرسعداللترخان اورعنايت خان بسرحافظ يمستأة كے الحمان كو تقابالكل فراموش كرويا عنايت خان يائج بزار فوج كے سائقه ثنجاع الدوله كاشريك تفاجبكة ظيم بإديران كوانكريزون سے جنگ بیش تھی میں احسانات اکفون نے الاے طاق رکھدمے اور سینگر صا گورنرکونس لاکھ رویے رمنوت میں دے کراور فوج خریج مقرر کرکے حافظ رحمت خان سے جنگ کے لیے اپنا شریک کرلیا گورنرکو اگرچ کمپنی کی طرف سے بیرحکم نہ تھا کہ اپنے ما لک منزہ اور شجاع الدولہ کے گاک۔ كرم ناسه اور حدود صوبراوده واكه آباد يحق آكے كو قدم ركھين اور بے عنوات مے لک کے فتح کرنے کے لیے اردائی مین انگریزی فوج کولگائین ا ورنه بيَ حكم بتقاكه شجاع الدوله كے ليے سى كا فلب فتح كري أن كوكونسل كا صرف يحكم لمقاكه أكركوني شجاع الدولدك ملك يرحمك كري توفوج انكرنزي مرد کے لیے روا نہ کرکے دہمن کے حلون سے اُس ملک کو محفوظ رکھین ا ورا گر كوئي انگر مزون كا دشمن سُكًا له ا ورعظيم آبا دمين قدم ركھيے و خياع الدلم انگریزون کی شرکت کرین۔ اور غرض اس کے بیکھی کہ سرکا رکمینی نے سجح رکھا تھا کہ ٹیجھا نون کا ملک ہما رے اور شجاع الدولہ کے ملک کا سدراه اور فدبیر سے جوکونی اُدھر کا قصد کرنگا پہلے روسیا ہی اپنی هانظت

مؤلف نرکورمین بڑی خوبی یہ ہے کہ ہڑخص کے خصائل اور جزوی جزوی عادات اور اطوار کو مخبتا ہے اور اس خوبصورتی سے بیان کرتاہے کہ جب پڑھونیا لطف حاصل ہوتاہے۔ اہل ذوق دیمیین گے اور جہانتک ممکن ہوگا دکھا تا جا وُنگا کہ سرداران روہ بیلہ اور ان کے حریفیون میں سے جسکے برابر سے نکلتا ہے ایک جیکی صرور لیتا جا تا ہے۔

اس وقت مین رونها که نظر کامیدان جوا مزدون اورصف شکنون سے خالی تھا۔ و وندے خان کی سروار خان سے عبدالستارخان ۔ فیخ کر کبیر۔ بڈو خان ۔ ملاحس خان ۔ برمول خان وغیرہ کم مبرایک رستم زباند اور شجاع وقت تھا۔ اور تمام مہند و ستان کے مقابلے کے مبرایک رستم زباند اور شجاع وقت تھا۔ اور تمام مہند و ستان کے مقابلے کے لیے ان بین سے ایک ایک شخص کا فی تھا داعی اجل کولئیک کمہ چکے تھے۔ ان سروار و ن کے بیٹے تقییم ملک و دولت کے لیے جھاڑون مین مصروت ان سروار و ن کے بیٹے تقییم ملک و دولت کے لیے جھاڑون مین مصروت تھے نشہ بازی اور عیاشی مین موالے مور ہے تھے جس قدر انکی سیا ہ تھی شخواہ کی نایابی سے ب دل ہور ہی تھی۔ نواب احرفان گرز و رخب باین مرحکے ہے نواب منا بطوخان ابن نجیب لدولہ و شخاع الدولہ کے باج گزار مہو گئے تھے۔ نواب منا خرج باین احرفان نبکش شجاع الدولہ کے باج گزار مہو گئے تھے۔ نواب منا خرج باین احدان ان احسان فراموش سروار زادون کی حرکات بوالہ جائے اور اس بات کے روا دار اور سے بیو بے اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔ اس مناز دون کو بھی کھی ہاری کا مناز دون کو بھی کھی ہاری طرف سے بیو بی ہے۔

## آینے دوست انگریزون کی مردسے تجاع الدولہ کی رس کی منظر مرحم طوائی حافظ رحمت خان کی تباہی

منڈ گزیٹیرمن حافظ رحمت خان کو لمزم سنانے اور قدر تی طور پر تهابى يداكرنے والى عا دابت ان مين ثابت كرنے اور اس فوج كنثى كوچالزوار دینے کے بیے یہ وجہیں کھی ہن کرجب سفررا مرگھاٹ سے شجاع الدولیر این ملک کووانس کے تو انفون نے ما فظر الحمت خان کوانے معاہدے کے روپؤن کی بابت تخریر کمالیکن حافظ رحمت خان کے لائج سے جو عرصے سے ایسی قسم کا رویبیر جمع کرنے پر محبور کرر مانتقا اُن کواس رقم کشیر کے ا داکرنے پر رصنامند نہونے دیا۔ جنائجہ اُ تھون نے فتح خان خالنا كے مسنے يربهت ساحقته أن كى زمين كا دباليا اوردولا كرروبيران سے مرت کا قرض نیا ہوا مارر کھا اور اداکرنے سے صاف ان کارکر دیا۔اس سے قبل احدخان بخبی سے دولا کورویے صاحبزا دہ سید محدیا رخان کودیے كے حيلے سے لے كر خود كھا ليے - اسى شمركا معا ملدووندے خان كے بيون كے ساتھكياگيا۔نواب سيدسعدان شرخان كے منے كے بعداً بكى بنيثن اُن کی بیوہ کوملاکر تی تھی وہ چندروزکے بعد بندکر لی گئی جب اُس بیم نے وا ویلا کی تواہک نیا ا قرار نامہ تقریر کرے اُس کوخاموش کیاً كاغذبالكل روئ مين بعيناك دماكها يثجاع الدوله ني اسني عهدنا مح كا روبير عوم بهون كوروم بليصنات كال دينے كے عوض اقراركيا تفاطلك

توحا فطار حمت خان نے اپنی عادت کے موافق روپیے دینے سے انکا رکیا بلکہ بعض رومہلیہ سردارون نے اُس عهدنامے کے اقرار سے بھی مخالفت ظاہر کی۔ وتكيورا ناتبرها جس مين سالهاسال كے برب بحرے تقے زالا لي نريقا جومعا ہرے کے رویے دینے سے ہیلوہتی کرے اُس نے ضرور پیٹیال کیا م<sup>کا</sup> كمشجاع الدوله كوردبيردينا بسودي حس حافظت بهاركامران كالجول ره کرعمرگذاری نقی بُرطهایے مین وہ وفت آیا کہ زمانے کے حادثے اُس پر گولہ ہا ندھ ہا ندھ کرھے کرنے لگے ایک بارٹرے بیٹے نے بغاوت کی اور ونياس كياب رأسك ادبار في ايسالخوست كالتبخون ماراكه اقبال ميدان جهور كريهاك كساا ورابسا بهاكاكه يوكرنه دمكيها ميرب دوستوا دنيا برامقام ب ب مروت زما نه بهان اسان کوکیمی ایسے موقع برلاد التام کردوہی بهلونظرات من و ونون من خطرا ورا نجام کی خُداکو خبرعقل کام نهین کرتی که کمیا رع قسمت کے باتھ بانسہ ہوتا ہے جس اُرخ جا ہے لیٹ دے سیرھا پڑا توعقلن يب ألتا يرا تو بخير تجياحتى بنا تاب اور جونقصان ندامت عييب اورغم واندوه اُسيرگذر تاہے وہ تو دل ہی جا نتاہے۔ حبب كه شجاع الدوله بي روم بيلون كواسي طرح غافل يا جيب سالهم قبل مرہٹون کی چڑھائی کے دقت یا یا تھا تواسس تم کو پورا کرنے کے واسطے روہ بلکھنڈ کوانے ملک مین شامل کرنے کا بختہ ارا دہ کرمے انگرزی فوج سے مروطلب کی۔

تنقيح الاخبار اورمرآت وقتاب نامين ذكركيا بكه شجاع الدوله ب

سئٹلہ ہجری میں شاہ عالم کو بھی لکھا کہ اگر حضور روہ بلون کے ملک پر عرضائی
کرین توبیہ غلام کئی لاکھر دو ہے اپنج خان کی معرفت نزر کر گیا اورخا لصے کے
مہالک پٹھاٹون کے ہاتھ سے نکال لیگا۔ نو والفقار الدولہ نجفت خان کو بھی
مرہ ٹون کے نکال دینے کے واسطے بھرسے کمک چاہی تھی اور اُس کے
عوض میں روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اب اُس رقم کی ادامین کے معاملگی
عوض میں روپ دینے کا وعدہ کیا تھا اب اُس رقم کی ادامین کے معاملگی
وعدہ کرلیا اور اپنی فوج کے کر قلعہ سے روانہ ہوکر دریا ہے جنا کے دوسر
کرتے ہیں۔ باوشاہ نے شجاع الدولہ کے ساتھ روہ بلوں پر لشکر لیجائے کو
وعدہ کرلیا اور اپنی فوج کے کر قلعہ سے روانہ ہوکر دریا ہے جنا کے دوسر
کرنا دے شیمے کھڑے کرائے نبخت خان کو حکم دیا کہ اُن کی فوج ہا رے لشکو کو
ہمراول دیمے۔ اُسی دن باوشاہ کو تیب آگئی اس لیے وہ تو قلعہ کو لوٹ گئے
مزاول دیمے۔ اُسی دن باوشاہ کو تیب آگئی اس لیے وہ تو قلعہ کو لوٹ گئے
مزاد کو فوج دے کرا لیج خان کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم دیا۔
ہماوال دیمے۔ اُسی دن باوشاہ کو تیب آگئی اس لیے دہ تو قلعہ کو لوٹ گئے
شجاع الدولہ نے احمر خان بختی اور محب اللہ خان اور فتح اللہ خان
شجاع الدولہ نے احمر خان بختی اور محب اللہ خان اور فتح اللہ خان

۸ رنومبرت ناع کو کیا یک شجاع الدوله نے گور نرکولکھاکہ رومبلون کے استیصال کے واسطے جو و عدہ ا مداد کا کیا گیا ہے اُس کا ایفا ہو ہواں کیا گیا ہے اُس کا ایفا ہو ہو استی درخواست سے گور نر حکم اللہ استی کہ کونسل کو کچھ خبر نہ تھی ۔غرض بہت مگراد اور مباحثے کے بعد سیات کھری کہ سیاہ کمک کے لیے سیجی جائے اور شرائط سیاہ کھیجنے کی وہی رہن جو گور نر اور شجاع الدولہ کے درمیان ٹھری کی شرائط سیاہ کھیجنے کی وہی رہن جو گور نر اور شجاع الدولہ کے درمیان ٹھری کیا

اِس وقت گورنراینی فطرت کود کھا گئے کہ اکفون نے اپنے ہمرا ہیون کو اس امركی ترغیب دی كه وه كورث دّا نركٹرز بریہ بات ظا هر كرین كه مترا تُطلكك سرکارکمینی کے حق مین ہنایت فائدہ مند میں اور وزیر برایک بارگران مین اسليخل غالب ہے كەوزىران كومنطور نەكرىنگے اورسيا ەانگرىزى كولرا كى مین نر بھینشا بڑے گا اسلیے اسکانتیجروہی ہوگا جواکثر گور نمنٹ کے اعلیٰ رکان كى مرضى بى كدار الى سے جمان كب بوسك احترازكيا جائے۔ اگر حدان ك مین کورٹ وائرکٹر زنے روہ پلون کی ارا نی پرسیاہ بھیجنے میں جمعت الاست کی۔ گر بعیدسوچ بچارکے آخر کا راس عہدنامے کو جو بنارس میں ہوائھ۔ مظوركيا اوريبي وجرب كمجب بسيتنكر صاحب كرزي بندوستان سے متعفی ہونے کے بعد ولایت کے ہوس آ ٹ کامنز (دیوان وکا ہے عام) ین مهرایر ال سنه اع کوان براس وحشا نه کام کے لیے سرکار کمینی کی فوج سي شجاع الدوله كي مروكرف يرشخت الزام لكا يأكميا تو ٢ رجون سنث لم ع كوبير الزام بون تنعيف مبواكه أسكوكورت وائركثر زني منظور كرليا تفار الس مردكے عوض مين شجاع الدوله ف انگريزون كوجاليس لا كوروي دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فرح مجنش سے ثابت ہے کہ حافظ رحمت خان کی شکست ك بعد شجاع الدوله نے جالیس لا کھرو ہے كلكتے كو تھیجے تھے پیخران کر ہری صاف اورنشى غلام اسطكى معرفت روانه كياكيا تفاسبولى س نواب وزيرك بجيس لاكدروني كى منترى فيض آباد كوم زاعلى ك نام اوريندره لا كحركى مندى راجرميت سنكروالى بنارس كے نام لكمى تقى جن سے دن دونون فصون ك

ردىي وصول كرك كلكته كوبهو خاك-

سرکارکمینی کی سیا ہ بنگا اسے تین برگسیڈمین سے جود وسرا برگسیڈاکیآ باوین رمبتا تعااُ كو حكم ميواكه شجاع الدوله ك لشكرت حباكر ملي كرنيل جميسين جو كما تدرانجيف تقاأس كوسارالاالي كالهنها مرسرد مواده وسط فردري تنطق علم مين لشكر ليكر حليا - مهور فرورى كوشجاع الدوله من فكسبين ميونيا شجاع الدوله شاہ آباد صلع ہردون میں جوان کی سرصدیر واقع تھا انگریزی فوج سے ملے۔ أن كاراده روبيلكوند ريح ما ل كرف كا فرخ آبا دى جانب مصمم واتفا چنانچرایٹے فوجی افسر خواجر لطافت کو فرٹ آبادی جانب سے گنگاکی طرفت فوج برهانے كا حكم ديا اور رام كھات يركشتيون كائيل تياركرنے كى ہرايت كى كئى اورآخرى مانگ رويدي إبت وهكى كے ساتھ حافظ رحمت خان كو للھی گئی۔ حافظ صاحب اس کاربردازی سے آگا وہوکر اوا ان کا بندوست كرنے لگے۔ گراس وقت رومهلكھنڈ مين طوفان ہے، تينری برمايتھامحب بسدخا ونتح الثدخان وغيره اولا دووندس خان احمرخان ومحدخان وغيره بيسران بخشى سروارخان اوراحمه خان واعظم خان وغيره ابناے فتح خان خانسامان نے حافظ صاحب کے ساتھ عجیب الہمواری کا برتا وکر رکھاتھا اُنکوخیال میں نهين لاتے تھے اور ہرايك اپنے آپ كورس تنقل جانتا تھا۔ سنشلا ہجری کے آخر سال مین شجاع الدولہ کی طرف ان لوگون کے ل اليه ائل ہو گئے مقے اور اُن کی خیراندیشی کے درخت نے بہانتک اُنکے دلون مین نشود نما بیدا کی تھی کہ حافظ صاحب سے برطن موسکتے اوراسی

خیالات سے بعض نے علائیہ اور بعض نے خفیہ شہاع الدولہ سے ہوافقت کا عہدو بیان کر لیا تھا۔ چنا نچہ محب اللہ خان اور فتح اللہ خان سے نے معمون کھر کہ مین روہ بیلکھنڈ کا مالک ہوگیا تو تفاری مرضی کے موافق تھارے ساتھ سلوک کیا جائیگا شہاع الدولہ کے تفاری مرضی کے موافق تھارے ساتھ سلوک کیا جائیگا شہاع الدولہ کے پاس بھیجا اور میہ جا المہ وہ اسپر مہر کر دین وہ تو یہ دن خلائے جا ہمتے تھے فوراً منظور کرے ہرکر دی۔ اسی طرح احمر قان کخشی نے بھی اپنے مطالب پرشجاع الدولہ سے وعدہ کے لیا تھا اور فود وعدہ کیا تھا کہ حافظ رحمت خان کی شرکت کرونگا۔ اسی طرح محت خان کی شرکت کرونگا۔ اسی طرح محت خان کی شرکت کرونگا۔ اسی طرح محت خان نے جوایا کہ نا می اور معز زرسالہ دار تقاحا فظ صاحب اس کے اور رسا نے کی تیخوا ، علی میں ہوار دولی کے پاس کا نوئوں جاگیر میں دیے سے شجاع الدولہ سے خفیہ سازش کر کے باس ہرار روپ کی ہوئی کی مہنڈی بھیجدی تو اُن کے پاس کی ہوئی کے اور سے نفیہ سازش کرئے تعجب کرتے تھے اور کہی سے تعرض نہیں کرتے ہے۔

چونکہ پہلے شجاع الدولہ کا قصد فرخ آباد کی جانب سے چڑھائی کرنے کا مقان واسطے حافظ صاحب ابنا سا بان درست کرکے الروم مثلا بجری کولڑائی کے عزم سے قلعہ کر برلی سے نکلے اور حب یہ سنا کہ شحب اس الدولہ مدی گھاٹ سے گنگا کو عبور کرکے نثاہ آباد کی طرف آتے میں توحافظ منا نے آنو نے میں بونچکر میان لڑائی کا جھنڈا کھڑا کر دیا۔ اس جھنڈ سے کے نئے دوم کیے سردار بہت کم جمع ہوے۔ کچھ راجیوت جھوٹے چوٹے جاگر وار

اورمیان دوآب بینی فرخ آباد کے نگش ٹیمان شریک ہوے۔ ٹواب سیّد فيض الله خان بمي جن كالسب بمت فيحي كامتاج نه تمتا باليخ بنرار سوارا ومانخيزار بیادون کے ساتھ رام ہورے حافظ صاحب کے پاس چلے گئے اور صاحبزاد کا سرع بإرغان دو ہزارا دمیون کی جعیت سے اور صاحبزا دکھ سیدنصرا مشدخان ابن نواب بيعبد الله فال مي دو مزاراً ديون كيميبت يويخ كنا -عا فظصا حب کو پہلے صرورت رو بیاج بحرف کی بڑی کیو کمالکی صالت ناداری کی ہورہی تھی اس سے مشورہ کرے احد خان بسرخانسا مان سے روبيرواسط تيارى سياه كيطلب كيارا حرخان ييلي سي حافظ صاحب برخلاف تقااحدخان بسرخشي سردارخان سيموافقت كى اورام عهدويان كركے سياه كوچم كيا اور حافظ صاحب سے مقابلے كے ليے اپنی نكی حولي مين باغ كى طوت مورجه قا مُركيا اورجا فظ صاحب سے كه لا بھيجا كرين ايك توبير مهین دیناآب نه ما نینگے تومین ارا نی کو نیا رمون اورنواب سینفیل سنان ك كهابهيجاكة بكارشاد تجفيك طرح انكارنيين حافظ صاحب میری خانرویرانی کے دریے مین اس بے مین نے حفاظت اور خودداری کی غرض سے بیتیاری کی ہے حافظ صاحب کوایک کوری ندوؤ کا ان اگر خان ان ی تام جاگیر مجھے دیدین تومین ضرمت گذاری کوموجود ہون پروہ زبا نہے کہ شجاع الدوله دام گھاٹ پریل کی تباری مین مصروف تھے اور روسلکھنٹ پرحملہ کے لیے فوج کوا تا انے کی غرض سے وہا ن قیم تھے۔ روملکھنٹا کے لوگون پر ايك بريشان كاعالمهطارى تفابرا كيتخص الينابل وعيال كوادهرأ دهم

بھے را خاا در لوگ بھاگئے میں گئے ہوے تھے۔ اک اندیش لوگون نے احفان
کو بھا یا کہ اب روہ بلون کے طالب بر شجاع الدوار کا دانت ہے اس طالب کا
در خورہ کے القربین رہنا در خوار معلوم ہوتا ہے۔ مقاری پیشانی پر اس برنامی کا
در خورہ جائے گا اور مرت تک بیز کر زبانون پرجاری رہیگا کہ احرفان نے
مانظر صاحب کو اپنے جھاڑے سے اتنی فرصت نہ لینے دی کہ وہ شجاع الدولہ کا
مقابلہ کرسکتے اب بہتر ہے ہے کہ تم اُن کے کھی تعمیل کرو۔ احرفان نے اس
مقابلہ کرسکتے اب بہتر ہے کہ تم اُن کے کھی تعمیل کرو۔ احرفان نے اس
مقابلہ کرسکتے اب بہتر ہے کہ تم اُن کے حکم کی تعمیل کرو۔ احرفان نے اس
مال ہے ہے کہ خانسامان کی حیات سے احرفان بدایون کی تمنار کھتا تھا اُور
برایون کا تمام علاقہ احرفان کے حصر بین آیا۔ اس وجہ سے بھا بیون بین اور فساد
سے برایون عظم خان کے حصر بین آیا۔ اس وجہ سے بھا بیون بین اور فساد
برھا حافظ صاحب نے مقام ٹانڈ ہ بین کہ آنو لے سے وہان چلے گئے تھے
اور وہان چندمقام کیے تھے برایون کی سندا حرفان کو کھی کہ وی اور دو لا کھم
رویے اُس سے نیکرسلہ سے کی جانب کو چ کیا۔

فرے بخش میں لکھا ہے کہ ہفتے کے بعد احد فان بہر سروار خان بخشی اور احر فان بہر سروار خان بخشی اور احر فان بہر فتح خان خان مان بھی آ نولہ سے روانہ ہو ہو اور گڑے کے مقام پر ما فظ صاحب کے نشکر میں جا بہو پچے گریے دونون باطنا بھی چاہتے سے کہ مافظ صاحب مارے جائین کیونکہ اُن کو کو ٹی فین تفاکہ مافظ صاحب مارے جائین کیونکہ اُن کو کو ٹی فین تفاکہ مافظ صاحب ہارے جائین کیونکہ اُن کو دیکھی کر اس وقت ہمیں ہوا ہے اور یا بین سے جب قابو یا بین سے جو ہارے حق بین کسی بڑوا کی سے اغاض کر لیا ہے جب قابو یا بین سے جو ہارے حق بین کسی بڑوا کی سے

كوتابى ندكرينك ان كے نتحياب مونے مين عين جاري نزريت ہے بشجاع الدولم كى الرانى سے دايس موتے ہى ہارى خبر لينگے بكه حولي سے بھى نكال دينگے۔ محب دملندخان اور نتح الشدخان اس امرا فی مین اول سے مشر یک نه ہوے۔ کیونکه اُن کوجس قدر حافظ رحمت خان کی مردکرنے کا خیال تھا اُسی قدر شجاع الدوله كے معاہد ہے كا ياس تقايد و ونون سردا منواب شجاع الدوله كى عکنی چیری تحریون اور علام تحد خان کی جرب زبانی پر که قرآن مجب دلاکر عهدوبيمان كيا تقاحا فظ عداحب سے باطنًا منحون تقے اسكے علاوہ الك پاس نه سا مان درست به فانه روپیریمقا۔ سیاه فقر وَ فاقه کی وجه سے گرسیا بگیر تقى اس بيان دونون بھائيون نے روپيہنہ ہوئے كا عذر ميش كيا اور ایک خطرمحب الله خان کا ورایک اُن کی مان کا خطرحا فظرے حب کے یاس اس مضمون کا آیا که بهاری تنگدشی کی وجهسے جاری فوج کی تنخوا ہ جو ہنین ہو پی سکتی اس کیے وہ ہمارا ساتھ دینانہیں چاہتی اگر کھے روسیہ مرحمت ہوتوسیاہ کو دے کراپ کے پاس آیا جائے تنمااپنی ذات سے شریک ہوناکیا مفید ہوگا ما فظ صاحب ہم تو گئے بیصرف کنا رہ کشی کا بها نہ ڈھونڈ عظے ہیں مگر پھر بھی بندرہ ہزارروپے اُن کے و کلاکو دے کر رخصت کیااسی طرح جس نے تنگ سٹی کا عذر بیش کرکے حاصری سعجور ظا ہرکی اُسے پھے بھی اسپر بھی وہ لوگ جو شجاع الدولہ سے ملے ہوے تھے سامان سفر کی تیاری کا بهاند کرے اپنے مقامون سے نہ کے مؤفرخ آباد اورروم لکھنڈ کے پیمان نوکریے نوکرننگ قومی کی وجہ سے جوق جوق

أكرجمع بونے لگے جب جمعیت زیادہ ہوگئی تومنافق بھی اینے بیگا نون كی طعن وتشلیع کی وجہسے تقور ی تھوڑی جمعیت کے ساتھ آنے لگے۔ فرئ بش كامولف كمتاب كداصلي إعث بسران دوندك خان و سروارخان وفتح خان كى مهلوتهي كايبى تفاكه شجاع الدوله ني ان نا دا نون سے عکبنی چٹری بامتین اور وعدہ و وعید کرکتے البیعت قلوب کی تھی اور ہرا یک كودوسرك كأمخالف كردبا يقاحا فظالملك كي عقل بهي تقوري ديون س مسلوب ہورہی تقی۔ روہ یکھنڈ کے ہرایک رئیس کواپنی طرف سے بدل كردكها تقاا وربيرايك سے بے موجب مواخذہ كرتے تھے سردارخان مخبثی كے مرتے ہى احد خان سے اڑھائى لا كھرر دىييرسالانہ طلب كررہ ہے تھے فتع خان خانسا مان کی وفات کے بعد خان محمد خان کے اغواسے اُنکے المركى خرابى كے دریے مخفے فانسامان كوهيقت مين حافظ رحمت خان کا ایک افسراورخز انجی بھنا چاہیے حافظ صاحب ضرورت کے وقت جو کھا وں سے جاہتے لیتے اور جہان کوئے کرتے خانسا ما ن اُن کے ساتھ ہوجاتے۔خاشا مان خرج اور حیماحا فظصاحب سے طلب ہنین کرتے۔ اُن کے دولا کھر رویے جا فظ رحمت خان کے ذمے سفرنا نک متہ کی ہا جا تے اور دولا کھرروپے اب زبردستی اُن کے بیٹے احرخان سے بے لیے اورایک لاکورویے خانسا مان کے ترکے مین سے صاحراوہ سیر محریا فان ابن نواب سيرعلى عمرخان كوولا دياس ليه خانسا مان كي أولا وحافظ صاب سعببت ناخوش متى محب الشرخان اور فتح الشرخان اولادووندر خاتكي

برا زریشرلگا ہوا تھاکہ آج کن کے ساتھ بیمعا ملہے کل ہماری خیر نمین۔ یں وجوہات جمع ہو گئے تھے کہان سب سردارون نے اتفاق کر لیا تھا كه حافظ صاحب كے حكم كي تعيل نه كرنی جاہيے اگر وہ ختی كرين تولڑنا جاہيے ا ورہیی معاملہ میش آیا کو کئی نے ایک پیسہ دینا اپنے ذہبے نہ لیا اور نفاق و بغض بيدا ببوگيا منواب ستيرفض الله خان تعبي سمجھ كرصا جزادكه ستير تحربار خا ا مان ہمارے مقابلے کے لیے کیے جائے ہن غرض روم لكھنڈ مين فشا دوعداوت كاايك زمرملامادة ياليا ب دوسرے کی بریادی کی طرف مصروف تھا اور ایک دوسرے كى خرابى كے ليے غيرون كو كواكرتا تھا۔ اور برے برے روبہ يله بردارون کے مرنے اور اُن کے نااہل بیٹون کی کشاکشی سے ریاشین بے جراغ اور ملک مین انر صرر الی اعدا ورست کی گردش نے سب کی عقل لے لی تھی۔ جس دقت حافظ رحمت خان آنوله مين اينے سامان جنگ كي ورستي مین مصروت کتے اُس وقت شجاع الدوله کو کرنیل جیسے نے بیرصلاح دی كرفتمن كے علاقے مين بعني رام كھا ف يركنگا كے بل كي تياري مناسب بين. داخل ہووین اس کیے کورس کھی اچھی طرح اپنے ماک سے یہو بخ اس بات يررائ قائم موکر شجاع الدوله نے گھاٹ نا ناميوريل تيار كرايا ورانگريزي نوخ كے ساتھ جس كا افسركر نياح بيين تقارف ليكھنيدى جانب روايه بوك فإب صنابطه خان ابن نواب تجيب لدوله وزطفرته یسرنواب احرخان بگش بی ایک ایک برارباه کے ساتھ شجاع الدولم کے بشریک بھیلے فرح بخش کا مؤلف ان دونون توابون بر بڑی لعنت ملاست کرتاہے اور کمتاہے گرائے باپ شجاع الدولہ کی بروا بھی نہیں کرتے سقے اور بہتے مقابلے کے لیے آمادہ دہتے تھے۔ مران دونون نے غرب وحمیت کوخیرباد کر دیا۔ قوم اور خابران کا نام ڈبو دیا۔ اور شجاع الدولہ کے سامنے بطور ملازمون کے حاصر رہ کر جواا ور سلام کرنے گے اور امارت وایالت کے درجے کو برباد کر دیا۔ قوم اور خابران کے ننگ کو چھوڑ دیا۔ پھر اپنی اس کردا مرا کا جو بچھ نتیجہ طوفۃ العین میں اُنھون نے با یا وہ سب نے دہکھ لیا۔ اور تمام مالم پر دوش ہے ہی وراسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر کما ہے کہ مالم پر دوش ہے ہی فیمان بڑھا ہے الدولہ نے گو بر بہنی بیان کے مرجی کا نے سے کا ایک حرب بھی نہیں بڑھا ہے الدولہ نے گو بر بہنی بیان کے داناکو جو افظ الملک یہ مراتب ظا ہر نے بی خواج الدولہ نے گو بر بہنی بیان کے داناکو جو افظ الملک

شجاع الدوله حب روسیاکه نظری سر حدیر به و بخت آم محبت کے لیے
ایک تقریر روبول کی طلبی میں حافظ دحمت خان کو اور بھیجی گئی۔ انھول نے
اس تقریر کو دیکی کر اپنی فوج کے ساتھ مخالف کی جانب بڑھنا شروع کیا
اور کہا راکے گھاٹ سے رام گنگا کوعبور کرکے فرید بور بہو بچے جو بریلی سے
سال دیکی و تاریخ فرخ آباد مولفہ ولی اسد دسیرالمتا خرین وفرع بیش واخبار حسس و تذکر که
عورتہ اللین اسلام دیکی ورد کہا کے مشرا

مشرق کی جانب سات کوں کے فاصلے پرہے یٹجاع الدولہ کی نوج رو کھنڈ مین واض ہوکر شاہ جہان یورکے قریب ہیونمی عبداللہ خان نبیرہ نواب بها درخان رئيس شاه جهان پورجا فظ صاحب كي طرف سے يهان كے انتظام مقرر تھا نیخص حافظ صاحب سے علاوہ دوستی رکھنے کے ایکے بیٹے ارادت خا مسربعى تفاجب أسنه برعال سناكه شجاع الدوله فوج كرارم من توشاه جهان يورس مين عاركوسك فاصليرات قبال كياشجاع الدولهك اس وصلمتًا خلعت عنايت كميا ورسات كرشاه جمان بورس دقين كوس يرمقام كميا مناجا تاب كمشاه جهان يورك يتمانون كي جدر دى ادر اتفاق ببنبت رومهلون كحاكه فأوالون سيهبت زياده تقابيه علاقداوده اورروبه لکھنٹر کے خاص دُھوے بر مبونے کی وجہ سے بہیشہ جھکٹے اورمباحثے مين راكرتا عا مبلكدروم بكهن أكاعلاقه شجاع الدوله كي وست مردمين رمن سے اس علاقے مین سے تھیل کولاا ور کا نثر بعنی شمالی ا ورمشر تی حصے پر وافظ رحمت خان كايورا وراقبضه ندعقا البته مغرب كي سمت كاعلاقه بخوبي بٹھانوں کے تصرف میں موجود تھا۔

مافظ صاحب شجاع الدولہ کے شاہ جمان پور پہو نجنے کی خبرس کر فر مید پورسے دوانہ ہوے اور بہگل ندی کوعبور کرکے میران بور کسٹرے کے قام پر آب کے بہان پر آبادی کے قریب آنبون کے باغون مین فوج کا حصار بناکر قیام کیا۔ حافظ رحمت خان کی طرف سے جس قدر تا خیر ہوتی تھی وہ ان کے داسطے مفید کئی کہ اُن کی جاعت روز بروز بڑھتی جاتی تھی اور انگر نریی فوٹ

کے واسط معنر تھی کہ موسم خراب ہوتا جاتا تھا آخر کارا نگریزی فوج اور شجاع الدولہ کی فوج تلمر ضلع شاہ جہان پورٹی جانب اس خیال سے بڑھی کہ و مہیلون کو طلہ ی الرائی مین شغول کرنا جا ہے اور موسلی کے قریب میدان مین کھری اس بیش قدمی نے دو مہیلون پر سین ظاہر کہا کہ مخالف کا اراوہ بیلی بھیت پر دھا واکرنے کا ہے جہان پر حافظ صاحب کے اہل وعیال موجو دیتے اس واسطے حافظ رحمت خان اس فوج کو اپنی طرف متو جہ کرنے کے واسطے اپنا حصار چھوٹ کر میدان مین کل ہے جو کسی قدر امن کے قابل جگھی توجیبین صابح حصار چھوٹ کر میدان مین کل ہے جو کسی قدر امن کے قابل جگھی توجیبین صابح حصار جھوٹ کر میدان مین کا کہ واقع شاہر بینا کہ تھا ور نقت کے جو کسی قدر امن کے قابل جگھی توجیبین صابح حصار جھوٹ کر میدان مین کل ہے جو کسی قدر امن کے قابل جگھی توجیبین صابح حضون نے وہ تدبیرین ناز کرنے لگا۔

جام جہان تنا بین کھاہے کہ مقام لاہی کھیٹرہ بین دریا ہے بہگل کے کنارے فرید پورکے متصل میدان کرک بین جنگ ہوئی تھی۔ اور عاد السعاوت بین بیان کیا ہے کہ کھڑ کہ کما لزئی خان اور فرید پورکے درمیان بین بیجنگ ہوئی تھی اور مُولفت فرے بخش نے ذکر کیا ہے کہ لاہی کھیڑے کے نشیب بین انگر نری تو بخانہ قائم کیا گیا تقا اور سیرالمتاخرین بین کہاہے کہ انگر بزی تو بخانے کے سامنے ایک خشک نہردا قع تھی جس میں بہت سے خم و بیچے تھے اور اُس کے کنادون برجھاڑ جھنکا لڑھے۔ مساکن فلسفی میں فرکورہے کے جس مقام پر شجاع الدولہ کو برجھاڑ جھنکا لڑھے۔ مساکن فلسفی میں فرکورہے کے جس مقام پر شجاع الدولہ کو مافظ رحمت خان پر فتح حاصل ہوئی تھی اُن مُقون نے وہان ایک گئے آباد کرکے اُس کا نام فتح گئے دکھا اور بیرمقام بربلی سے شرقی وجنو ہی جانب چودہ کوس پرہے۔ کشرے کو میران پور کٹرہ اور کھڑ کہ کما لزئی خان بھی کہتے ہیں۔

يبقصية فسيل تلهرصنكع شاه جهان يورصو بئه تحدومين شاه جهان يوربريلي كيمينة سرك يرتلهرس جيرميل اورشاه جهان بورسه الفاره ميل كے فاصلے ير آبا وسے سٹاہ جمان پوروالی سرک روہ لکھنٹرک سرک میں جو فرخ آبا دسے بر ملی کو جاتی ہے اس بہی قصبہ کے یاس ملی ہے۔ اور سلی بھیت کی سطرک جو خدا کئے ہوکر آئے ہے۔ برس افسرون من حافظ رحمت خان كساته ستقيرخان عبدالجبارخان اورسیف الدین خان بھی تھے۔ حانظ صاحب کے ساتھ کی میں ہزاسوار اور چار ہزار بان انداز اور ساٹھ تو بین تقین ۔اُن کی فوج کی یہ تعدا دُکڑ شرکے حصئه شاه جهان پورکی جلد مین بیان کی ہے اور گل رحمت مین اُن کی سیاہ کی تعدا دیجیس ہزار بتائی ہے اوراس مین نوکریے نوکرسب شامل مین اور كرنيل ميين كے بيان سے جاليس ہزار سياه نابت ہوتی ہے اور سير المتاخرين اورتاريخ مظفرى ورنقيح الاخبارك مولفون في كماسي كران كى فوج بياس سائفه ہزار نقی اورعا دالسعادت مين کھاہے کہ حافظ الملک كے ساتھ سترہزارے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیمان جمع تھے۔ حافظ الملك شطرمخ زمانه كے ليے حال باز تھے مگر خود بوڑھے ہوگئے تصعقل برهميا ببوككي عقى نواب سيدفيض الله خان جوان أن كعقل جان أتفون فيصلح كاصلاح دى جنائي فرح بخش مين لكهام كراس عرصيين کئی بارآ نوبے اور ٹانڈے مین نواب سید نفی انٹرخان نے حافظ رحمت خا كوسجها ماكنه بالفعل نواب تنجاع الدولهت نه بنجازتا حاسبي ٹری بھاری فوج کے نقط

آئے بن اک سے صلے کرلینی چاہیے حافظ صاحب نے جاب دیا کہ میرے ابس روبيركهان مے كر الله الله الله الله الله خان في كها أي ترروبير مطلوب ہے مین دے سکتا ہون جھے نواب شجاع الدولہ کے پاس علاجانے دو مین اُن سے بات حیت کر لونگا اگر ضرورت ہوگی توروپیر بھی دید ونگا پھرب سے سهولت كرسائة حصدرب ي وصول كرابيا جائے كا ما فظ صماحب كي موت كازمانة قريب آچكا تفاتواب سيدفض الشرخان كاكمنانه مانا ـ ممراسك فلام سيرالمتاخرين بين بون لكهام كرحب شجاع الدوله في البيح عاليس للكفررويور كا تقاصنا حافظ رحمت خان يركيا اورلكها كنزرموعوده هويخان كي مترت گذر حکی اوراب تک آینے وہ رویے اوانکے اب مناسب برہے کہوہ روي جلد بيو كالي ورنداران كري تيارينا جائية وحافظ ومت خان نے کہ ہمایت ہوشیارا وروورا ندیش تھے نتج اللہ خان وغیرہ اولاد دوندے خا اورنواب سيدفيض الشدخان اور دوسرے سرداران روسیلیکوجمع کرے کہا كُنْ خِاع الدوله في اس تقويت بركرًا ن كى فوج الكريزى طريقير تيايي ا درانگریزی فوج کجی ان کی مردکوآ ماده سے ہمسے الشنے کا ارادہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہارا ماک جیس لین اُن کی اور اُن کے مرد گارون کی جنگ سے عده برآم ونامشك م بهتريه م كداس بلاكوروبيه دے كرال دين كيونكان معاملين حق أنفين كم التم ين مع ورنه الوكرمقلب من كاميابي حاصل كرنامشكل ببوگائيونكه شجاع الدولهنے دوندے خان كى اولا دستے سازش كرلى تقى اس سي ان احمقون في أن رويون ك ويني مين جن ك منان

انكى اور دوسرون كى طرف سے حافظ رحمت خان ہوے تھے بيلو تھى كىلە اوراران كرنے كے كے صلاح دينے لكے اور دوسرے نوعوان سردارون نے بھی اپنے غور شجاعت کی ترنگ میں آگراُن روبون کے دینے میں نگر تی کے عذر منش کیے اور حافظ صاحب کولڑالی کی ترغیب دینے لگے اور اُن شركت كا وعده كيا ما فظصاحب في بست ساسجها يا كرفرنكيون كى لاائى ہے عہدہ برآ ہونامشکل ہے میدان جنگ بین آبر وے مردمی جاتی رہیگی بھاگتے نظراً وُگے۔انگریزی فوج کی آتشباری تمکوخاک میں ملادیکی -چونکہ انتقام كايباله لبرز موجيكا تفامس كاوقت آجيكا تقاأنكي قلوك ب كي تصيعت برالتفات ندكيا ما وراثرا ني كي تقن بي كئي-گر مُولف گلتان رحمت کھوا ورسی راگ گاتاہے وہ کہتاہے کہ ج شجاع الدوله ني الكريزي اورليف لشكر كوكنكا بارار النف كادا و عسا تارا توبيالاسنكهن جوحا فنطصاحب كاوبوان تقاكه أكدروب موجود سيآب ليكم شجاع الدوله كوديد يجيا وركرنيل جيبن كوجوا نكر مزى نشكر لے كرايا سے بيج ليتامجه يوايسي عزّت كي موت اپنے ملك كي حفاظت كرنے م اسلیے وہ اپنی سپاہ حمیم کرکے لڑائی کے لیے تیار ہوے۔ بیر ہاست جی

ل تارس مظفری سے بھی بین ٹابست ہے ١٢

كه حافظ صاحبِ في رشف مرفي بي يرعزم جزم كرنيا اورمصالحت كاخيال نهين كيااسك كه كرنيل حبيين خوولكه متائه كريمير بياس حافظ صاحب كا خطآ ياكة أيصلح كراديجي مرحب ثجاع الدوله سيء أسكاذ كركياكيا توأيك عاليس لا كرروايون في بيخ ديريها وراً كفون في ووكرور روي مانكى غرض كدميدان كارزارين حا فطصاحب و اور • ارصفر مشاله بجري کو لڑائی کے بیے سوار ہوے مگراُ وحرے کوئی مقابلے کونہ آیا۔ااصفر شنیے کی رات کوانگریزون نے تام شب تیاری کرکے توپ خانے کو بڑھ سے ک لاہی کھیڑے کے نشیب میں دریا ہے بھگ کے کنا رہے پر حاکرسدسکندر نیا دلا۔ حافظ صاحب كوأن كے مخبرون نے اُسى رات كويد خبر دى كہ شجاع الدولہ تے بنجون کے کئے کے موافق ل<sup>و</sup>ائ کے لیے کل کا دن معتبرر کیاہیے۔ اارصفومث المهجري مطابق ١٧- ايريل سنث المع كوسنيح ك ون صبح ك وقت كهاجي أفتاب نے نشان نرکھولا تقامخالف نے جنگ کی تباری کی مُرسکے نشكرين ايك لاكم يندره بزارسيابي عقي شجاع الدوله فيبنت على خان خواج سرائح ساتده جوده منزار تلننگ بندو فجی اورسیدعلی کے ساتھ جا رہز ایر بندوقي تلنكي اورتوب خانه مقرركرك الكرزي لشكرمين تعين كياجوميدان جنگ بین شجاع الدوله کی تمام سیا ہے آگے تھا۔ا *ور محبوب علی خ*ان خواج*ہ سرا* كونو مزاربيا وهُ برق ا ندازكے ساتھ جن كوبرق كتے تھے اور طعت على خان خاجر براعرف خواجه لطافت كوسات ہزار بیا دُه بندوقی کے ساتھ جن كو بخیب کئے تھے بھاری تو بخانہ دے کرانگریزی نشکرے میمندا ورمیسرہ پر

بحيجا ادرميرا حركوبائيس هزار بندوقجيون كحساته جوبائيسي كهلات تقالك بڑا تو پنجا نہ دے کرانگریزی فوج کے عقب مین رکھا۔ اور شجاع الدولہ ندائے ص سوارون کے غول کے ماتھ رزمگا ہ سے فاصلے پرہٹ کرنو نیانے کے بھے مہرے نرے بخش مین ذکر کیاہے کہ حافظ صاحب کا نشکر آج بالکل کڑا گئے کے يے تيار ندموا تفاحا فظصاحب يم محيك كريم دودن مك الا الى كے ليے سوار و كوي خليكي ونه آيات ايرها رامقابل در كبياب آج سوار ببوناكيا صرور حافظ صا اليفي اورا د ووظا لفت مين مصروت من كديتمن تبار مهوكر سيدان مين أكسيا-ما نظصاحب نا زائراق يرعف إلى تفى كدبركار ع خرالك كدا نكرزون ف سے کے اشکر کے تصل تو سے اندجادیا ہے۔ اور اڑائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حا فظ صماحب معبر اكريالكي مين سوار بهوے اور نواب سير فض اللہ خان كے ورسيسين آئے اور صاحبزا دہ سيدمجد إرخان اور صاحبزا دہ سينصرانشرخان كوطلب كرك مشوره مهوا - حانظ صاحب في نواب سير في السيخان س كرباكدمبادااكر بكوشكست بوجائ اورمين ماراجاؤن توآب الرين بهين بلكه بياڑى مانب چلے جائين روبلكيمند مين وان سے بېتركونى جگرامن كى نہیں ہے ادر جوکوئی میرے میون میں سے آپ کے ساتھ جائے کا ارادہ کرے تواً سے مجبی ہمراہ لینے جائین۔

انجی کا رومبلون کالفکر بورے طور مردست بھی ہونے ورسنجلے لکم جمع ہونے نہایا بیمانتک کرنقارہ کانے کا اور عہدہ دارون کو تیاری کا حکم بھی پورے طور پرینہ دیا گیا نقیبون نے کسی سردا رکے ڈیرے پر ہیونج پر تیاری کا حکم پورے طور پرینہ دیا گیا نقیبون نے کسی سردا رکے ڈیرے پر ہیونج پر تیاری کا حکم نرسنایا کسی کومعلوم ندم واکه بید وزهشر به سرا مکیس گهواری ای ورسار بان اونٹ لیکر گھاس جارے کی فکرمین اور بو پاری رسد کی تلاش بین چلے گئے تھے۔ سرح بڑی غفلت رومبلون کے نشکر مین رہی دشمن لڑا ان کوسر رہم وجود ہے اور یہان ابھی مشورہ ہور ہا ہے ۔ بچر خبر ہو مجی کو مستقیم خان سے فٹیم کا مقابلہ بھی ہوگیا جوبقول کولف تاریخ گیان پرکاش حافظ دھمت خان کے لشکر کے ہراول مین ستھے۔

ا وستقیم خان بینت علی خان کی نوج *سے رشنے لگے*اور حافظ صاح انگریزون کامفا بلاکرنے لگے جب حافظ صاحب کی فوج انگریزی فوج کے مقابلے مین خودار ہوئی تواس کے تو کانے نے بڑی تیزی کے ساتھ حافظ صا کی فوج برگوله باری کی که بکایک احد خان سپرسردار خانج نثی جو شجاع الدولیر ے ملا ہوا تھا بغیرلڑے بھڑے بھا گنے کا غلغا دنشکر مین ڈوال کربھاگ محلاتا کہ رومبلیون کے یا نوان میدان جنگ سے اکٹرنے لکین سیخبر شہور موتے ہی بٹھان جوق جوق بغیر تحقیق و نفتیش ہواگ بھلے ہمانتک کرھا فط صاحب کے ساتھ ہرت تقوری فوج روگئی جبایہ مخالف نے بیرحال دیکھا تو اُسنے تین طرف سے زور ویا ایک طرف شقیم خان پر دوسری جانب نواب سیفض لسرخان م سری جانب حانظ صاحب پر-جب گولون کی خوب بارش ہونے لگی تو خاص َ ما فظصاحب کے ساتھ کی فوج بھی بھا گئے لگی۔اس عرصے می<sup>ن</sup> تقیم خا نے کک طلب کی۔حافظ صاحب نے اوجود کمی فوج کے جس قدر سیاہ ساتھ تقی اُسے لیکا و دورتوجہ کی بھر دور جلے میں کہ متقیم خان کے قدم سیدان سے أكرك ما فظصاحب دوباره الكريزي فوج كم مقاسل كولوث سوارون کے کئی دھاوے انگرنری فوج کی جانب سے مہوے مگر کوئی نتیجہ کی ہات پیرانہو عا دالسعاوت كالمولف كهتاب كمه حافظ صاحب نهايت دلبر تقف ككي غیرت بزولی قبول نهین کرتی تھی اُنھون نے میدان جنگ میں پر جایا کہ انگرزی نوج مین گھس کرسب کو تہ تیغ کرے نواب شجاع الدولہ کب پہو ج عاون أن كوابني نتع اوربها درى كايها نتك مندعقا كرفيض آبادك معلى اين

سردارون ترقسیم کردیے تھے اور کہ دیاتھا کہ جوس مطین داخل ہو وہان کا تمام ال داسباب اورعور تمین اُس کے لیے معاف ہیں۔ عا دالسعادت کے مُولف کے بیا نات میں گوکسیاہی ایا نداری کے ساتھ سیدھا سادھا ہو بالغے کے مال سیتہ مد

كرنياح ميدين حافظ رحمت خان كى بهادرى كى تعربيت كراك اورکھتاہے کہ چانیس ہزار اُنکی سیاہ ہوگی وہ نہاست مرداندا ور دلیرانہ ہمیے ارشے۔ بهت وفعه روميلي جارے لفكرين كس آئے اورائي جين اُسے گا اُرديتاك اور دیکو عوصائدا کے بڑھنے کا ہو۔ باربار ہاری تو بون کو چیننے کا قصر کیا گرماری توبون نے اُن کوٹر ہے نہ ویا جب پاس آئے اُن کو اُڑا دیا اُن کی بہادری کا بيان كريا نامكن ہے۔ اُنھون نے سبطرح سے اپنا فن سبا گری دکھا یا ُغرض دو تخفیظ اوربس منت تک آ دمیون برتوبون سے خوب آگ برسی اور کھاور منت بندوقون كى كوليون كاوك رئيس ميابى اور كمورك اوراونت كا غذك يرعون كى طرح أرات من وو مزارروميلي اوربيت سي سردار میدان جنگ مین راه عدم کے رمروم وے متقیم خان کے فرار ہونے کے بعید عافظ رحمت خان جب أن كى طاف سے لوٹے اور انگریزى لشكرى طرف ارب عظے تو گھوڑے کو آگے بڑھا کر انگریزون کی فوج کے سامنے آہستہ ا ہستہ قدم شریطے ۔ انگریزون نے دور میں سے سورے کھی کو حافظ الملک کے مرمیجان کرانیا گولہ ماراکدان کے شینے میں قلب کے محافی مکر کھاک سك ديجيو كرحمت ١١ بماگ منگے اور سلی بھیت کی طرف چلے گئے۔ نواب سید فیض اللہ خان اِس وقت تك أس كانون كي الريكيري بوب الريب تقد حافظ صاحب كي شها دت کا حال سُنکر دوتمین رستانه حلے خواجہ لطا فت کی فوج پر کرکے ڈیرون كى طرف لوڭ اورىيارا دە تقاكە دىمان بېيونچكر نوج كوچى كركے حافظ صاحب كے بیٹون كى تسلى كركے بير مقابله كرينگے۔ ڈير ون بر مهو سنے تو بالكل كئے كھے يرك عظي ازار لشكر كانام دنشان بهي باقي نه تقارافسوس كيا اورخود بهي ايني ریاست کی طرف روانه ہاد گئے محب اللہ خان جوعین معرکے مین میونخا تقاه وایک حلے کرکے بیرتھی بھاگ نکلااسی طرح دوسرے إفسرحواب آگا لرا الى مين مصروف تضية خبرن مُن كر معباكنے كيے۔ انگر ميزونكى اور تنجاع الدوم کی فوج نے مفرُورین کا تعاقب دورتاک کرکے بہت سے گوے مار نواب شجاع الد دله كوجب يه خبر بهونجي تو إلحقي سے ٱتر كر سحرُهُ شكرادا كب اورسوارون کولوٹنے کے لیے حافظ صاحب کے کبیسی میں بھیجاسلطان خا برا در مرتضیٰ خان بڑیج حافظ رحمت خان کا سرکاٹ کر شجاع الدولہ کے یاس ہے گیا جب بیر ثناخت ہوئی کہ برسرحا فظار حمت خان کا ہے تو المفون نے دوبارہ سیرہ کیا جب سیرے سے سراعظایا توسالار جنگ نے جوشجاع الدوله كاسالا تقاجا ماكه أن كي ميثان كيُ خاك رومال سے صاف كردي شجاع الدوله نے منع كيا اوركها كه بي خاك ميرى بيثيا في كي رئيت ہے الحديث كرآج اس قوم كى بانتها كستاخيون كاجرميرك بأب اورد وسرك مسلمانون کے ساتھ کی تقین بدلاخاطرخوا ہے دیا۔ پیشنی اورڈویٹک کی ہاتین كركه حافظ صاحب كے سركى طرت مخاطب ہوكر فرما يا تخداشا برحال ہے ين الساروز برمِقارب كي نهياً بها تقاليه واقعي نواب صباحب أب ما فظ صا کے بیے بیرروز مرحاہنے سے عا جزیجتے یہ انگریزون کی بہادری کا طفیل تھاکہ آپ انبی شغی کی ابتین کرنے کے قابل بنے اگر آپ تنہا دولا کھر فوج لیکر بھی روب لکھنٹر میں آتے تو بوری سزاا کھا کر بھیا چھڑاتے آپ کے ایب نے بھی تواُن شاہان دہلی کے ساتھ بڑی ٹری گستا خیان کی مثنین جھون نے اُن کو خاک سے پاک کیا تھا پھرا ہے ان باتون پردل میں خیال کر کے بھی نہ ترمائے آپ سے توبیحی نہ ہوسکا کہ گبسر کے معرک مین تھی بھرا نگر نری فوج کے مقالبے میں جان دیرہے اور فرار کی عارج آپ کے خطاب کے سراسرمنافی تھی گوارا نەكرىتے لابعداسكے نواب وزىرىنے سلطان خان ٹر تىج كوابك مائتى اوردوشالە ا ورزرنقد عطاكيا كيونكه أسن كام هي اسيابي كيا تفاكر مرب موت شيري تحقيين أكهيرى تتين ببحان الندحس سرك نتح كانشاب حبالة مهوتا تقاجس ساقبالكل غوداً ترتانه تقاص چرے کو کامیا بیون کی سرخی تنگفته رکھتی تھی اُسپرخون نے سیاہ وهاریال کیبنی تقین نخوست نے خاک ڈالی تھی اگر چیرہیجاننے مین کسی کو ترود نه تخاليكن شجاع الدوله كوايني شجاعت اورحا فظ صماحب في ندلت كالظمار مقصود نقاا سليئا تضون نے حکم ویا کہ برسر نواپ عنا بطہ خان اور نواب نلفر حباک کے ہاں شاخت کے بیے ایجاؤ کا ورشاہ مرک پرزادے کو بھی جوحانظریمت خا كۇپچا<u>نىڭ ئىق</u>ە دىھائو. نواب صابطەرنان نے دىكھيار كەلگەرە تىمى يىرجانطارمىت كاكىم م ك دكيموتيم التواريخ ١١

ووسرے کا نہیں اور نواب مظفر حباک نے یہ کماکہ اسی ایش فیش (طمطراق) ير حناب عالى سے ارٹے كو آمادہ ہوے تھے " دىكھتے ہو شركام ہے۔ الَّهى إكثار بھی جا تا توجوا فروغود دارون کے یاس جاتا نہ کدایسے ہے میتون کے اس جنمون نے اپنے ایون کا نام دبوریا تھا۔شاہ مدن اہل دل سے انکھون مین أنسو بحرلائے اور كماكة إن يرأس المان كاسرية اس بات سي شجاع الدولم لوبهت ربخ مهوا مرنطا سرناست كياا وركهاكدان سي يرتو قع نرتقي بيده ورثرن ہے پیر کیرونوں کے بعد شجاع الدولہ نے شاہ مدن کو قید کردیا سے ظیاع الدوله نے بالکی خاصر مجی کر حافظ صاحب کی لاش سیدان سے منگاكرىم اُسكے ساتھ سلواكر عزيزخان رساله دارىكے ہمرا ہ برىلي كوروانه كمكنينبر ہے دن سبج کو قاضی فتی علما شر فا سا دات اور نقرائے حمیم ہو کریجہ نیروکگفین کی اورظهروعصركے درمیان شہر کے اہرغر بی جانب دفن کیا قبر میں آتا رہے کے وقت تك كرون سيخون مارى هاً - جندسال كي بعدد والفقارخان فے اُن کی قبر رمقبرہ بنوایا۔جب وہ عارت یُرانی ہوگئی توسط علم ہجری مین لارڈ ما مرائے حکم سے ملی بھیت کی عارت فروخت کرائے اسکی قبیت ے گنبدا ورضروری عارات بنوائی گئین اُن کی دفات کی تا رہ بخ سے ہے في جنتى داخل شاله بجرى يحبت خان خلف حافظ رهمت خان فے اس مادے کوزبان عربی مین اس طرح موزون کیا ہے۔ کے مصطلحات وارک ترمن رئش وفش کے ہی معنے لکھے بن ۱۲ سکے ویکھو عادالسعا دست ١١

على سنة المصطفى عامل انامات خان النصير لكبير فقدقال في جنتي دا خل سئلناص الله تأريخيه ایک صاحب نے ما فظ صاحب کے ارسے جانے کی تاریخ لطافت ایک ص ب تعمیہ کے ساتھ اس طرح بالئ ہے۔ ا

يكإق سرحافظ برمينه جواز لفظ ظفرتار يخجستند افظ طفرے اعداد برکہ گیارہ سوائی بن عدد نقط سرحافظ کے کم ح ب المنف سے سال مطلوب بینی شئر الد ہجری حاصل ہوتے مین ایک شخص نے تاریخ اس طرح کلمی ہے۔

نهان پرسيدم ازقاصد كرج ن شد

ويترعا نظالماك رابى بجنت بشوق بهشت ذين جان كرديدرود لبكفتا خردحا فظ مومت ان بود شدم طالب سال الريخ فوتش

أن روز سبت ياز دېم بوداز صفر

رهمت مرشعه ما نظ مك نصير خبگ يون كروسوى خدر دار الفناسف ردزشهاوت دی وناریخ ماه وسال

#### تاريخ بيثتو

(180 ge 10 97)

آن ما فطرجان ما فظوین جدیشها دیت مسلم می چون رفت سو خلد برین بهرتما شا رضوان يوتنظيم زجاجت ديمي گفت دين تايخ كه خانا و ل راست

تاريخ أردو

اسكفر مرك سول ايناش ب تاریخ بھی سے نظ کلام حق ہے

عانطاكه جورحمت مين وهستغرق ہے ازبسكه وه حافظ كلام حق تقس

مزدار فيع السودات ايك قصيده شجاع الدوله كى مرح من اس فتح كى تمنيت مِن گھاہے اُس مِن حافظ صاحب کے قتول ہونے کی تاریخ یون ظم کی ہے۔ اشعار

د کیماجے نہ ترک فلک نے روزگار خاك أنكى يرموتونه ثمرلا بيصثاخسار لشكرمن ليضبطي كحبب كفيلته قار غارت كى ہزبرد كے ليتے تھے يادهار ولائے تھے سودے کئے رکھانہ ایک ا ايناتوحون سيكذرنانبين شعار أتطح قدم أنفون كينين انكاستوار صحبت ندول فأنكحة ورسكي برار من في كما أعفون سي ترميسي حالكذار

آیاعل مین تیغے سے تیری وہ کارزار بيسروب بن آج يركش كركزنهال باب يرورف كاليمين للتداؤن حق الشناس قوم تقى يدغره اس قدر ليكن خداك فسل سيان نارفتة رض منتيروسة بازوكين يببت بلي بروه جرين غلام غلام اس حباب ك جراسين أنى حرف نين يريكياكن أنين ساسفلام كي عقف اكثراشنا

ہوسامنے رامین کے بے مدو بے شار فتع وكست مردون كوي برسواصطرار عنوابن غداكي يون بقى ندتفاا ينااختيار آوے تحصین کا ہاری گرا غلبار بونگے وہ دس ہزارتاک پیادہ وسوار مرکزدہ متھے میت فرنگی کے مایج حیار بموعقا سيط يعظى مستعدكار أنكا قدم دغامين بيايا بهماستوار يرتى تى يردە برعقے ہى آئے تھے سرگذار أس يلي رجبان سيجزأل كي بوو مار جنئے کہ قوم عاداً ڈائی تنی جون غبار بندوق وتبروتيغ سي حاأنين كارزار ساترأسك بم ساله دبا بم نواله خوار بعا گاده رکھوجاے ہے میالنے کوہار بیٹا سے سے میورکیا باب نے فرار حاكنهين يطعن وتعرض كيهم بإيار بمتت مين اور مرمن جب طاق روزگار

یک قرم دیک برادری دیک گرده کے حافظك لاش ڈال گئے موسے میں تم أن مین سے ایک نے برم سرویہ کما ليكن وكيك وافتى دكيهاسوسم كمين تقى سائمنى بارے جوفوج براولى سنتيبن اببراكيك أس فيح كريمي محبوب وتسبنت وتطافت تفي كمطان ليكن ومنون كوادمي كييكرديوو وو ايرهرس بان ورم كله وتوي تصل بره رها على أخرش ده لك يلي داغف بارودوگوله توپ مین تقایا وه با د تقی فرصت كسى في اتنى نيا كى كده كرك تم إلميون ينته ومافظكم بنتين بماك وه بطرح سككهتي تقى أكنونات ہویغضب تولاش کا حافظ کی ذکر کیا حانظى لاش سميك ندائمي تونزونهم لازم ندتما أسكه بواي كسائنا حافظنے سردیا نہ دیا زر ہوئ ہے یہ تاریخ اُس کے نوت کی کرکے عدوست مار

#### ما فظر حمت خان كاخلاق وعا دات وغيره

حانظر جمت خاب سلم بجرى مين بيدا جوے تقے به عاربرس كے تقے كم ان کے باب شاہ عالم خان برایون کے قریب مارے گئے۔ نواب سید علی محرخان ف حافظ صاحب كوالبنه ياس بلاليا - اور فهايت خاطرس اين ياس ركسا مانظالملک کھرونون نواب سیدعلی حمرخان کے پاس رم راینی شادی کے لیے وطن کولوٹ گئے بعد کئی برس کے نواب سیدعلی محمر خان کی خدمت مین أك الماده برس نواب موصوف كيمراه رب برعال الم بجرى من نواب سیدعلی محرخان نے اُتقال کیا تو اُن کی اولاد کی ضرمت اور کارگذاری زیادہ ان ہی نے کی اور حب کہ ماک روہ کھٹ ڈی تقسیم ہوئی اور ہرا کے لیم کے می علی معلی ماکیر قرار مانی توسب سے زیادہ حصر مان ہی کے قبضے مین را - روستو إ منيا كي معاملات البيه بي من موقع باكرا كراتفون ني احق ثناسي كى توابل دنيا كا دستور بوراكر ديا- حافظ صاحب في سر سخوسال اور چند ماه کی عمریانی - چواده بیشے اور نو بیٹیان اُن کے صلب سے بیدا ہو کین بیٹون کے یہ نام ہیں (1) عنایت خان (۲) ہمت خان(۳)ارادت خا (۴) محد عرفان (۵) محبت خان (۲) محدیارخان (۷) محد دیدارخان *گر* مكل خان (٨) زوالفقارخان (٩) الهارخان (١٠) مستجاب خان (۱۱) محداكبرخان (۱۲) عظمت خان (۱۲) حرمت خان (۱۴) غلام صطفے خان -وأواليدمين مزكورب كرسية معصوم سيحا فظارحمت خان كومبيت بقي

جكى اولاداب ك نوم لح والے ترك نام سے شهورے اور أنكى شرت كى اس نام كے ساتھ مير وجہ ہے كہ محمر ميح الملقب مبرخيرا مزليش خان ثانی فرز مذرّادُ كُو محميفان كننبوه المخاطب ببينيرا ندنش خان عالمكيري جن دنون كثفيركا ناظم تقا تواسنے برلی مین ایک قلعه تعیر کرا کر اُسکانام خیرنگر رکھا مگراس کی شہرت اِس نام سے تو نہ ہوئی بلکہ نو محام شہور موگیا جب ٔ جا فظ رحمت خان بریلی پر مسلطهوت توائفون في أس قلعه كولاوارث بإكرميان معصوم كوويريا جس مین اب تک انکی اولاد آبا وا ورقابض ہے۔ یمیان سید عصام سیاحد عرب شاہ جی میان کے بیٹے ہیں جوسیرعلی با باکی اولاد میں سے ہیں اور سيطى باباسادات ترمزت بين اورسادات ترمزستيد محدمرني ابن بيدهام الدين فلف سيدشاه ناصرى نسل سيمبن جنكاسك الرآباني ابوعبدالته صين اصغربن المام زين العائبرين بن المحسين شهيد كرللا ثك بدیختاہے۔سیدصن ابن سیدموسی ابن سیدعلی ابن ابوعبداللہ حسین افر مینے سے ترک سکونت کرے تر ذکو چلے گئے تھے اُن کے بیٹے سید محمدہ ہماہ تھے وہ شاہ ناصر تر فری کے نام سے مشہور ہوے ۔ اور حسین اصغرسا وات مرید منورہ کے جربی حین کملاتے ہیں مورث ہین الفون نے مثلہ ہجری مین و فات یا ب*ی متی ی*ه

یں دورہ کے ایک انگریزی مورخ کا بیان ہے کہ حافظ رحمت خان بہا داور دوسلہ اسلامی مند ایک انگریزی مورخ کا بیان ہے کہ حافظ رحمت خان بہا در کھا تھا۔

ك ديكهوتاريخ فرخ آباد مؤلفهُ سيدولي الشراا

اکی وصلہ مندی کے بڑے موقع کوسٹ اعمین کا مل صدمہ پونجایا اُنکا
قانون سوداگرون برمحصول معاف کرنے کا اس بات کو تا بت کر تا ہے کہ
انھون نے سی بڑے ملی انتظام کی فکر کی تھی لیکن اُنکی طبیعت میں لا کے
بڑھ گیا تھا جو خرکار اُنگی تباہی کا باعث ہوا وہ اکثر دیا و کے موقع پر جا ن
بچانے کو وعدہ کر لیتے ہتے مگر دوراکرنے کا اُن کا ادادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ نراہی
معاملات میں بڑے متعصب تھے اُنکے قواعدا یہ سخت سے کہ اُنکا برتے والا
اُن کی بڑی تعرفیت کرتا ہے اُن کا مورخ اُنگی یا بندی نہ ہوا در واقفیت سائل فقہ
کی بڑی تعرفیت کرتا ہے اُن کا مورخ اُنگی یا بندی نہ ہوا در واقفیت سائل فقہ
کی بڑی تعرفیت کرتا ہے اُن کا مورخ اُنگی یا بندی نہ ہوا در واقفیت سائل فقہ
کی بڑی تعرفیت کرتا ہے اُن کا مورخ اُنگی یا بندی نہ ہوا در واقفیت سائل فقہ
کا زیا دہ سوی تقا گر ما مرحم لی اور فرمبی مروت کا اُنکو کچھ کا ظرف تھا۔ جنا پنچہ
بیٹے کے ساتھ اُنگی برسالو کی اُن کے مزاج کی سوئی پرگوا ہ ہے۔

جام جهان نا کے مؤلف کا قول کے کہ حافظ رحمت خان حفظ قرآن اور علام جہان نا کے مؤلف کا قول کے کہ حافظ رحمت خان حفظ قرآن اور علام دین اور تواضع اور کرم اور تقولی اور دیانت کے ساتھ متصف سفت جس قدر اسلام کے رسوم اور دین کی باتین اس قوم میں جاری بین وہ دوسری جگر نہیں گران کے بیض ونیا وی معاملات انپر محبت مال فالب ہونے کی جگر نہیں گران کے بیض ونیا وی معاملات انپر محبت مال فالب ہونے کی

وجرس فراب مورب عقر

مافظ صاحب کی عبت بین عبیدالله خاک شمیری اورخان محد حنان مافظ صاحب کے بعد اینے نهایت خواب آدمی داخل تھے مکرود فا اور جبوٹ و فریب کے دونون مبتلے تھے اور اپنے بہعصرون میں برنے درجے کے معجے جاتے متے دفتر انکی سیاہ کاری سے سیاہ پڑے تتے۔

# کرنیا جمین صاحب کی نواب شجاع الدوله کی نام دی اورنا قابل اعتبار مونے کی بابت رائے

كنيل مهيين صاحب نيها نون كى مهادرى اور وليرى اورجوا مردى كى جوتعريف كى وه اوبرسان بوئى -اب جوده شجاع الدوله كا طالَ بیان کرتاہے وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتا ہے کئمین حیران ہون كدكيا كرون شجاع الدوله كواس نتع كى تتنسيت دون يا أس كى نامردى لرمنت المامت كرون مجهرات كاحال بإن كرناصرورم الكروشت الكرزي حان مے کہ بیادا دوست ایساہ کہ ذرا بھی اعتبار کے قابل نہیں۔ رط الی سے ا کیدات بہلے میں نے بعض خاص تو بین اس کی انگین مجھے ان کی اردائی مین بڑی صنرورت تھی گراس نےصاف انکار کر دیا اور میرے کا میں انکو ندآنے دیا۔ وعدہ کیا کہ کل مین آپ کے ساتھ سارا نشکرے گرموجود دو اورسب طرح کی مرد کرونگا اورسوارون کو لیے یاس کھڑا ر مہونگا جو ہرایت ہوگی اسپرعل کر دنگا ۔ مگروہ لڑا ائ مین پاس کیا آ ٹا دور ہی سیلے پر بإن كمرًا رَماجهان مين نے أس كونشكر كيے صبح كو ديكيما تقب جب فتع کی خبر میروغی توانسی وقت فوج لے کر میدان مین آن کوداادر دواو پ کو غوب دل کھول کروٹا۔ اُس پرسیاہ کمپنی نے جو تواعد کی پابند تھی ایک اپنے افسرے کہا کہ فتے کی عزت ہمکو حاصل ہوئی مگراس کی منفعت إن تشيرون كوملي "

### روبیلون کی فوج کاشکست پانے کے بعد مقام لال ڈائک مین بہنا ہ لینا

روائد ہوکر بخورکی طرف گئے وہاں پر نواب سید فیضل دلارخان دام ہوہت دوانہ ہوکر بجنور کی طرف گئے وہاں پر نواب صابطہ خان کے پاس چند دونہ بتھ گڑھ کے قلع میں قیام کرکے وہاں سے اپنے قدیمی پناہ کا ہ بینی معت م لال ڈانگ بین جانچھے۔ یہ صیح نہیں اس لیے کہ صنا بطہ خان ایک ہزار ہا ہے ساته تنجاع الدوله كے ساته موجود تھے بلكنجب خانيون نے تونوا بضي لائترخان كے ساتھ نها اللہ عالم اللہ خاندون نے تونوا بنا مائے مائھ نها يت بي نواب صب نها يت بي نواب صب مائي ملاحت مي نواب مائي كس طرح تيم كرا مومين دو سكتے -

مانظر منت خان کے ارب جانے کے بعد روہ یکون کے مروار نواب سید نیف اللہ خان ہی بانے جائے تھے اور اسل مین بھی وارث جائزاس ملک کے ہیں تھے اور اپنے دین و دانش کی وجہ سے اسکی قابلیت مین در کالم کے ہیں تھے اور اپنے دین و دانش کی وجہ سے اسکی قابلیت مین در کالم کے ہیں تھے ہر روز اُن کے باس روہ ہیلون کی جاعت اکھٹی ہوتی جاتی تھی۔ جزائے اور احد خان خان ایان میدان جنگ سے ہم وزہ کیکر جزائے اور اس وعیال کوئے کر بسولی اور مراد آباد ہوتے ہوے لال ڈانگ اسباب اور اہل وعیال کوئے کر بسولی اور مراد آباد ہوتے ہوے لال ڈانگ مین اُن سے جائے اور متعقبہ خان کہ نہایت کال اندلش آوہی تھے موکس مین اُن سے جائے اور متعقبہ خان کہ نہایت کال اندلش آوہی تھے موکس مین اور عبد المجار خان اور ملامیر بازخان اور عبد المجار خان اور ملامیر بازخان اور عبد المجار خان اور ملامیر بازخان ور عبد وار بھی لال ڈوانگ پر نواب سید فیض اللہ خان اور میں بہورئے گئے۔ ویکی باس بہورئے یاس بہورئے گئے۔

حال صاحبرا دُهُ سیدمجر بایضان بن نواب سیعلی محرفان بادر سیدمجر بارخان نواب سیدنیض الله خان کے جیوٹے بھائی مہوز زندہ تنے اُنھون نے چاہا کہ نواب سید نیض اللہ خان کے باس لال ڈانگ کو عبے جائیں۔ چنانچراپ سامان اور اہل وعیال کو کے گرا نہ ہے ۔ سے بکلے بسولی اور نبھل ہوتے ہوئے الل ڈانگ کے ارادے سے چائی نبھل کے قریب فیروز پور مین اٹرکا سالا محرعلی خان ابن یا بندہ خان اُسے ملااس نے صاحبزادہ صاحب سے کہا کہ داستہ نہایت خطرناک ہے را جبوتوں نے چارون طرف سے داستہ بند کرد کھا سے لال ڈانگ نہ جانا چاہیے۔ دوندے خا کے متعلقین ببولی مین اور نواب سیدسعداللہ خان کی بگیم اور مین ہوجود ہیں۔ حافظ صاحب کے عیال واطفال بہی بھیست میں بیٹے ہیں۔ موم کرمی کا ہے۔ مائنگے۔ ہیں بہترے کہ ابنے مکان میں جا کر دہ ہے۔ کہیں آنے والی جو جائنگے۔ ہیں بہترے کہ ابنے مکان میں جا کر دہ ہے۔ کہیں آنے جائے کا ارادہ ملتوی کیجیے جنانچہوں والیس چلے گئے اور آنوالین ابنی عربی میں بیٹ ہے گئے اور آنوائین

دوندك خان اورحا فظرحمت خان كى ولا وكاحال

محب الله خان اور فتح الله خان وبولی بین اطبیان کے ساتھ گھرگئے
کیونکہ ان کے ساتھ فواب شجاع الدولہ کا کرر عہد و بیان ہوجیا تھا۔
حافظ رحمت خان کے بیٹے بیلی بھیت کو بھاگ گئے گلتان رحمت کے
مؤلف نے کھاہ کہ حافظ صاحب فوالفقار خان کو بر بلی کی خاطت پر
مامورکر گئے تھے اُسنے بر بلی بین شہر کے رئیبون کو جمع کرکے شجاع الدولہ کے
باس ایک سفارت روانہ کرنے کا فقد رکیا تھا گر اڑا کی کے ختم ہونے کے
بعد رات ہی کو شجاع الدولہ کے سوارون نے بر بلی یرقیف کرایا حافظ صاحب

مینے نانہی اور نامجربہ کاری کی وجہ سے سلی عبیت سے نہ نکلے شیکل دامن کوہ کا وتلح مقام سے نهایت قریب تقاسواری اور باربرداری افراط سے موجود تی کاش اگران کوسواری اوربار پرواری تھی نہ ملتی تب بھی برمہنہ یا نکلے ہوتے۔ وإرباريخ كوس كاحبكل سطيكر يأكبيا مشكل تقامحبت خان شاه ابوالفتح كي عيت مین جنکا شاراس وقت کے نامی مشائخ مین تقاکیشنب کی نصف شب کے وقت بلی مبیت سے نکلاا ور شجاع الدولہ کے پاس جانے کا ارا دہ کسیااور زوالفقارخان بمي جرباي تصاسى شب كوديوان بهار سنكمرك مشورب سي شجاع الدوله كى ملازمت كارادك يرروانه بواجبكه ووالفقارخان منفجاع الدولهك لشكرك قريب بهومخا توهركارون نے أس مدريانت كياكم كمان كانصري بيان كمياكه شجاع الدولدك إس جاتا مون ألفون سك شباع الدوله كوخبرمهو نجائي أس في خواجه لطا فت كو دوالفقارخان كياس بهيها ا وربيحكم وياكه و والفقارخان كو ويره للازمت من ليجائ أس دن توملا قات نہ ہوئی۔ و وسرے ون سٹام کے قرب محبت خان بھی شجاع الدولم کے نشکرین ہوئے گیا شجاع الدولہ نے محنبت خان کے پاس مرتضلی خان کو بهیجا که وه اُس کو دیرهٔ ملازمت مین لیجائے۔ ۱۱رصفر دوست نب کی صبح کو شجاع الدولدسة ذوالفقارفان اورمبت غان كي ملاقات ببولي جب یہ دونون بھائی نزرین د کھاکرمٹنے توشماع الدولہ نے تالیفٹ کے لیے فرا يا تحوب مواتم بيان آكي يجرم زاصب بيك المك على كالنهم من اورما فظ جيوين تري تحبت تقي په دن جوسائنه آيا اسكا خيال تعبي نه تھا.

مانظ جوسے بھی کوئی قصور سرز دنہیں ہوا جو کچرکیا بہادالدول عبیدائند خان کشمیری اور خان محر خان حافظ جو کے بھائے نے کیا ہی جاری ایک خلعت و فنون بھائیوں کے بیے طلب کیا محبت خان نے عرض کیا کہ اگر ہماری سرا فرازی منظور ہے توکل آپ کا لئے رہی ہیست میں بہونچیگا وہان خلعت سرا فرازی منظور کر کیا اور کہ میں ساز خان کو بیلی جمیت کو اصلات کی نظور کر کہا اور کہ سبت خان کو بیلی جمیت کو بھیجب دیا اور فروانقار خان کو اپنی جمیت کی دوائی کی کو خیری کی اور جوائی فات فی کے دوائد ہوجانے کے بعد میں کا دروائی کی کہ خیری کی اور جوائی کو جوائی کو جوائی کو جوائی کو جوائی کو جوائی کی کہ خیری کر ساتھ ہے کہ فوج اس کے دوائد ہوجانے کے بعد میں کا دروائی کی کہ خیری کی خیری کو ساتھ ہے کہ فوج اس کی کو جاتا ہے اسکو کسی حیلے سے اپنے پاس دات کو ٹھر اکر خیری کو ساتھ ہے کہ کو جاتا ہے اسکو کسی حیلے ہے اپنے پاس دات کو ٹھر اکر خیری کی اور ہم اصفو کو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ہے وہ ایا سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی وہ تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ۔ جورعا یا اس سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی وہ تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ۔ جورعا یا اس سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی وہ تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ۔ جورعا یا اس سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی وہ تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ۔ جورعا یا اس سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی وہ تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ۔ جورعا یا اس سے قبل شہر سے ابراک گئی تھی کہا تھی ہوں تو بیلی جمیت کا محاصرہ کر کہا ہے گئی باتی سب تھر گئے ۔

محر پارخان - اله پارخان - حرمت خان علام صطفے خان محراکبرخان وغیرہ حافظ صاحب کے بیٹے کر سب جوان صاحب عیال واطفال سخے نواب فنجاع الدولہ کی آرا برکا حال سنکر خوشی کے ارب جام میں بچولے نہیں ساتے سنتے ۔ اور سیجھتے سنتے کہ نواب شجاع الدولہ ہا رہ والد کی تعزیب اور بہر برکا کی لئے استے میں ۔ اوبار فکرت اُن کے سرون پر اور بہر برکا کی لئے استے میں ۔ اوبار فکرت اُن کے سرون پر سوار بنتے وہ کیسے ایسے فنمن خاندان افاغنہ کے بین دے سے شکنے دیتے ۔ سوار بنتے وہ کیسے ایسے فنمن خاندان افاغنہ کے بین دے سے شکنے دیتے ۔

وامن کوہ کا جنگ بیان ہے کیا دور تھا۔ اداوت خان ما نظر حست خان کی شہادت کے بعد صاحبزا دکوسید حمر یارخان ابن نواب سید علی محمر خان کے ساتھ میدان جنگ سے نکل کرنا ندست بہو بچا اور و ہان سے نبول کونتے النظ کے باس جلاگیا۔

شجاع الدوله دونتین کوج کریے معا نگریزی فوج کے ۱ اصفر کوسلی مجبر کے تصل ہو پڑھئے اور قلعہُ دیو ہاکے قریب جہان حافظ رحمت خان کے عیال واطفال محصور تحفی خیر دن موت اور دُهند ورا سوا دیا که تا مشرک باشندے فنوڑے اور تھیا محصلون کو دے کر شہرے کل جائین اور اپنا ال دا ساب نرچیائین شیدی بشیرے آ و بیون نے شہرکے لوگون سے ہتھیاراوراساب مین کربہت سے نکال دیے اور کھے تید کرلیے اسکے بعد شجاع الدوله نيمحبت خان كوتكم هيجاكهُ حافظ صاحب كاخزانه تباتومحبت خا نے جواب ویا کٹا گرخزا نہ ہوتا تو نوبت اس دن کو نہ ہیونختی''اسکے بعد پیکمویا كرايك دوروزك لي محلسرا خالى ردوا ورسب متعلقين كوك كرنشكيمين چلے آئی مستورات کا زبورا ورو وسرااساب وہان چیوٹر دیا جائے تا کہ ہارے آدمی خزانے کی تلاش کریں تحقیقات کے بعد تکو سرطرح کے احمانات کے ساتھ بیلی تحبیت کے قلعہ بین رکھا جائیگا 'اس حکم کے موافق ۸ ارصفر کومحبت خان سنے تمام عور تون اور بجیان اور بھالیون سے زروز ایرار اوراساب لیکرشیدی بشیرے سپردکر دیا اور پہننے کے کیرے مکانات مین چھوڑ دیے اور خود کھوڑے پر سوار ہوگر اورا یک فیجی ہاتھ مین کیکرشیدی بشیر<sup>ک</sup>ے

<sup>س</sup> ومیون کے ہمراہ شجاع الدولہ کے کیمی بین چلاگیا۔ اسکے بعد شیدی نزکور کے اومیون نے حافظ صاحب کے عیال واطفال کوکشان کشان بیم متی ا وررسوانی کے ساتھ حویلی سے نکال کر رتھ اور حمیکرون میں سوارکراکراس قریب میں اُ تارا جوان کے لیے شجاع الدولہ کے کیمپ میں کھڑا کیا گیا تھا۔ بسنت على خان في تلنگون كي تين كمينيان بمراه الأرأس دريه كياس ا مقرر کردین اور اس بندونست کے بعاش رضا خان محبت خان کے پاس سيااور شجاع الدوله كايربيغيام ببوغيا ياكمين آج جابنا تعاكة تمكوسرافرازي كا خلعت وون ميكن ذبل كى كليفت كى وجرس جوسب گذشته سے بيرا ہواہے طبیعت بیمین ہے اگرا یک دوروز مین آرا مہوگیا تووعدہ وفاکر ونگا ُحافظ رحمت خان کے خزانے کی تلاش میں بہت سی زمین کھو وڈوالنے پر بھی کو لئ چزرستیاب نه مولی شجاع الدوله شدی بشیرکوحا فظار حمت خان کے کارخانون کی مبطی اور شہر کی لوٹ کے لیے چھوٹ کر اور حافظ صاحب کی اولار اورعورتون كوساته مے كرخود برىلى كومع نوج الكريزى كے آكے خان محرفان مع بھائیون کے برملی مین موجود کقااور زاہب شجاع الدولہ کی تشریف آوری کی گھڑیا ن گن رہاتھا کہ کب نواب موصوف آوین اور مجھیر مہر بانی او تفضلات مبذول كرين شجاع الدوله في أسكوم عيال واطفال رُفتار كرك ابني ہمراه الیامحب الشرخان وغیرہ دوندے خان کی اولا دنے اور نواب سید معداً نشرخان كى بگيمنے يروافغائت سنے اور كير بھى سبولى اور آ نولست روانم نه بوے شجاع الدوله کچوروزون برلمي مين تصرف اور يمان كابندوست

كي آولك بلك كا

مروروروب بزمیت کے بدرواب پرمواندخانی بگیم کیا گذری؟ مزمیت کے بدرواب پرمواندخانی بگیم کیا گذری؟

لله خان کی مجم کوجب مانظار ممت خان کی مکست کی ر پیونجی توانفون نے شجاع الدولہ کے پاس ایک عرضی میان حسن شاہ کی مرفت اس مضمون کی جی کاس ہوہ کے باب مین کیا حکم ہے سیراکولی وارث نهين ے أكرمير عنبطي اور تاراجي مرتظرے توسكم موكرمين اينا تا م ال لدواكراب كالتكرين بميجدون اكرميرى حرمت محفوظ رمن كالفراركيا فأ تومین کئی حکومت کی فرمان برداری مین حاصر بون میرانجی آب پرحق مے اسلیے کہ میں آپ کے بھائی نواب سیرسعدا نشدخان کی اموس ہون جس نے ، کے برے بڑے کام کیے ہیں "اس درخواست پرنواب شجاع الدولم نے کئی شقے بیگرکے ماس اطمینان دینے والے مضامین کے کھی جھیجاور يدمعصومك سالخد سكرك إس معاكم كمرك الماركان ے دین وایان کی تسم کے ساتھ مطمئن کردے اور ساتھ کو کہ لا تھیجاکہ تم کو شش کے ساتھ انولہ کے شور وشرکو دفع کرنے مین تا بت قدمی اختیار کرواور آنولم ى رعایاكورىشان نە بون دۇ يىتخارى مصارت كے ليے جتىن لاكھروپے مقربین ہم اُس سے زیادہ مقرر کرنگے بگیران پیغامون کی وجہ سے آنولہ سے نظی میں سے کرمگرکیا کرتی است کئی بارجا اکترانولہ سے علی عالے۔ چھاڑون پراسباب لدوا یا گرمولوی غلام جبلانی خان سکیم کوقسے سے تھے

كى طرف كا تصد نكرو آنولەين رمنا تقارے كيے بترى كاسب ب-فتح الله خان كاشجاع الدوله ك لشكرين عاضروا

فتحالله خان اس خيال سے كه نواب شجاع الدوله ملك مجعكه ومد سنگے بسولی سے کوج کرکے بریلی کے باس شجاع الدولہ کے لشکر مین داخل ہوااور سالار حبُّک کی معرفت اُن سے ملاا ورارا دیت خان کو بھی اپنے ہمراہ نے گیا چوبول مين مقيم مقاا ورجيف اينے بعائيون كى گرفتارى كا حال مُسنكريه عالم تفاكهها وكوحلا حائے مگر فتح ایشرخان نے اُسکوروک بیا- منتح اللہ خان کے ساتقض قدر کارنرے اور دولت خواہ تقسب نے خان مٰرکورکو سمحایا كالأنكوكشود كارمقصيور سے توجمیین صاحب كی معرفت مشجاع الدولہ سے ہلو۔ سالارجناك سے كچرهاصل نہوگا جس معاملے میں انگریزون كاقدم درمیا مين بوگاوه معامله الجي طرح سُده جائيگارخان مركورمي كسي كاكه نانه انا اورسالار جنگ کی معرفت مکا نواب فئیجاع الدولد نے بہت تعظیم ونگریم کی مینی صیادی کے دانون گھات پورے طور سرادا کیے۔ شکارنیا تھا اسکودلبر كركے نشانے يرلائے رضبت كے وقت شجاع الدوله نے ارادت خان كو روک کرسالار جنگ کے سیر دکر دیا کدائسکی خبرگیری کرتارہے۔

معب الشرفان كي تجفف فان اورات في خان ساملاقا

محب السرخان كوجب بيرحال معسلوم ببواكه فتح الشدخان نواب

شجاع الدولهك ياس حصئه ملك ودولت كى سندهاصل كرنے كے ليے كماے عنقريب البخ مقصدكوم يوتخيف والاب توأس كورشك بيدا ببوا اورأب بمي <u> وینے ملک و دولت کی من حاصل کرنے کی آرزومین نواب ذوالفقا رالدولم</u> نجف خان کے پاس روانہ ہوا جوہا دشاہ کی سیا ہ لیے ہوے اپنچ خان سفیر شیاع الدولہ کے ہمراہ رومہلون کے استیصال مین شریب ہونے کو دل سے ۳ ر اعقاا وراس کے بیویخنے ہے بیشتر ہی انگر نری سیا ہے اُنکا کا متام کردیا تھا۔ مرزا کالشکرانوب اشہرے گھا ٹون کوعبورکرے اسرات کے علاتے میں بهو خاكه محب الله رخان أستكه لشكرمين داخل موا اورگرمجوشي واخت لاط يبدأ كرنے لگاشجاع الدولہ مرزاكوا وراينج خان كو پہلے سے لكھ حيكے تقے كەدريائے گنگا كوجلدى عبوركىكے ببولى بهونجكر محب الندخان كوقىيدا ور بسولی کا محاصره کربین اکه کوئی پیمان اورکسی پیمان کا مال واساب ممین بحکنے نہ یائے بحب اللہ خان کو ایھون نے بے تلاش اور ہے ج*نا* محاصرهٔ دام بابین گرفتاریا یا۔ تو مهبت خوش ہوسے اور شکر خدا بجا لاکے ورش رستة مين مفكريت كرمحب الله خان ايك مهيلوان أومي هي أسكا كرفتاركرنا د شوار ہوگا اور بے خونر بڑی کے وہ ہاتھ نہ آئے گا۔ ببولی کا محاصرہ وثوارہے کیونکہ اُس میں ہزارون تیمان نواب دوندے خان کے وقت کے معرکے ديلھے ہوے موع دہیں۔اس لیے یہ دونون صاحب ورتے ہوے بسولی کی ت آرہے تھے اور دوتین کوس کا کوچ کرتے تھے۔ا س خیال سے کہ شاہد تحب الله خان سبعت كركے الوالی کے ليے آجائے توعهدہ برا ہونا د شوار ہے

جبكه أنكو خبرمه ونخي كمحب الثدخان آراب توثري فكربيدا ببولي اوربركارب البلي تعييج كرأسنك ما في الضمير مصطلع كرين كدكس الاوب سي أر المب. بركارون نے محب اللہ خان كى سوارى وتكيماراتے آ قا وُن كو خسب ردى ك محب الله خان نهايت ساده طور بريثا دان وفرحان آراب أس كااراده جنگ کانهین - اگریه بهرکارون کی اس تقریرسے کسی قدر تشویش رفع ہوئی گرا ندمیشه ر اکه مبا دا د صوک ا ور فریب کی غرض سے اس طرح آتا ہوا در لوسك في حب محب الشرفان إس بيويج كيا تواك كي روح كا صدمه وفع ہواا ورظا ہرداری اور تالیف کرکے اپنے ہمراہ کے رسبولی کوآئے اور ببولی برسیا دمستولی کرے اللوا دیا۔ اورجس حویلی مین دو تدے خان اور محب الشرخان وفتح المدخان كا بل وعيال عقي أس كليرليا - بحربهي يبرجوان ساوه لوح تنجعت خان اورايلج خان سے مکبشا وہ بیثیا نی رخصت ہوكر حویلی مین گیا اور وہان كاحال د كيھ كر بھی خواب غفلت سے بيدار نهوا اورابنی مان سے خبعت خان اور ایلیج خان کے الطامن کے حالات بیان کیے اور گویا پیمجھا کہ یہ بہرے اور ملنگے میرے ہی ہیں۔

#### نواب شجاع الدوله كاأنوسه كوحانا

شجاع الدوله في توسي بيونچر جا بجا اشتهار جارى كرد سي كرم المجار الشخار الم المين بيونچر جا بجا اشتهار جارى كرد سي كراب زياده المكتبى نظرين اورخوشى ك سائد البين البين مقام برسب خوف و خطارين المركثى نذكرين اورخوشى ك سائد البين البين مقام برسب خوف وخطارين

اورنواب سید سعدا منشدخان کی بنگیم کی ڈیوٹرھی پر ہمرا کھڑا کر دیاا ورآ نولہ کامحاص کرکے اہل تہر بر آنا جانا بندکر دیا اور رات کومنونہ تنے میدان میں تمریح کو دونون فوجین بسولی کی طرف روانہ ہوئین -

## صاجزاده سيدتحر مارخان كى شجاع الدوله سطاقا

شجاع الدوله منونهين قيم تق كرسته محديار خان نقد دوم زار روي اور جيعه ومرائج كر شجاع الدوله ك لشكرين بيو تني مرزا آغا ا ورمرزار مضاني كوجنكي ويركن شجاع الدولدس مصاحبت كرم تقي بير روي اورجيزين دي ا وراً بكى معرفت شجاع الدوله*ے ملاقات كى شجاع الدوله برے اخلاق وم* دلجوني كم سأته أن مصط اوراراني كاحال وريافت كيا اور رخصت کے وقت فرمایا کہ آپ ہارے ساتھ رہیں اور کسی طرح کا ول میں اندلشیہ ندرکھین آسیکے ساتھ اچمی طرح سلوک کرونگا اور رصنا جوئی کی غرض سے ایک چربدارتغین کردیا که کوئی شخص باریب نشکر کا انکی حوملی سے تعرض نکرے کیکن بعدا سکے جتنی مرت نشکر میں رہے بھر کہھی اُنکا حال نہ پوچھا۔ایک دن محدايلج خان سے دریا فت کیا تقا کہ کیا سید محمد یارخان ہا رہے کشارکے ماتھ س نے ہن دور کسی قسم کا سلوک شجاع الدولہ نے اُن کے ساتھ منہ کیا اتنا اسلا صروركياكه أنكي حويلي اورسامان اوراسباب اورگھوڑے مائھيون سے تعرف ندكياً شيدى محربشيركوجب ولدكي بطي كي بي بيجاعقا تواس كوحكم ديريا مقاكه يمنے سيد محديار خان كامال واسباب معاف كردياہے كسى طرح كمى

اکے سامان کے ساتھ مزاحمت نہ ہو جس وقت شیدی بشیراً نولہ مین ہونچا توانولہ کے بہت سے آومی اُنکی حولی مین بناہ گزین ہوے اس جگر بر سیجھنے کی بات ہے کہ صاحبزا دہ سید محمد بارخان کے ساتھ بید معا ملم محض نواب سید فیض اللہ خان بہادر کے رعب و داب کی برولت ہور ہاہے ور نہ نواب شجاع الدولہ کی جو نظرت ہے وہ اور نے کے ساتھ معالمے سے ظاہر ہور یہ ہے۔ نواب شنجاع الدولہ کا بہولی ہونے کر و ندسے خان کی حو ملی کو ضبط کرنا

نواب نجاع الدولہ نے منونہ سے کوج کرکے دریا ہے سوت کے کنارے خصے استادہ کرائے اور انگریز بسول کے قریب کھرے اور خواجہ بسنت کا کمپود و ندے خان کے مقبرے کے قریب کا ترا۔ شجاع الدولہ نے اپنی فوج کوبسولی کی لوٹ اور محاصرہ کے لیے حکم دیا جس قدر شاہی نجف خان کی سپاہ کے ہاتھ سے باتی رہ گئی تھی اُس کو شجاع الدولہ کی سپاہ نے پوراکیا اور شجاع الدولہ نے دو ندے خان کی حولی کے اس پاس نجف خان کے ہرون کے ساتھ اپنے بہان سے بھی ہرے کھڑے کرا دیے۔ جب نواب کو پوراا طبینان ہوگیا تو سالار جنگ کی معرفت فتح اسد خان کو کہلا بھیجا کہ تم باس بو نجار جارا ندرا نہ طلب کرو۔ اُس زبیوش نے ہاں کے اپنی ہان کے یاس جاکر ہارا ندرا نہ طلب کرو۔ اُس زبیوش نے ہاں کے باس بیو نجار خالد ولہ خود سوار ہو کہ باس بو نجار خالد ولہ خود سوار ہو کہ اور آب بھی ہرون ہی گرگیا۔ دوسرے دوز شجاع الدولہ خود سوار ہو کہ اور آب بھی ہرون ہی گرگیا۔ دوسرے دوز شجاع الدولہ خود سوار ہو کر

دوندے خان کی حولی مین بہوئے۔ نوعون کو حولی کے اندر بھیج کرمستورات کا جماڑ الینا اور مکا نات کو جھڑوا نا شرع کیا دو ندے خان کے عیال واطفال اور تمام تجون کو بہایت نختی اور ہے رحمی کے ساتھ حولی سے نکال کر در کھ اور چھڑون میں اُتا اور شیاع الدولہ ہروز دوندے خا جھڑون میں اُتا اور شیاع الدولہ ہروز دوندے خا جھڑون میں اُتا اور شیاع الدولہ ہروز دوندے خاکی حولی میں جاتے اور اُسے کھدواتے اِس خیال سے کہ خرائن اور دفائن کلینگے گرخاک نہ نکلا کنوون میں جو میلی کے اندر تھے غوطہ خور گھسائے اُنمین سے چندصند و تجے اور حکیون کے دو تمین یا ش نکلے اس سے سب کو حیرت ہوئی.

روسلی الدا با دکوروانگی

يسران ما فظر حمت فان كے يے - اوروس روسي روزعنا بيت فان كے عيال واطفال كي ليدارادت خان وزوالفقارخان سعادت على خالاب نواب سنجاع الدوله كى مفارش ك قيدك مفوظ رين سف

#### شجاع الدوليركا بسولي من عليل موحانا

شجاع الدوله كوروبهيلون يرانسي غطيمرالشان فتحجس كے ارمان كوكئے إسلات قرمين ساته سيك مبارك ندمون بهفته عشره كي بعدمقا مسولين أنكى ران مين ايك دنبل جبكو مهندي مين بَرْ كَتْ مِنْ كُلِّ اللَّهِ بَالْحَالِمُ بِالْحِبْلِي ابتدا کسی قدر سلی همیت ہی سے ہوگئی تھی۔ اور شہور اُس زمانے مین یہ ہوگیا كم شجاع الدولم نے ما فظار حمت خان كى بيٹى كوشب كے وقت اپنے بتر ہر بلايا وه غيرت كى وجرسي ايك جا توز برس جُمُا بهوا ابني سائفر لے لئى ا ورجب شجاع الدوله ننگے ہوئے توان کے اردیا گراس شہرت کی کوئی اصل نرتقي يلها وربعض كهتية من كه نتجاع الدوله في غواب مين و كيب كه حافظ رحمت خان في ران بن نيزه ماراجب آنكه ملى توران بن درد یا یا جسکے صدیم میں الک ہوے جاتے تھے تی ليكن صيح يرب كدير تفى اوراسكا ما دّه اتنا يرائقا كداس كى تكيف اور روزش سے دوتین دن کھا ناپینا بندر ارات دن تربینے لگے غش پر غش طاری برابیقراری کی حالت مین دنبل مذکور کوشگا من دلوا دیا

ك دكيميوكلة نان رحمت وكل رحمت ١١ ك دكيميوسيرالمتاخري١١ كل دكيمونتخب العلوم ١١

پرتواسند ورقبی شدت بکری و اکثرون اور مهندوستانی طبیبون نے اسکے معالیح مین نها بت کوشش کی گرکسی صورت سے صحت ندم وئی ۔ روز بروز ترقی کرتا تھا جراح بیمانتک دعوے کرنے لگے کداگر کسی لکڑی کوشگاف وے کریے مربم رگایا جائے تو ہمیں بقین ہے کہ وہ بھی بجر جائے خدا جلنے کیسا زخم ہے کہ مند مل نہیں ہوسکتا ہے مذرکن زدود ورونها ہے ریش درون عاقبت سرکند

شیری بشیرگا آنولے کی تنبطی کوروانہ ہونا

نواب شجاع الدوله نے بسولی کی چائوئی سے بشیرکوآ نولہ کی شبطی کی کے بیجا اور آسکو مجاویا کہ صاحبزادہ سید محمد یارخان اور نواب سید معالمانی کی بیگی اور میان جس شاہ کی حلیون سے مزاحمت ندکرے باقی تمام آنولکو لوٹ کے بیخص شجاع الدولہ کا غلام زرخر بدیخا اور پیجا نون سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ اس بے رحم نے بہو نجگر تام آنولے کو تباہ وہر باد کرویا کوئی تحقیقات ندکی اپنی آتش غضب بین تروختک سب کوجلادیا۔ دادھاکشن ایک عطارتھا اس کے دونون کان کا شدید اس کی اسس ظالمانہ کارروائی نے آنولہ میں تھلکہ ڈوال دیا جس کے پاس جو کچر ہوجودتھا اسے بی طلب لاکر جاضر کردیا۔ ناک کان کے خوت سے کسی نے اسپنے پاس بر کھرا یہ دوئری طرفہ حشرون شرکا تھا۔

#### مولوى غلام جيلاني خان كا حال

مولوی غلام جبلانی خان بیولی بن راجه بلاس راسے کی موفت ہنا یا الدولہ سے ملے بنجاع الدولہ مولوی صاحب کواپنے خیمے تک ہمراہ نے گئے اور جباک کا دریا بھت کرتے رہے ۔ بشیر جب آنولہ کی ضبطی کو گیا تواس نے مولوی خال دریا فنان کے کان رہی ہمرا بنھا دیا۔ دانہ پائی سب قرق کرلیا مولوی صاحب کے معتبد شیخ لطف انٹر کو قبید کر دیا۔ مولوی صاحب بیولی میں شجاع الدولیک کے معتبد شیخ لطف انٹر کو قبید کر دیا۔ مولوی صاحب بیولی میں شجاع الدولیک کئی میں موجود تقے عبوالرحمٰن خان اور مجر بعدانشدخان بہران یوسعت خان قندھاری کی سفارش بشیر کے پاس آنو لے بین لائے اور اس صورت سے قندھاری کی سفارش بشیر کے پاس آنو لے بین لائے اور اس صورت سے مندھاری کی سفارش بشیر کے پاس تقاوہ انگی حوالی والد اور شری کی سفارش دی ہوئی ایک ہاتھی اور کچے برتن اور کپڑ مضیطی میں آئے اور میں قدر کھوڑے اور اس متا وہ جس قدر کھوڑے اور اس سالہ دارون کی وجہ سے محفوظ رہا۔

ترکرہ پرسف خان قندھاری افغانتان سے حافظ الملک کے ہاں المائۃ المحقون نے اُسے حداد رسالہ داری پر بہونچا دیا تھا اور بہشہ اُس کی عزت کرتے تھے دوراسکی بات کو انتے تھے۔ اوراسکی بیٹون کے لیے علی ہ علی ہ درسالے مقرد کردیے تھے۔ جب نواب منا بطرفان کو مرہون کے انتخاب شاک میں منا بطرفان کو مرہون کے انتخاب شاک میں منا بطرفان کو مرہون کے انتخاب خان قندھاری بیلی بیت سے مافظ رحمت خان مندھاری بیلی بیت سے مافظ رحمت خان کی نوکری بچوٹ کر مشجاع الدولہ کے یاس چالاگیا تھا۔ شیدی بشیر کی سیاہ بین

شجاع الدولد نے اُس کو ایک ممتاز عهده دیا اوراس خیال سے کر نیخص حافظ منا کے متوسلون میں سے ہے نواب شجاع الدولہ اسکی بہت عزت کرتے تھے اُسوقت سے مولوی غلام جیلانی خان کواس سے بٹیون سے تعادیث تھا۔

شجاع الدوله بخروم بلون کوالیبی برحمی اوله
برحمتی کے ساتھ با بال کیا کوائٹر نری فوج سے
اسکو مرد وینے برلندن کے ہوس آف کامنس اور
کورٹ ڈوائر کٹرزمین بھی اظہار تاسعت و ملال کیا
اور بنی نوع انسان کا کوئی بهدر دوقیامت کانے کے
کے اس مقام برائے گاتو وہ ان ظالم بردود و آنسو بہاجائے گا

کاش شجاع الدوله کی ولادت کی گرای اورون کوسال و ماه کے وفتر سے
منا دیتے تو وہ عدم کے خلوت خانے میں عالم خیال ومثال کے لوگون کے
ساتھ رہتا کو کی مہتی میں قدم ندر کھتا اور اُس کے اِتھرسے اُلفتہ بہتی بن اسلامی حکومتون کو ندجی ٹی تربین۔ اُسٹے تا م روب کی منڈ کو کھندیل ڈوالا اور
سارے ملک میں ہن ہن ہن ڈوال دی اور تا م نہرون پر جبار و بھیروی کریں
میارے ملک میں ہن ہوال دکھا تو کور نرکو لکھا گروہ اُس وقت مجبور سے کہ
تواب شجاع الدولہ سے کوئی عہداس بارے میں نہیں ٹھرا تھا کہ فتح سے بعد
تواب شجاع الدولہ سے کوئی عہداس بارے میں نہیں ٹھرا تھا کہ فتح سے بعد
سیارے غرض کرنیل معذور تھا نواب کو بجھا تا تھا کہ فیظم مت کرو۔

تاریخ ہندوستان جیس گرینڈ مین کھا ہے کہ ہادر ما نظر حمت خان کی موت نے ایکے طک کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا جو بغیر رحم کے لوٹے جاتے تھے اور اُس کے بقسمت باشندے ہرایک طرح کے مظالم کے شکار ہے۔ کر نیل چمپین کہتا ہے گئے ہارا برگیڈ فتح کے بعداس افسوستاک منظر کا ایک شاہر تھا اور ایسامنظر دکھا جو تذکر ہے کے قابل نہیں ۔ مؤلفت تاریخ ذکور کھتا ہے کہ چمپین صاحب کے اس فقرے سے لار ڈیمیکا لے کے اُس کلام کی ہمکو بنی کم گئی کی جو کا موت اُن کی فضاحت آمیز تقریمین کہا تھا (وھوھلا) اس کے بعد خوفاک ہندوستان کی گڑائی خوصورت وادی اور رو ہمکھنڈ کے شہرون مین خوفتاک ہندوستان کی گڑائی خوصورت وادی اور رو ہمکھنڈ کے شہرون میں شروع ہوئی وہ تما مولک ایک شعالہ تھا ایک لاکھ سے زیادہ اُوگی جسک مزا اور شروع ہوئی وہ تما مولک ایک شعالہ کے بھندے میں بھندنے سے ایجا ہے مزا ور جورو شیرو ہندائی کے متحد میں بھندنے سے ایجا ہے اس کے ہماری وہال اور عزت و آبر وجورو جس کے ہا تھ عیسان بیج ڈوالے ہیں۔

مولوی و کارانشرصاحب نے تاریخ ہندوستان میں لکھاہے کہ کیا انسوس کی بات ہے کہ وہ نشکر اورا فسر جوا بنی بہا دری اور شجاعت کا دعوے کرتے ہون وہ ہے گنا ہوں کے گانون آگ میں جلتے اور بجون کو اکون کی جھاتیون پرقبل ہوتے ہوے صاحب عصمت عور تون کو ہے عصمت ہوتے ہوے دیجا کرت اور انکی جابیت نہ کرین اور ظالمون کوظلم کرنے سے ندوکین غرض ان بہا در و نے دمیون کو شیروں کے ہمائے میں بھیجا اور شیرون کی جگہ خزر برون کو تجھالیا۔ نتجاران کا بی تفاکہ شجاع الدولدرومبلون کے فر*ی کرنے می*ن متالی بنگب أن أنكى ننگ وناموس اورجان ومال كوخاك مين لاويا ينجاع الدوله كے ول بین اس گروه کی طرف سے ایسا کیند تقالداس نے گور نرسے پہلے ہی کما تقا كدمين انكابالكل ستيصال جابتابون وبي أسف كردكما يا كولى قطعه زرخيز اس طك كاايسانه تفاجكواك ويرانه نهب يا كمريم بمي أنكاستيصال نهوا-رياست رام بوركدا بني زرخيري مين جواب نهين ركمتى رومبلون كى يا دگار باقى ہے اور شجاع الدولہ کی ریاست کا خاتمہ آسی کے مروگارون کے ابھے موگیا. جبكه دوملیون كی روانی كی خبركورث و از كشرز كومونی تواس فے ایک مراسا يهيانيناً صاحب كونهايت خشونت آميزالملائم عبارت مين تعرجيجا اور غاص اس بات بركه وه روبيه كي طمع ياس ازاني كواز النبايي في ورنبيه كي-اس الوالى يرمور تون اور مققون نے بڑی محت كى ہے-گلیج صاحب لکھتے ہین کہ ملکی ضرور تون کے اعتبارے و تکیمیے یا ا خلاق النانی کے لحاظے غور کیجے توسیرے زد کے کوئی کا مہیلنگاز صاحب نے ويسانهين كياكه أنكي ميثياني يربرنامي كاطغرابنا ياجلك لنيكن أكربهم كيهم جع ركمت بون تواس امركوت ليمرك كي كراكا مرزاً أجرت يرتراب لرا الى بمي ناح كرنى جب تك دوسرا بهونه عير عيراكام باليدوميلون الزنا براتها ناحق خون كرنا برى بعقلى وبرحى مع بدياري صورتين ا ورمونهی مورتین خداکی خاص صنعتگری ہے اسکامٹا ناسخت سنگرلی اور شقا وت ہے۔ روم لون کے ساتھ ارمنے کا کوئی اور قصود نہ تھا سوااسکے

کرایک عدد انظام کلی کوشجاعت شعاداور مودات گیار توم سے ایک ایک والی است کو خوب بھتے بھے کمین کیا کرتا ہون۔

میج سکوٹ جواس برکرواری سے سے خدرکرتے ہیں وہ برتراز گناہ ہے کہ رو دہیلے کچراصلی متوطن اس کل سے نہتے ہوں ہی گئیرے فارگر گھس آئے سے مناکا لک سے کا لدینا میں عدالت تھی صاحب شا پراسوقت اپنے تئین معول گئے۔ اُن کے نزویک اگر گلات اور مرواس سے انگریزون کوکوئی کا لتا توجی افضاف ہوتا اُس وقت ایسے فاصب تو مہند وستان میں موہی نوک تو کے فاصل کی زشت روئی کو ڈھا کتے ہیں وہ بیٹے می توکیسے نبی تھی ۔ غرض جواس فعل کی زشت روئی کو ڈھا کتے ہیں وہ بیٹے می سے بناسادا پر دہ کھو لتے ہیں۔

دو ہم باون کے علاوہ عام رعایا ہے روم کی گھٹ کے کھول کا جواب کروہ کی مرتون

بلاس داس دویوان مان داس نے شجاع الدولہ سے دوکرور دوپ مین اجارہ دوہ کی منطی کا لیا اور آپ اس کام کو اختیا رکیا۔ اُس نے عبدالت ارخان کامکان لوٹ لیا اور شاہ اسٹرف خان کو کہ آنولہ مین دیگئے متے قید کر دیا۔ دولت دام اور لال جی سام و کارون کو بھی بازه لیا۔ غرابساکین علما۔ فضلا اور گوشہ نشینون برطرفہ حشر برباکیا۔ دیوان کا اس اور او بہارت کھ نے کہ دوم لیون کے اقبال کی آندھیون مین ترقی کی برواز کی تھی اور اُن کی دولت سے برورش بائے ہوسے تھے اور تام الی اور ملی معا ملاس سے

واقف تح روسلكمن لكى المعناعف تصيل برزمه داري كى اورتام برسون ی با قیات اور سالها سال کی نقا وی کورعایا سے جبڑا وصول کیا۔ جبکہ ا<sup>ا</sup> مکی تحريركي موافق رويبيروصول ندموا توسابهو كارون بقالون شرفا وغرما كولوتنا شروع كبياا ورسب كونان شبينه كامتاج كرديا نيتجه اسكانود بمى شَيدىً لِنْ بالقرسيسة برايا بالطرفه بيكه ديوان كان مل كاعال بركى باداش مين دبوان مان داسے اور مبنی وحرا ور مانک چندا ور مجت مل نجمی سزایا أنير بمي مطالب مين خوب ارزي اورب حرمت كيے كئے - بهار منگوراتني لشاكش اورتقاصاا ورختي مبوني كمرصد بھا کا اور تہ در تہ کے درج ن مین جا کرسانپ بھیووں کے واسطے سامان حیات ہوا۔ ہے گو ال سیر بدار سنگھ نے کندن لال مما شتہ بہالاسکھ کے باتھ سے آئی او تیت اٹھا لی کہ ممالات کے اجارے سے دست بر دار ہوگیا۔ ندن لال نے چالیس لاکھ روپے سالا نہ کو پر لمی وغیر**ہ حافظ رحم** يانتماا دربرلمي مين كيمردنون حكوم ب چالىس لاكھروپ فرائم نر ہوسكے توبقا لون اورسام وكارون لبینا شروع کیا جن کو ما فظالملک نے برسون مین آباد کیا تقاأسنه ان لوگون كو دومين مينے مين ويران اور پريشان كرويا كندن لال واس کا برلہ تقم حتیتی کی طرن سے ملاکہ را حبصورت سنگھ نے اُس کے خاندان کی مبلی کی اور خد مات سے معزول کرکے قید کر دیا۔ وولت را سے بن كيرت سنگير كما شتر تم بني سروا رخان و فتح خا سنا مان نهايت و يا نتداز كلا

اسلامي مقدس چيزون کي امانت

شجاع الدولدی فتے سے روہ کی صدر ہوئیا۔

فرے بخش کا مولف شیو پر شا دکہ تاہے کہ سچرون مرسون خا نقا ہون اور مقبرون بن سلنگے گوبر سے چوکا لگاتے اور کھا نا پکاتے ہیں آ نولہ نواب سید علی محر خان کے جہر میں دارالاسلام تھا اور نواب ممدورے نے بڑی کوشش کے ساتھ اسکی آبادی بین ترقی دی تھی قلعہ اور مسجد ہیں تعمیر کرائی تھیں آنو ہے کی دینداری پر بلاداسلام کور تاک تھا۔ شجاع الدولہ کی فتح کے بعداس شہر کی یہ نوبرت بہونی کہا خون محدوثی کی شجد میں جوایک برگزیدہ اور مجہ شخص تھے دندیان اور علانے اس میں بینچیکر کسب کراتین میں بینونی کرائی مسلمانون کے برفعلی میں شغول ہوتیں رسنے لگین اور علانے اس میں بینچیکر کسب کراتین برفعلی میں شغول ہوتیں۔ ان سے کوئی یہ تعرض نہیں کرائی تم سلمانون کے برفعلی میں مشغول ہوتیں۔ ان سے کوئی یہ تعرض نہیں کرائی تم سلمانون کے برفعلی میں مشغول ہوتیں۔ ان سے کوئی یہ تعرض نہیں کرائی تم سلمانون کے ایک مقدس مقام میں ایساکیوں کرتی ہو۔

لال دانگ كامال

جب سے روہ کیمنٹرین نجشی سردار فان سنتے فان فان اور دوندے فان وار اسا مان اور دوندے فان وار میں نفاق و ساد پیدا ہوا تھا تو اکثر رسالہ دارون جاعدوا رون نے بیگا نون کی ملاست اور آشنا وُن کی

صاحب سلامت کوسلام کرکے کم من کھولدی تھیں بہت ونون سے نوکری كرك فاننشين بوكئے تھے كولئ تجارت كرنے تكا تقاكولى كھيتى كا تا تھا جب شجاع الدوله کے التمرے آنوے کی تباہی کی بینوم توگ اینے بال مجون کو سائنہ *نے کر ر*ا تون کو بیا وہ یا اپنے ا۔ بحكے اور جوتی جوت لال دانگ میر مهو نجے اس وحبسے ایک بھاری جمع تواب سیدنیض الله خان کے یا س ہوگئی۔احمرخان بخبٹی اورا حرخاج انساما ا ورد وسرے بہت ہے افسرنواب صاحب کے باس حامتر ہوگئے علیجارہا يسرعبدالستارخان سقاؤن كيجيس مين روبيلكمن فيست كلكرور السي كنكاكو أترا أورد ملى مين خراب وسركروان بجرتا مبوالال ذا نك آكيا نواب سيد فیض اللہ خان نے قدیم توسلون کی بیتا ہی ویریشانی ملاحظہ کرکے خزانے تقیم کیا جاتا۔ بی خبر شہور ہوتے ہی ہزارون سیا ہی آب کے جندے م طرف بميجا يگيان يركاش مؤلفهُ رام جرنداس عرف مثنولال ساكن تنوج سے معادم بواسب كه شجاع الدوله ني ستقيم خان كوا كم واکرنتم بارے پاس ملے آور اور باری نوٹری قبول کروا ورہم تمکو مک

نوكرى بيشهه يحسى مالك ملك كوما دفراكر ملك ويناا ودسرفزاز فرمانا جاسييه قلام سركار كا غلام هـ يهير شجاع الدوله نف شفه بهيجاً كُهُ جِس كُومَ بَحُويز كُر و كوتمرسا وازكرين "أس وقت تقيم خان في نواب سيرض ليدخان سروارا ن رومبلہ کے پاس بھی سنتے بھیجے تھے کئے ہارے باس علیہ آئر ہم مقارب بے جاگیر قرر کردینگانیکن سی نے منظور نہ کیا۔ نواب سیرفیض النیرخان نے دیندار نیجا بی کی معرفت حمیین صا سيخفيه خط وكتابت مشروع كي جب بالمحم تحريرات خوب عاري بركينين توعبدا ارجيم خان داروغه شترخانه كوسفير بناكر كرنيل صاحب كياس بهيج كردوستى كومصنبوط كبااس سفارت كالصلي نمشابير تقاكثه نواب ستيد علی محرخان کے باقی ماندہ بیٹون مین سے اب بڑے بیٹے نوا ب ستید فیض البندخان ہی ہیں اور اصلی الک اِس ملک کے ہیں ہیں اس بنابراگر ب روہ کیھنڈ نواب سیونی ایٹرخان کے سپرد کیا جائے تو نوار فيض امتله خان نواب شجاع الدوله كواس ملك كاليكوم عاوضه ديتي رمينيكم اورانسٹ انڈیا آئینی کو ایک معقول رقم ہر کیجنگ کی بابت ا داکرنگے اس سفارت کامضمون کرنیل حمیس فیلار ووارن بسینگ کی خدمت مین پالیکن انگریزی حکومت نے روس کیسنڈ کا ملک شحاع الدولہ کے بنے کا پہلے سے اقرار کر اساتھا اس واسطے لارڈ مذکورے کرنیل چمپین کوجواب دیا کهٔ تمکواس مُعلط**ین دست اندازی نه چا ہے بنجاع الدوالع** 

اختیاریخ اس خطوکتابت اور سفارت کے درمیان بین کئی مہینے گذرگئے گرمی کاموسم ختم ہوگیا۔ اتنے دنون آک نواب سید نیض الشرخان ایک دم کو بھی اپنے بندو سبت سے غافل ندرہ اور جا بجامنا دی کراکر درمیالون کو اپنے پاس بلات رہے ہما نتک کہ قریب جالیس ہزار روسہلون کے لال ڈوا آگ پر جمع ہو گئے اس کے علاوہ ناکہ بندی اور خندق وغیرہ کا

فرح بخش کا موُلف کہ تاہے کہ جب سفیرنا کا میا بی کے ساتھ لوٹااور شہاع الدولہ نے بینا کہ رو میلون کا ایک افسر نوج کو لیے رو الکھنڈی طون بڑھ رہا ہے ان دنون شجاع الدولہ بولی مین علیل بھے کہ انھون کے رئیل صاحب کولال ڈانگ پر حکم کرنے کے واسطے بام دیا کرنیل صاحب کولال ڈانگ پر حکم کرنے کے واسطے بام دیا کرنیل صاحب کو کہ بی دختیان رو الکی نشاک تا تعالی سے اس کا دلی مشالت کا نہ تھا۔ اور نواب بی فیل لا نواب سی فیل الدولہ بولی اور قدر دانی نے اُسکے دل میں گھر کہ ایا گئی میں اندولہ بی فیل کولیا تھا۔ اور فواب سی فیل الدولہ بر ملا نواب سی فیل الدرہ ہوتے ۔ اسمون نے لگا۔ ایک طرف ایر کی کم ات کہنے لگا۔ اور قدر دانی نے اُسکے دل میں آزر دہ ہوتے ۔ اسمون نے کا کی شیاع الدولہ بر ایک ایک گھری بولی کے مار کی میں اور دو میا کی الدولہ برایک ایک گھری بولی کی خوت برایک ایک گھری بولی کی قوت بڑھتی جاتی ہے ۔ نواب شجاع الدولہ برایک ایک گھری بولی کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیالہ دولہ برایک ایک گھری بولی کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیالہ دولہ برایک ایک گھری بولی کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیالہ دولہ برایک ایک گھری بولی کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیال تا تھری التی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیال تھی تا تعالی تا تھری جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیال تا تعالی تا تعالی تا تعالی تا تعالی کی توت بڑھتی جاتی ہے اور دو مغیال کرنے میں کہ حقیال تعالی کو تعالی تا تعالی کو تعالی کے تعالی کہ تو تعالی کے تعالی کو تعالی کے تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کے تعالی کی توت بڑھی کے تعالی کو تعالی کے تعالی کو تعالی

اُ تناہی اس خت قوم کاز رکر تامشکل ہوجائیگا یب کمپاکرایا ا کاریت جا ئیگا۔ اگراپ اِن کے تعاقب مین ڈھیل ہو گی توانکا د وہارہ سخر کزاد شوار ہوجائیگا۔ رومبلکھنڈ کے بچھان پر کٹیانی اور بربادی کی حالت میں ہن آسنے ار د کی تورقع مخالفت اورمقایلے کی نهین-حانظر حمت خا**ن اور دونر** کی اولاداکه آبادمین قیده و دسرے سردا را ورافسرنیاه حالت میں جانجا منتشه ہوگئے اب کوسناایساہے جوسیاہ فرا ہم کرکے آپ سے اس کا آپا۔ آپکو اس کر بھر بریام دیا گئیٹھا نون کی جمعیت بڑھتی جاتی ہے آ اسي طرح كوج مين وقفه أبوا توبيثمان بجومًا اور كيمرأ نكامقا بإمشكل بوجائيگا - يه توم نهايت دليه بي-حاف کی اجل آگئی تھی وہ مارے گئے اوائی بگراگئی۔اگروہ زُندہ رہتے توہمیت بِهِ مقابله كرة ي كوج مين دير كرينك توبر مي قباحت يبدا بهواًي " كالى چرن نے شجاع الدولہ كے اس يمام كاكرنيل صاحب كوتر حمير سايا توانھون نے پرجواب دیا کوشجاع الدولہ کواگر پیٹیا نون کا ایسا ہی خوف ہے تو وہ اپنے صور بات کولوٹ جائین ہم ہیان کھرے جاتے ،ین

بٹمانون سے بھرلننگے یکالی چرن نے کرنیل صاحب کے توریٹر حب دکھا شجاع الدوله سيربان كمياكه كرنيل صاحب كي معبت كالأنك اب بيطور ہے ان پرمیراکسنامسناا ٹر شین کرتا شجاع الدولہ سے کالی چرن کی معرفت كرنيل صاحب كويمركه لاياكة روسيكمة تركيحه وارث اصلى نواب تير نض الله خان بن أن كے باس خزانہ وا فرہے فوج كے جمع كرنے كى طرت پورکسشش کررہے ہیں اس لیے مجھے اسیدہے کہ اُن کا اما وہ اور عزمیت رونق پزیر موجائے تی بس مبتریہ ہے کہ لال ڈوانگ کی طرف کوج موصلات اس مات کا کرنیل صماحب نے کوئی جواب نہ دیا اُن کے اس سكوت سے شجاع الدولدكور يرينانى بيدا ہوئى -اورائلى بالا يلى خان كى مونت كرنيل صاحب كور دانگى كى تخريب كرانى-ا بنَج خان عقل کا بتلا تھا اس نے عبین صاحب کے پاس ہو مخکر ٹری ست خان کا علاقہ فنج کرا دواب ہم بغیرائیے یں جا سکتے اُنھون نے جس کا مرکے سے جکو حکمر دیا تھا وہ یورا ولأابلج خان ني يرجواب نواب شجاع الدوليس ببان كما يشجاع الدولير نے اپنج خان کے متورے سے گورنر کوا کی خط لکھا اور ٹیم انون کے لال وانگ پرجم ہونے کی ساری کیفیت بیان کی اور گورزرے استدعاکی كراية كما نظر الخيف كولال وانك كيطرف كويج كرف اجازت دين-ب نے بھی گورزر کولئی کذا نگر نری فوج نے روہ بلول کو

بالكل مغلوب كركم كالكامك فثح كرليا اور نتجاع الدوله كاأسير قبضه كرا ديا-اب لال وانگ يرزواب سيرفض الله خان كي إس ايك لا كم ك ورب روميلي حمع ہو گئے ہین اور راستہ حنگل کا ہمت خراب ہے نواب تجاعالہ لمر چاہتے ہن کدا نگر سری سیاہ کو وہان لے جاکرار ائ مین لگائین تواب کی فرج کی بیرمالت ہے کردوہیلون کے نامے کانیتی ہے آردوہیاون کا تعاقب كيا جائيكا توسركا ركميني كى سياه ايك بشيطب مصعيبت مي منبس جائيكي اس سیاه کا و بان بیجا نامنا سینهین راسته برطرف خراب سیخ جبکه به دونون تحریرین کونسل کلکته مین میش موئین توکرنسل حمیدن می داسے غالب آئی اور بونسل کی به راے قرار یا نی که سرکار کمپنی کی سیام کونتا قب مین نه حب تا چاہیے۔ بلکہ صالحت کرا دینا جاہیے جب کہ بیر خبر شجاع الدولیہ کو ہوئی ت لمول ہوے اور اب استھون نے کرنیل صاحب کے راضی کرنیکی نکر کی ا *وراُ*ن کی د کجو ب*ئے ک*ے بیےایک بھاری دعوت انگر نرونکی ترتیب دی تام نشکرے صاحبان انگریزون کو مرعوکمیا اورسب کوکھا ناکھلا کران کے سائفہ خوب تیاک ظاہر کیا۔بعداس کے محدایلج خان کو کڑیل حمیین صاب کے پاس مجیجا وران کی تالیف کی اور روزاند مبت سے تحالف انگے اس بهجنا شروع كيد يحرابك دن يهكالهجيج كالأكراب كي مرضى اورصال فت موتوبيان سيلال دا ناك عراف كوج كرنا جا بي كه يمانون كالمجمع براحرا ہے ' برسات کا موسم شروع ہوگیا تھااب کرنیل صاحب نے پیجواب دیا كُنْهِم كوروائلى بن عذرالهمين ليكن برسات كاموسم بدوزبارش موتى

اس صورت مين باربرداري اورتو يخانه كاروانه جونا دشواري اللج خان نے برجوال شخاع الدولرے بیان کیا۔ انھون نے بچاس المقی اور بحال خصے مع بنجوبہ اور سابر کی قناتون کے انگریزی اشکرمین بھیجد ہے اور آخر جا دى الاولى مثلة جرى من شجاع الدولدن خود بولى كى عما ونت ثدرت بارش اور مخت علاكت كى حالت مين كوج كيا اور درياب سوت كو عبوركرك فيمدزن موس اوربيان ايك مقام الكرين كشكرك سازوساان کی درستی کے انتظار مین کیا اورایلی فان کو تحریک کے لیے کرنیل جمیس کے ياس بعيديا الكريزي فوج بهي بسول سارواند مولى - اوربيم تفقه فوجين لال وانگ يرحمك كرائے كوا كے برطين شجاع الدولدنے يہلے صلع بجنور من يهو تحكر تجبيب آباداور قلعه تيم كرده مرقب كمارا سكي بعد تجبيب آبادين كئى مقام كركے موہن بوركى جانب نوج كو بڑھايا بيرگا نؤن بھينس گھاٹ نا کل کے خریب واقع ہے اور لال ڈانگ کے کنارے جا بیو تخے امر دیر كحرث كرائے اور مورسے بنوائے بشماع الدول کے المكارون نے اپنے آ قاسے عض کیا کدروم بلون کاکیمی بہان سے سولہ کوس پرہے اور راہ مِن كَنَى بن ماكل مِن اور كانس اتنى بررى برى سب كدأس بين المتمى نبين معلوم ٹریتے اور ڈھاک کا بن مجی ہے حد گنجان ہے اور بانس اس کثرت سے من کہ سوار وہا دے کا گذر روم پلون کے مورجون کک وسٹوارہے ا با تام موال وجواب او گور فرک خطوط کابیا ن سیف قرم بخش سے ترجمد کیا ہے اسكن صحت وللطئ كاسولف نركورة مددارس الاستك وكيعوم امجال نااا

یمان سے توکوئی صورت الیسی نہیں کا سکتی جس سے روسلے غلوب ہوجائیں نواب شجاع الدوله بے مرتتج رتھے مصاحبون سے کہنے لگے کہ ہمنے او ھر تن میں آنی جلدی کی پیرمعطل مُثِّینا جوا نمردی کے خلامت ہے ایسا کا مرزاً عابييس سيرومهاون بربراس غالب بوا وروه كعبرا حائين اسليه عبك كو صات كرانا جاسي المكارون نيجواب دباكه ابسا وسيع حنگل صاف كرف اور أسك جمار جهنكار كالشف قابوين نبين آسك كالأراب كي مونى بهي س توكانس كواس طرح كثوا ناشروع كرتي بن حب سے ايك صاف راستر تكل آئے اور رومہلیون پر عبرت غالب ہوجائے بشجاع الدولہ نے ہی حکم ویدیا چنانچه بلدارون اور مزدورون کے گروه سنے کانس کا ط کردوسن كوس كراسته صاف كيا المكارون في خياع الدوله سي كها كما كرووتين كوس تك اسطرح لاستهرَّنُ گیا تواس سے کوئی کشود کارنہیں ہوتا کیونکہ رومہلیون کے ٹرافتک كى مى كارى كى يى السيان السيان الله المالية المشكل ب-نواب شجاع الدولہ نے روہ پلون کے ننگ کرنے کی دوسری تدبیر به نکالی که رومهلون پر رسد بند کرنی جاہیے اوراس راسے کوسب نے بہند لیا۔ بہاڑی جانب سے جورسدر وہملون کو بروغتی تھی وہ اس قدر میں جھی جاني عتى كه جاليس يحاس بزار آ دميون كو كافي بوسك شجاع الدوله ن تام حكام ضلع اور تصيار ارون كويروان بهييراني كريها نون كياس لال طوا تك يركسي طرف سے غله ندمه و شخینے دین اور تنقیح الاخبار كامولف كتاب كدالمورب كارا جرنجي وزيرب مل كميا تقااس حكم كي ري نتى س

بإبندى بوني اوراس تربير سے ايك شم كى اذبيت مصورين يرگذر سنے لگى تمام سابى اوردوكا ندار مجبور موكئه - ظلمران موكيا محرعياس على ان سوالی غیاستخلص این زیارت خان سولدین کی عمرمین اینے بھائی اخون را د محدارادت خان كسائم نواب سيدفض التدخان كسكرين موجودتما امس كابيان هي كوائس وقت مين دوبيه كالسير بعر غله بري كاسك رستياب موتا مقاله مرالله مقال في ان مجبور بندون كي روزي رساني كايد بندوست کیا کہ ہردوارے گھاٹے گنگا کوعبور کرکے بیویاری اور بنجارے غلّہ لانے کے اوراب پیمغلہ ارزان ہوگیا۔ سرکارون نے شجاع الدولدكو خبرهيو يخانى كه نواب سيرضض الله مفان كے نشكر ريسيا غله كى ايا بى سے ختی ہوگئی تھی گراب بحر غلہ گنگا یارے یا فراط آگیا اور محصورین فارخ البال موسك اوران كابرارا دوس كرآب ك الشكرير شخون بارين يشجاع الدوله نے تجھت خان ذوالفقار الدولير كولكھا كتاب آي ساہ ہردوار وغیرہ کے گھاٹون کی حفاظت کے لیے متعیر، کردین اسنے اپنے چیلے افراساب کو ہبت سی فرج کے ساتھ بھیجاکہ تم نواب شجاع الدولم ی تجویز کے وافق ہرد وارکے گھاٹ کی نگرانی کروا ورغلہ کا ایک بھانون کے باس نہ ہو سخنے دوا سنے ناکہ بندی کرنا شرصاکی تاکہ کوئی چزرومهاون کے نشکرمین گنگا پارے نرہبو پنج سکے اس واسطے اب معسورین پر پیرکلیفت شرقع موگئی۔ اور پھوک اور بخارنے اُنکی جاعت کو روز بروز گھٹا نا شروع کیا ۔ گرروسلے یو کم بہاڑی توم تھے دوادوش میں

طاق تھے بہاڑ پر دوڑ نے اور بیا دہ یا جلنے کے عادی تھے بہاڑ برجانے لگے اور غلے کی کٹھریان سرون پرائٹاکرلانے لگے خود بھی کھاتے اور فروخت مجی كرت البنة بن وستاني آوى بوجه ارام طلبي كت كليف بات تق غاله روركا چارسیر فروخت ہوتا تھا۔ گھوڑے نچرا وربیل داند نہ ملنے سے کمزور ہوگئے۔ اور جونکہ ہری گھاس کے عادی تھے ہزارون تلف ہوے اور جوباً تی رہے وه بھی بنایت ناتوان منے مورجے کے لوگ کتے تھے کہ بہان کی گھانس چواپون کے موافق نہیں۔البتہ بہاڑی گھوڑون کو بفین کونٹ کتے ہین موافق ہے عہدہ دارون کے محمولات معمولی راتب یانے کی وجہسے فرہ تق ـ نواب سيدفيض الله خان في استفر وهي اوراشر في إن ملازمين وغير الازمين كوتقسيم كمين كه اشرفيان ارزان بوكئين اور تنخوا أسس بمي صاعف دیتے تھے۔اس معرے کے اول اشرفی بیں رویے کوفروخت ہوتی تھی اور کم متی تھی۔اب نواب سید فض الله خان کی فیاضی سے باره روي كوسيخ لكى اوركونى تهين خريرتا تفاء اگرنواب سيرفض لشرطان يه فياضي ندكرت توميرارون وي بعوكون مرجات كيونكه تامينيان نهايت بنوائ كى مالت من و إن بهو ينج تق بريلى- أنوله ببولى - اوجميانى-بهل امروبهم بالي بمبيت وغيروس جولوك نكلے وه بيك بيني وروگوش تھے۔ بدن پر اباس بھی درست نہ تھا۔ سامان جنگ توور کنارائیے سالگان نے سالم کیڑا بھی بدن پر تہ چھوڑا تھا۔ عملا کیے ایسے خص سیا گری کے کیا كام كے تق يكر نواب صاحب في ان سبكوببت كيدديا عرصاب على ان

## كتاب كەم روز دورچون درمىدان كى جنگ طرفين مين تھے مبينے تك ہوتى رې . صلح كى تكميل اور عهد ناميم

روم بلون کوابھی کس ہیں گمان تقاکہ مخالفت کی فوج موسمی بیاری اورآب ہواکے نقصان کے باعث بہت علد محاصرہ انتمانے رمجور ہوگ مكر با وجود ساریون كى كثرت اور رومبلون كے ب تعدا د حلون كے خالف کی فوج نے محامرےسے دست برداری کاارادہ نہ کیا۔اس وجہسے روسپلون کے اکثر سردارون کی راسے صلح کرنے کی طرف ماکل ہوئی۔ تأخر كارنواب سيرميض الشرخان نے كرنيل عبين كواس معاسلے مين دال كرصلح كى بات چيت شروع كى - نواب سيد فيض الله خان كي فيالات بهت وسيع تقے اوران كى طلب مبت زيا دو تھى ۔ طك ميان دوا بين ڈیر حدلا کھرو ہے سال کی جاگیران کے واسطے نواب شجاع الدولیہ تجویز کی مگران کے صاباح کارا حمر خان بخشی اورا حد خان خانسا مان نے ان کواس عطیے پرراضی نہ ہونے دیا اس گفتگومین بھی ایک مہینے کاعصہ صرت بوكميا اور مبنوزكوني نتيجه قرار پذير نه مجوان اچار شجاع الدوله اور انگریزی فوج نے وہن پورسے آگے بڑھ کر دوسیل تک رومیلون کے کئی مورسے دغیرہ تو ڈکر خراب کر دیے اور پیما ٹرکی تلی تک جاپہونچے روسلون کوخوت بواکر مخالف کا یک حک کرکے بہاڑی پر تبصنہ نہ کرنے دوسرے پہاڑی جانب سے رسدکی کمی بھی شروع ہوگئی۔

فرح نخش مين لكهما سے كه نواب شجاع الدوله روز تنتج سے خلا و ملامین يركهاكرت عفى كرمين في تمام روس كيموندكوفي كرابيا إب بيمانون كا سے مٹا دونگا اور بالشت بجرزمین ان کونه دونگاشجاع الدوله کی انائیت کا پینمیازه خدا کی طرف سے ان کو ملاکہ میسٹنگاد صاحب گورنرنے کیون سیاہ انگریزی کو دامن کوہ میں ہے گئے ہوا در نواب سیفض لیٹرخان ے ہوے ہوتام فوج کی کمان کرنیا کلس برم رور کے انقرمین دے کر کلکتے کو چلے آ وُا در بیٹا نون کے آیندہ معاملات کو نواب شجاع الدوله كي رائه يرحيوار دو يمنے صرت بر ملي كا علاقہ مشتح را دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آگے کو نواب نٹجاع الدوکہ ٹیجا نون سے آپ ے کا حرف آیا تواس کے د ِ عَلَىٰ يَكِرِيْنِ مِينِ صاحب نے حِتْمی سے ہو شیختے ہی كالی حرا<sup>ن لی</sup> ارا دین اس صورت مین بات بنی رہے گی۔ اگر آب بیان سے <u>میلے گئے</u> توٹیمان کەم نے برآ ماوہ بیٹیے ہیں طبک سے کل کر

اورتهام فتحكيا مواكلب إلتوسينكل جاليكا ورتهام مهندوستان مين ميرى نلمي ہوگ اور کالی چرن کو کھر بطور رشوت کے بھی دیا۔ اوراک رخصت کرکے آ یہی سوار موکر کرنیل صاحب کے ڈیرے پر آئے اور اُن سے کہا کہ بیما نون کے مورجون کا بھی تک مفتوح ہونا دشوارے اور آپ کلکت رکو روانه هوتنهن أكرّاب حلي محكة ورشمان بيرمقابلي يرآ ا ده بوكة ومرى بهت بری بدنامی بوگی-اس سے بہتر پر سے کہ آپ خود نواب سیفض اللہ خا كياس جاكرانعين عجماكرميرك إس المنف تيمي مين ت أئين اوكاليون مینیترے بھیری واب شجاع الدولہ ہو باتین کرنے کرنیل جمیین سے دولیترے بھیری واب شجاع الدولہ ہو باتین کرنے کرنیل جمیین سے ت موكرافي عيمين أك اوركالي جرن كوجمي سائتم ليت أك اور اسکویدیامدے رحمین صاحب کے اس بھیجاک من بندرہ لا کوردیے كا فك نواب سيرفض الله غان كو ديتا مون <sup>ك</sup> اس كارروا لئ كے علاوہ شجاع الدولہ نے نواب سیفض الشرخان كو کھاکہ اگرا بہارے اس نہطے آئے توہم محبت خان کوئلا کر خلع سرفرانی عطاکریے پیران کے باپ کے تام سالہ داراپ کاساتھ موردنیکے سرفرانہ عطاکریے پیران کے باپ کے تام سالہ داراپ کاساتھ موردنیکے چنا بخرنواب سیدفض الله خان کے رجوع ہونے کے لیے ایک شق المرايا دكة فلعه داركولكماكه مست خان كومهان بهيجدوت ارنیل حمین صاحب نے مجی اپنی طرن سے تورک صاحب اور باری صاحبے ك يهانتك فرج بخش مصعرون قل كياب اس كي تسطي كلستان رحمت بكل رحمت ا درا خبارمن وغیره کا اقتباس شروع ہے ۱۱ سلے دکھیوگل رحمت میا سلے دکھیواخبارس

نواب سيدفض التدخان سحياس صلح كي بات حيث كي اليعبي اجب سوال وجواب منقع ہوگئے توکرنیا حمیین خو دنواب سیدنی اللہ خان کے پاس کمیا اور اُن سے ملاقات اورمشور وکیا اوراُن کا اطبینان کرکے کہاکہ میرے ساتھ آگرزی كيمب بن علو جبكة نواب صاحب آنے لكے توستقيم خان نے بمي ساتھ تهنغ كاتصدكيا نواب صاحب كوجؤبكه أن كے مزاج سے اندیشہ تھاا سیلیے ابحاساته لي جانا مناسب نهجماا وركهاكة مكوشجاع الدولد كم مزاج كا عال غوب معلوم ہے اُنگی جانب سے فریب بیش آنے کا اندیشہ ہے۔ اسلیے بتربيب كم مم دونون من سالك تخص بيان رم - أكر خدانخواستركوني دغا واقع ببوتو بیان کابندونست بحال رہے بس مین و مان جاتا ہون تم بهان رہوتا کہ سیاہ کی دعمبی رہے میتقیم خان نے کماکہ مین توحافظ صاحب کی اولادی رہائی اور اُن کے لیے جاگیرات مقرد کرانے کی غرض سے جاتا جا ہتا ہون ۔ نواب صاحب نے فرماً یا کہ تمرا طبینان رکھومین م بندولست كراونكا اورتقورى عمعيت بمراه كي كركرنيل عميين سح ساتھ انكر نړی کمپ کو چلے آئے میتقیم خان کے احتیاطا پھر بھی اینا ایم عتمر ساته كرويا تأكه يا دوراني كرتاريك كزيل صاحب في ايك خاص فريره نواب صاحب کے مخمر سے کے لیے استاوہ کرایا اور نواب صاحب فے معاملات کے سوال وجواب کے بعداس معتد کے سامنے حافظ صاح کے خاندان کی رہائی کے بارے میں بھی بات چیت کی کرنیل صاحب نے سب معاملات کے تصفیے کی طرف سے واحمعی کی اور نواب صاحب کولینے ماتھ

شجاع الدوله کے پاس نے گئے اور بڑے اکرام کے ساتھ ملاقات کوالی اور ایک مرتبہ نواب شجاع الدولہ نواب سیّد فیض المتٰد فان کے ویرے پر بازویر کی ملاقات کے بینے کئے ۔ شجاع الدولہ نے ونہل کی تخلیف کی و جہ سے نواب صاحب کا آنا فلیمت سجھا اور آنکی اصلی جاگیر برکہ شام آباداور سرساوان اور چوملہ سے چھ برگئے اجاؤن اور کا براور بلاسٹ پوراور ریم اور تھا کوفارہ اور سرکڑ واصافا فرکرے نو برسٹ چودہ لاکھ پیچسر سبرادرو ہے کی آمنی بن قرر کے نواب صاحب کی ریاست قرار دی۔

وَرِيْجُنُ كَامُولُفُ كَابِهِ مِدِيدِان كَان مِل كَ حَبِاشَ بِالْمَنْ عَبِهِ عِلَامَّمُ اللّهِ وَوَ هِ كَنَ آ مِنْ كَا تَصَا - مُرَ اللّهُ وَمِن كَيْمَ مِن كَدَاسِ عَلا سَتَى كَنَ آ مِنْ كَا تَصَا - مُر اللّهُ وَمِن كَيْمِ مِن كَدَاسِ عَلا سَتَى كَنَ آ مِنْ كَا اللّهُ عَبِينِ لِالْكُورُوبِ فِي اللّهُ وَمِن عِن مِن بِينِ لِالْكُورُوبِ فِي اللّهُ وَمِن عَن مِن بِينِ لِالْكُورُوبِ فِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

کال بٹرگلتا ہے گران کتب توار وکے کی بھان بین سے جورومہاون کے حالات میں ایسے دو گون نے کھی بین جن کی نسبت یہ خیال نہیں ہوسکتا کہ انھون نے کسی کی طرفداری یا رعابت کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نواب سین خیر الشرخان نے اس معلم میں ذرا بہلونتی نہیں کی ۔ یہ بھنا اُس پراتہا مہے ۔ یہ نانچہ روم بیکھنڈ گزیشے بین فرکورہ کے کہ اس معا بہت کے وقت روم بیلون سے حافظ رحمت خان کی اہل وعیال اور دو نہ ہے خان کی اہل وعیال کی ما بی کے بارے میں مہت زور ڈالا۔ اس لیے شجاع الدولہ نے اُنکی رہائی رہائی کی بابت کی در میں مہت زور ڈالا۔ اس لیے شجاع الدولہ نے اُنکی رہائی مالی کی بابت کی در میں مہت نور ڈالا۔ اس لیے شجاع الدولہ نے اُنکی رہائی مالی والد آ با وسے وائیں بابالیکن سے کی کاروائی اس میں دائیں سے بہلے ختم ہو گئی۔ اُس کی وائیں کی دولیں بابالیکن سے کی کاروائی اُسکی دائیں ہے کہ اُسکی دائیں ہے کہائے تم ہو گئی۔

عدنامہ کرنیل جہین صاحب کے ڈیرے پر ہراکتوبرس کا ہوتے ہوں اللہ خان اپنی فوج ہیں ہوا۔ اس عہدنامہ کرنیل جہین صاحب کے ڈیرے پر ہراکتوبرس کا فوج ہیں ہوا۔ اس عہدنامے مین یہ بھی تھا کہ نواب سید فیض اللہ خان اپنی فوج ہیں سے بٹکام صرورت خاع الدولہ کی اداو کے واسطے دو ہین ہزار آ دمی دینا پڑا کرنیگے۔ باقی روم بلون کو اپنے ملک سے گنگا پارٹکال دیں گے۔ جام جمان ناہین کھا ہے کہ اس کے عوض میں ٹواب سید فیض العمرف ن سے چالیس لاکھ روپ نفیج الاخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ کرنیل جمہین کی معرفت پندرہ لاکھ روپ نواب سید فیض العمرف ن اللہ خان کے عہدنا ہے پر کرنیل جمہین کی معرفت پندرہ لاکھ روپ نواب سید فیض العمرف اللہ خان اللہ خان اللہ خان کے عہدنا ہے پر انگریزی حکومت کی صفانت لی گئی تھی۔

نقل عهد زامه وتخطی ومهری نواب سید فیض الله خان بب ادر وکرنسیل جمیین

چونکه میرے اور نواب وزیرالمالک بها درسے درمیان دوستی قرار یا کی اور نواب وزیر نے از راہ مهربانی ایک الک مجمکو دیا۔ مین قرآن شرکف ل قسم كها كر خدا ورسول كواينے قول كا گواه دنتيا ہون كه بين ہميشہ جب أك و ہون نواب وزیر کا تاب اراور فرا نبردار رہونگا اور میں اسنے یاس یا پنج شرارسیاه نوکرر کھونگا اس سے ایک آ وی زیا دہ نہ رکھونگا اورا گرنواب وزیر ی ہے آ یا دہ جنگ ہونگئے تومین اُن کی مرد کرونٹگا اور اگر نواب وزیر ی رانی نوج مسیمنگے تو من کمی دوتین ہزار آدی ایے اُس فوج کے ہمراہ نوگا ادراگر دوخودکسی تمن برجائین سے تو من می خوداین فوج کے کرائے مرا جاؤنگا ادر من سواے وزیر کے کسی سے اتفاق اور دوستی نیکرونگا اور لسی سے رسم محر برات جاری ندر کھوٹگا۔اس سے سردار انگر نری مشکنی بن اورنواب وز رم محبكه حو كه حكم ديكي من أسكى تعميل كرونگا اورمن ميشم اورسروقت مصيبت اوربسودي لن أشكا شريك لاحبنب رمونگامين في قرآن شرىعيت كى شىم كھائى سىجا در خدا درسول كوگواه دائے كەين ان خرائط ى تعميل كرَدْنكا ـ ا ورأكر من إسكه خلات كرون نو خدا ورمول محبكومزادي ما ورحب مثله بجري

مهر کرنیل همیین

مهرنواب سته فنفي التدخان

## نقل عهدنامه دخطی ومهری نواب شجاع الزله بها در دکرنیل میبین

چونکەمىرے اور نواب فیض الله رخان کے درمیان دوستی قائم مولیٰہے اسليمين ف وعده كياسي كمان كو للك رام بورم ويكرا صلاع متعلقة كي جمع سالانہ چودہ لاکھ تحجیتر ہزار رومیہ ہے دونگا اور مین نے یہ بھی شرط کی ہے کہ نواب فيض التله خان بأنج تزار فورج لمازم وكمين اس سن زيا ده ندر كهين أسواسط مين يرعد زام ركع ويتابون كرمين بميشه اوربروقت نواب فض الشرخان كي حرمت اورعزت كي خفاظت كريار ببونيكا ورائلي ببود كاور مبتري يجتى لاسكا كوسشش بليغ كياكرونكا بشطيكي نواب في الشرفان ميرب سواا وركسي اتفاق بپیاندگرین اورانگریزی سروارون کے سواا ورسی سے تر برگی رسس جاری نهرهمین اوروه میرے و وستون کواینا دوست اورمیرے دشمنون کو اینا دشمن تصور کرین ا ورا گئین کسی سے اٹرائی کرنے کوفو*ن جیچو*ن تو دوتین *تالا* سیاہ س قدران سے مکن ہومیری فوج سے ہمراہ دین اوراگرمین خود فوج کے ہمراہ جاؤن تودہ می خودمع اپنی سیاہ کے میرے ہمراہ رہن اورا کر کمی فوج کے سبب سے دہ خود میرے ہمراہ نہ جاسکین کیونگر کئے پاس تھوڑی فوج ملازم ہے تومین چار مبرا رسیاءًا وراً ن کے ساتھ مقرر کرونٹگا تووہ اُس فوج کوھی لینے ا ساتھ رکھ کرمیری ہم اہی کرین اور بین اُن کے خرج کا تھل ہونگا۔ان شرائط بر من نے وعدہ کیا ہے کمیں علا تجات مرکورہ حج تعداؤسطور نوافیض للنظائكي دونگا درانگی بهتری اور بهبودمین کوشش بلیغ کرونگا-اگرنوا بضیل الشرخان اسعه دناست کی شرا کطکی تعمیل قرار واقعی کرینگے تو مین بھی انشار الشران کی بهبود بین بهباوتهی نه کرونگا باقی روسهایون کو وه دریا کی دوسری طرف روانه کرینگ مین نے قرآن کی قسم کھائی سے اور خدا در سول کوگواه دیا ہے کہ بین ان شرائط کو سرانجام دونگا۔ ماہ رحب مث للہ ہجری

ابنی ساری سیاه کور دسیلون کے ملک سے نکال کرا و دھر کی سے صوفہ نیا میں ان کے اور اگر شجاع الدولہ اسپرراضی نہ ہون تو وہ ابنی سیا ہ کو بالکل ان کی خدمات سے جواکر کے سرکار کمپنی کے علاقے میں لے آئے گراس سے بہلے کہ مراسلہ ارسال کیا جائے خبر آگئی کہ نواب سی فیض الشرخان سے سیلے اور اُن کے اسباب وغیرہ سے بندرہ لاکھر دو بے سرکا کمپنی کو وصول ہوگئے۔ اور اُن کے اسباب وغیرہ سے بندرہ لاکھر دو بے سرکا کمپنی کو وصول ہوگئے۔ رفصت موے گل تھے ت میں بیان کریا ہے کہ نواب سید فیض الدرولہ مضاف کی اولا دکی رہائی پررضا مند نہ ہوے اور مین نے اپنے مالا الدولہ مالی اولا دکی رہائی پررضا مند نہ ہوے اور مین نے اپنے معاملات کو تو ہوت میں ڈوالن امناسب نہ جھا گیا ن پرکاش کا مولف کہتا ہے معاملات کو تو ہوت میں ڈوالن امناسب نہ جھا گیا ن پرکاش کا مولف کہتا ہے معاملات کو تو ہوت میں ڈوالن امناسب نہ جھا گیا ن پرکاش کا مولف کہتا ہے معاملات کو تو ہوت میں ڈوالن امناسب نہ جھا گیا ن پرکاش کا مولف کہتا ہے موافر جو سے اور خلعت یا با۔

گزینر مین که اسب که اس عهدنام بر دستخط بون کے بعد نواب سید فیض ادار خان نے ستر واشھارہ ہزار روہباون کو جوبڑی عاجزی کے ساتھ امان طلب کرتے تھے مع آن کے اہل وعیال کے اس ملک سے نکال کر میان دو آب مین ہونی ویا ۔ اور فرح بخش کا مؤلف بتا تا ہے کہ ساتھ کی کاروا کے میان دو آب مین ہوری ویا ۔ اور فرح بخش کا مؤلف بتا تا ہے کہ ساتھ کی کاروا کے بعد ریایس ہزار سوار ویا وے کہ آن مین سے اکثر نواب شجاع الدولہ کے بھی دوشناس اور ملاقاتی منظے کرنیل جمیدی صاحب کے مواجہ مین گنگا بالہ استار دسیے سکے دواجہ مین گنگا بالہ استار دسیے سکے دواجہ مین گنگا بالہ استار دسیے سکے دان کوگون میں احمد خان وغیرہ سیسران بخشی سردار حن ان

مرزانجف خان دوالفقالالدوله جا دشابی سیاه کرآیا تھا اس نے مرزانجف اس نے مرزانجف خان دولہ جا بات اونئی سے بن ادشان حقد انگا وزیر نے مرزا صب انکارنہ ین کیا اس نے میں ادشاہ نے کرنیاج بین کے باس مجی بھیجدی انکارنہ ین کیا اس نے کہا کہ میرے باس جو تنفی میں داسے کا ہے اسمین یہ شرط تنفی میکر شیاع الدولہ نے کہا کہ میرے باس جو تنفی میں کرنیاج ہون کہ دو دونیوں کے نام شراکط باکل باطل بھولیوں کر کرنیاج بین کے باس جو کہا تنام میں اس بات کا ذکر شریحا جب اسکی خرائی کر کرنیاج بین کے باس جو کہا تنام میں اس بات کا ذکر شریحا جب اسکی خرائی کو درنی کو درنی کو کورنی کا کارنی کورنی کورنی

تواسنے اپنے سپاوسالارکوم است کی کفظ ہاراکام روس بلون کا ملک فتح کرادنیا تھا۔
اگر شخاع الدولہ نے اپنا عہد یا دشاہ سے تو ٹر دیا اور اسکے سبب سے بخف خان اور
باد شاہ اُن سے الر بن تو تم کسی طرف نہ بولنا کیکن الرائی تک نوب نہ ہوئی شجا الدو
نے مزائخیف خان کو ملک مفتوحہ کی آمرنی مجھاکر جس قدر ملک صوبہ اکبر آباد اور
دیلی سے ملا ہوا نیجا مرز المجھت خان کو دیدیا۔
ریم

لال فرائگ سے محاصرین و مصوری کی روائی
تواب شیاع الدولہ معامہ ہے کی کمیل کے بعد لال ڈائگ سے روانہ ہو سے اور
اُن کے کوچ سے پانچوین وان نواب سین فیض المتد خان لال ڈائگ سے
اُن کے کوچ سے پانچوین وان نواب سین فیض المتد خان لال ڈائگ سے
اُرے بوے نے اُن سب کو ہم اور کے فیض آبا دکوروا نہ ہوے جب نبحل
پہونچے تو محبت خان ۲۷ رجب مثالہ ہجری کو بیمان اُلے ملا شجاع الدوله
محبت خان کو کیگئے۔ اور وعدہ کیا کہ وہاں بہو نج کرو تھا اسے میں
سخور کی ایو کی خوالہ کے اور وعدہ کیا کہ وہاں بہو نج کرو تھا اسے میں
سخور کی ایو کی طرف کی مقرد کرو ہے۔
کا عذر کی اور میز اررو کے ماہوا رخری کے مقرد کرو ہے۔
کا عذر کی اور میز اررو کے ماہوا رخری کے مقرد کرو ہے۔

واب سیرسی است فال کی کمیمی وزیر مصلم می وگرووای اور است می از این از از این از از این این از این این از ا

ما خرقی کا دیاد است برا و خوان کی گیم کوتا مراساب اور سا مان تمیت اور بست سوار کوک بارے ہما و خون آباد کو لائین - مرزاا ورمنوآ نولے آئے اور جب چام بالا کی بارے ہما و خون آباد کو لائین - مرزاا ورمنوآ نولے آئے اور جب چام بالند کی میں ایک عجیب خور و ما تم بچگیا آنو لے کے تام باشد کر وتے تھے مرزا حسن رصا خان اور کما زمان نواب شجاع الدولہ بھی زار زار روت تھے میں کی عورتین باب با کے آئی تھیں اور جس قدر شقے شجاع الدل میں نے بھی تھیں اور جس قدر شقے شجاع الدل میں نے بھی کی تاریخ الدین و میں بھی تھیں اور آبان میں خطار در اور آبان کا دورین و ایان اور خطرات نیج بین کی تھی تھیں اور آبان کا کہ تھی تھیں اور آبان کا کو کھی تھیں اور آبان کا کہ تھی تھیں اور آبان کا کہ تھی تھیں کہ اس دن اور میں مرد ہو تا تھا ۔ کہتے میں کہ اس دن اور روات آبان کے ساتھ خون کی تام میں کو کو کی کا میں میں کو کھی کی تام میں کو کھی کا ایک نا بینا سب پر ب دیکھا غرضک کی تام میتورات کے ساتھ فیض آباد کو لے گئے۔

صاحب زاد وسيدمحر ما رخان خلف نواب سيد على محرفان بها در كافتجاع الدوله سے خصت ہونا

نواب سیدنی المتارفان نے شجاع الدولہ سے خصت ہوتے وقت کہا کہ ہم جو بھا ہوں میں سے دو بھائی ہاتی رہ گئے ہیں سید محمد بار خان جوایک ہاتی رہ گئے ہیں سید محمد بار خان جوایک ہرت ہے آب کا کہ ہم جو بھا ہوں ہیں اور طیل ہیں انکومیر سے ہمراہ نصت موری ہوا کہ سیدنی انکومیر سے ہمراہ نصت کردیتے ہوا ہے الدولہ نے تبول کرکے اجازت دیدی نواب سیدنی النکرخان کے دیا سیدنی اللہ ولد نے بال کا کہا اعتماد کی سے خصت کردیئے سے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں اور اس پر تحریری اجازت ہے لئے اس میں خوال الدولہ کے باس میں تجاری الدولہ کے باس میں تھی اور اس میں تجاری الدولہ کے باس میں تجاری الدولہ کے باس میں تھی اور اس میں تجاری الدولہ کے باس میں تھی اور اس میں تجاری الدولہ کے باس میں تجاری الدولہ کے باس میں تھی اور اس میں تجاری الدولہ کے باس میں تھی اور اس میں تجاری الدولہ کے باس میں تعریل میں تو اس میں تھی اور اس میں تعریل میں ت

نواب ثنجاع الدوله نبي البني عيداركي زباني بمي ستيدم محديا يرخان كوكه لابهيجاك يمنة تكوخصت كبانواب سينض اللثرخان كيهمراه جلي جاؤصا حزادت صنا <u>نے چوہ ارکی بات کا عتبار نہ کیا بلکہ شیو برشاد مُولف فرح بخبٹ کو چو ہدا ر</u> کے ہمراہ بھیج کر شجاع الدولہ سے یہ عرض کرایا کہ بدون جا ندا د کے بین آ کیے لشكرسينهين جائون كالمشيومرشا ونحامك عرضى اس مضمون كي لكهركرنوا تنجاع الدوله كي خدمت من من أن يرشجاع الدوله في اين قلمت بي حكم لكها-‹‹ الحال درميان ما ونواب سيدفض الله خان بهما در اينج تلفا وت منّا ند شارا بخوامش وآرز وسے تامی می برندالبته یک چیزی جا ندا دم قرزوا مندفود يِفِلَ بازشُ إِن عانب بياين الأفضال آبي جائدُاد مقريخوا مِرتُ د-شيورشاد ني چکملاک صاحزا د کوت محرمارخان کودکھادیا وہ اب بھی را مرور وتخيف تقيئه تنصف بتيضف كى طاقت نهين ربي هى شيوريشا دنے عكيم فيض محداور كي لبيرخان سے جواُ سکے معالج تھے شورہ کیا کہ اٹھا حال خراب ہور ماہے ہوش وح بھى درست نہين اور نواب شجاع الدوله كے لشكرسے چلتے نہين جليسے مہو سكے الكو نواب بینضل لندخان بها در کے بمراہ رام *پورکو سے چل*ناچا سے بهزار خرا بی انکونو<sup>اب</sup> سیونیض الله خان کے ہمراہ لے علیے ہر منزل پر شیو پر شاد سے بگڑتے تھے کہ تم مجكودام دركوكبون ليه جلت بو-نواب سيدفيض الشرخان ب مدولجوني راتے تنف ایک رومال اور رصنائی شال تمرُّ مات کی عطاکی مقام مراد آبا و من ایک قبینی دو خالعطا فرما یا مگروه کسی طرح راصنی نه مهوت نصیم شیرون

وحكابت مغايرت كى كئتے تنے نواب سيا كرم خان رُزِّر مركى حوملي رہنے كودى اور ماغ سيروتمانے كوعطاكىيا اور كياس مزار رولي سالانه مصارف كے ليے مقرر كيا دروعده كيا كه ايك لا كور ديسالانه مقركردي جائينك سيديم ايرخان في نواب سينفي الشرخان كموامد مین تخت کلامی کی اور فرد صادی کو میمینیک کراً تھ کرسطے گئے اب صحبت بگراگئی مزہ باقی نہ رہا وہ اِن سے سکتے یہ اُن سے سکتے شعبان رمضان شوال مین بخت علیل رہے اورغرہُ ذیقعدہ ششالہ ہجری کو شام کے وقت سل اور استنقا کے مرض میں رحلت کی۔ انکوعلم موسیقی کا بہت مٹوق تھا۔ ان ہی نتال عیش وعشرت میں جی بهلاتے تھے شعر کھی کہی گتے تھے آمیر خلص کرتے تھے مے شورہ تھا انتہامین شیخ غلام ہماً نی صحفی ہے ابتدامين محمرقا تمها ندبوري نذمبوا ـ فدوی لامهوری ـ ۱ ورمیرعیم ـ اور پروا نه علی نثا ه مرا دآبادی اورساع شر نه ہوسوے تفائمنی وقت رم تخیسہ شيش مين توواه كيمونه كلا بیا تونے دیا تھا بھ*ے کو س*اقی يارب بُرامواس ول خانه خراب كا بنتهي تمائ كوحير قاتل من كيا ېم دل جاونىن آپ مزە سېكباپ كا ساتی گزک کی مجینه بیناجت نما<del>ب د</del> ومن جاتے من برائے تو خبرداری سے بياركسيكا بالتركسي كربان علي أروقت ذع تاله كمامين نے كيا موا

سید محریارخان نے ایک بٹیاسیدا حریارخان نامیطبی رحمت النسا بیگم بنت پایندہ خان سے چھوڑا انکے عمارم جناب نواب سید فیضل سٹی خان نے سولہ ہزار دو بیرسال و حبکفاف مقرد فرمایا یعبی شعر کتے تھے آفسر خلص تھا بچانوے برس کی عمریین ۲۸ رجادی الاولی سلایا لیہ ہجری کو انتقال کیا سستید احریار خان کے خاص نطفے سے باسٹھ اولاد ہو کین جن مین سے اُنتین بیٹے متعے اتی بیٹیان ۔

سیر محریارخان کی دو بیٹیان بھی تقبین (۱) حجاب بگیم زوجیسی نصاللته خا خلف نواب سیرعبدالله خان (۲) صدرالنسا بگیم زوجی حجفه علی خان بن

محصن فان بن پاینده فان-

کاش فتوت بن پاینده خان کی فوم کمالزنگامی ہے بیری جندین عالیا کا ابن مجرع خان اور کوش خان نواب سید علی محرخان کے مرا کہتے تھے کہ ہاری قوم اکوزئی ہے۔ پاینده خان نواب سیدعلی محرخان کے مرا مین سے ہیں۔ انکے دو بیٹے تھے ۔ بڑے محرس خان چھوٹے مجرعلی خان اور لوک بیٹی بھی تھی جس کا نام رحمت النہ ابنگم تھا ۔ رام طبونی میں صفد رجنگ اور نواب امرخان بگش والی فرخ آیا دکی جنگ ہوئی تو میر محمد علی خان صفد رحنگ کے ساتھ ضلع خان خاس معلوم ہوتا ساتھ سے کہ وہ کا این میں میں انہا ذکر موجود ہے جام جان خاسے معلوم ہوتا سے کہ وہ کا اور نواب کی خان کا ور اور خان کے ساتھ ضلع اُجین میں سکھون کی ساتھ ضلع اُجین میں سکھون کی طرائی میں کا م آئے محم علی خان لاولد نظے ۔ محد سن خان کے دو جیئے سیے کہ مولی خان کو اور نظے ۔ محد سن خان کے دو جیئے سیے جوز علی خان کو اور نظر علی خان کا ور اور خان کے دو جیئے سیے خطر علی خان کے دو جیئے سیم

## مصارف نواب سيدخيل لشرخان بهادر

بجإس لاكدروبيے كے قريب نواب شجاع الدولدا ورصاحبان انگرزاور ا یلج خان اور کالی چرن وغیرہ کی بھینٹ ہو*ے۔ اور حالیس بحاس ہزا ر*کے تریب سواروپیا دے لال ڈا گے پر نوکرر تھے تھے۔ ایکے صرف مین لاکھون رویے آئے اور صلح کے بعث عمولی سوا روپیا دون اور اپنے بمبا کی تھیٹیجون اور عيال واطفال كوك كررام بوريين آكي يهان چاليس م*زار دوپ سالا*نه صاحبزاده سيدنصرالله خال ابن نواب سيرعبدالله خان كي اليه سواب ورمام، سيدغازى الدين فان كم قرركيد - اورسولد بزارروي سالانه سيد مصطفے خان ابن سیدالہ یا رفان ابن نواب سیدعلی محمد خان کے لیے اور سوله ہزار روسیے سالانہ سیدا حمد بارخان ابن صاحبزا دکہ سیدمجر بارخان کے سييمقرركير اورمس ہزاررويے سالاندا حرفان دلد نوتح خان خان ان ك واسطحا وردس مزار روب سالانه محداغطمرخان يسسرخانسا مان سے واسطے مقريسية ورأسكو ملاس يوركا ما كمروبا والخطم خان الخطيم خال اورو وانفقارها ا وردابیرخان ابناے فائسا مان کے لیے بچی علنی دوعاً کیدہ در ما کے مقرر کیے اور دس مزار روسیے سالانه عبدالحبار خان بن عبدالتا رغان سے واسطے اور سامنے آ روپے سالا ندمولوی نالا مرجبایو بی خان کے لیے اور میں ہزار رویے سالانہ مشقيم خان سيريثخ كبيرك ليءاور يندره بزارروك سالانرسيف الدين خا ابندروك خان كم لياوروس بزارروي سالاندعم خان برمو يخف كم لي مقرر کیے۔ اور ان رسالہ دارون کورسالون اور گھوڑ ون کے مصارف تن فواہون کے علاوہ دیے جاتے تھے۔

نواب شجاع الدوله كى وفات آصف الدوله كى سنتينى كى غرشى مين روملكيف ركع بعض قيديون كاروابه فيا اورلامه الدابا وين روم لكيف رك قيديون توكليفين ميرونجنا-محبت فان اور دوالققار فان كيم عامل كا بيان-شجاع الدوله لال دانگ عراص عراص عالم الماريخ

را بئ شبسان عدم موے جام جان امن من رفت نواب سجاع الدولية ا عنی ناریخ وفات لکھی ہے لیکن اس تاریخ مین ایک عدد زائر ہے کیؤمکر م<sup>وث</sup> لاھ برآ مربوسة بين إسكريك اولوالعزميان كحد مركب كي خورز ما يكن انجام يه كه خاك -نواب أصعف الدوله ف اپنے جلوس کی خوشی بین روس کی کھنٹ کے بعض قيديون كوغ سكين نوك تحقه راكرويا مكرءب خان شريح اورخان محمدخان *اور کمالزنیٔ خان اور رحمت خان اورعا لم خان غرغشی اور حرمت حنان اور* ملاحس خان اورملاعالم خان إور ملاعب الواحد خان ادرقاضي محد سعيدخان اورمنوخان خانسا مان اوراختيارخان حيليها ورملاحت خواح براكوكه ذي وصلم اورا ولوالعزم آ دمي تقير رانه كيا- أن ئ أروعه و لكرف كريم توقع تقى اور نه جا نظر ممت خان اورووندے خان کے خاندانون کو حیور اللکہ کئی مہینے کے بعد محبت خان كويعي آله آباد مجيي رياحا مأ كرسالا رحباك تصيعالي مزراعلى خان نے سفارش کے جس سے وہ بیج گیا بھر بھی بہنی حسد میشیہ مصاحبون *کے اغواسے* حافظ صاحب کے خاندان کی ایزا دہی میں خفیہ کارروائی سنسروع کی ۔ ممت خان كى ملاقات اور تخواد بالك ببكردي. اور آصف الدوله محايات م مغزخان قلعدداراكدا بادقيديون ينفى كرنے اور سورو پيروز وانكى خوراك كے ليكمد شَعِاع الدولدة تقريمًا أنس كرويني من والمكرف لكدا ورايخوا تقولانيا تتماراس عرصيمن آصف الدوله بهدى كلمات كوسكئة تومحبت خان اور ذوالفقارخان جونشارك سائقه تقيب سروسامان كى حالت مين بمراهك

مهدی گھاٹ کے مقام برجان برسٹوصا حب رزیڈنٹ کلکتہ سے گورنر کا مسلم
آیا اور اُسنے منشی محر ذاکر کی زبانی محبت خان اور ذوالفقارخان کا بیسان
موجود ہونا نہایت ہے سروسا مانی کی حالت بین سنا تو اُسکے پاس ہرکارے
بھیج کراپنے پاس بلایا گرانھون نے علائیدرزیڈنٹ کے پاس جانامناسب
نیمجھا اسلیے نفیدرات کے وقت ملے اُسنے اُنکی تسلی وَشْفی کی اور اُنکی بہبوڈین
کوسٹ ش کرنے کا وعدہ کیا اور اُسکے ڈیرے اپنے ڈیرون کے باس کھواے
کوائے اور اُنکی عسرت کی خبر منکرا پنے پاس سے پانچ ہزار روئے اُن کو
دیے اور کہاکہ تم ہے اندلینہ اپنے حالات ہم سے بیان کرتے رہا کرو۔

نواب سيرسى إلى والدوان كي يم كاباتي حال

نواب سيرسعداد شرخان كى بگير فيق با دمين رتبی تقی اورا بنا اسباب بي يحکير گذد کرتی تقی اور بهیشه پر بشان حال رتبی تقی و بان کوئی اسس كی خبرگیری بهنین کرتا تقانواب سيرسعدا دسرخان نے جوسلوک شجاع الدوله کے ساتھ کيے تقے اُسکاعوض بيد دياگيا کہ آنو ہے سے اُنکی بيگي کو حراست بين رکھا فيض آباد پهونچا يا اور و بان فيد کر ديا نواب آصعت الدوله نے اسپرطرت كی بيری که مسندنشين موت بهی بگيرکا تها مراب ب ضبط کر ليا اور مفت برنام خلائت ہوے اسليے کو اسوقت بيگيرکے پاس سواکيرون اور خيمون اور فطرون کے ذر نقد ذر تقانی بیا بيرسارا قصورا له کارون کا ہے جو نياب و برمين اليز نهين کرتے اُنھون بے نواب کواس ليج حرکمت بيرآ ما دو کيون کيا۔

The second secon

and the second of the second o

نے عطاکیے اورایک لا کومیں ہزار رویے نواب سیرسف التعرفان کی آ نے دیے۔اس طرح تین لا کھوز ویے عمیع ہوکر جان برستو

بهير كير الأكاحكم ميرم زخان تلعدداراكة زبا وك نام حاصل كرك بهيجانس ني ايك مهيني تك سامان کی تباری کے بہانے میں تعلل کیا ۔ آخر کارے ارشعیان موث الہ ہجیہ ری کو عان پرسٹوصاحب کے ہرکارون اوراپنے آ دمیون کے ساتھ اُن قبید یون کا قافلہ لکھنٹوکوروانہ کیا پرلوگ گڑھر مانک پورنے راشتے سے ۲۹ شعبان مثالہ جری كولكھائومہوسینے۔وہان کیجردنون خواجہ یا قوت کے باغ مین خیمون کے اندر رسي عركران كى دىليون من است كك نواب سيد فض الشرخان كى استدعا کے موجب آصف الدولہ نے عنایت خان کی بی بی ( بیرنواب موصو كى عتيقى بهن تقيين اور فتح خان خان مان كے عيال واطفال عبالحبارخان كے اہل وعيال كورام بور كھيج ريا۔ نواب سيدنض اسدخان نے جارسورو ب ا ہوارا بنی بہشیرہ مینی زاوجر عنایت خان کے مقرر کردیے۔ د *وسرے س*اک جان برسٹوصاحب نے بڑی تقریرون کے بعد آصف الدوكه كوا بكب لا كمه روي سال كي نيش ان توگون كے واسطے مقرركرك يرمجبوركيا فرح بخش كامولف كمتاب كدايك سال كي تنخواه ینے کا حکم میرعلی رصنا فوجدار خیرا با دے نام حاصل کرے اُس مین سے جهياستهم بزالررؤ يحافظ رحمت خان كى ابل وعيال يراورتيس بزار روسي دونديے خان كے بيتون يرقيهم كرديے اور ماقى دوسرے ابال تحقاق کو دیدیے اور گلتان رحمت میں لکھائے کہ ان لا کھرروبون میں سے بینسهم مزارر وبیه حافظ رحمت خان کے اہل وعیال کے اور بینیتس مزاررو ہے

دوندے خان کے ببیون کے مقرر کیے ۔ مگر دوندے خان کے بیٹون سے قلت کی وجہسے قبول نہ کیاا ور دُملی کو نجف خان کے پاس چلے گئے کھے دنون وہان رہ کرنواب سیدنفی اللہ فان صاحب کے یاس رام بوران علية كيونكه بهان يرببت سيروميكي يلي بهيت ورآنوله سيآل كر الطفة مو كلئے تنف اخبار حسن میں میان کیا ہے کہ نواب صاحب دودو ہزارروپیرا ہوار سرایک بھائی کے مصارف کے لیے تقرد کردیا۔ ای تناعت كى فتح الشرخان اورمحب التدخان توشهرمرا وآبادين رہنے لگے اوظفيم الشرخان نے خاص رام بورمین سکونت اختیار کرلی بیربات فصول فيض التابون في معروف بداقلتاس العلاج سنظام مبوتى س-ينجننبه بهرجا دى الاولى سناله بحرى كومحب الله خان في انتقال كيا اورجها يشنبه ٢٧ رشوال سلائله بجرى كوفتح أسدخان فوت بهواءا ورسيشنبه ١١ر ذي يجبرت المهجري كوعظيم الشدخان راسي ملك آخريت موا اسكى رطت كى تاريخ وفاتش شار أغ جنال كاحين من سيمنها بهوكراكشهو منزار ما يخيرونيشه وريسي الانه مقرر رسب - آمين أن لوكون كي وطيفي شائل تخيره وافظ صاحب كي فاندان سي تعلق ركهتي تقيد

حرمت خان البرخان اور عظمت خان کارام بور آنا - حرمت خان کارام بورسے بربلی کو چلے جانا اور بیلی جبیت کے لینے کی کومٹ ش کرنا - آخر کار آصعت الدولہ کی اور نواب سینیض اللہ خان کی فوجون سے مغلوب ہوکر کوہ کمایون برحر جوجانا۔ اور حافظ صاحب کے خاندان کے بقیہ حالات

الولله بجرى بين حرمت خان اوراً سكے دونون بھائى دام بورجي آئے
نواب سيرفيض الله خان نے بہت خاطرى دايك مهيئة تك بيمان رہے
بھر بيان بھى مزاج كى ناموا فقت ہوئى توبر بلي كوچلے گئے اور و بإن تقور كے
سے سوار و بيا دے جمع كر سے بيا بي ميت كى طرت روانہ ہوے اوراً س قام
کو فتح كرنا چا بانواب آصف الدولہ كی جس قدر فوج بيمان تعين تھى اُس نے
مدافعت كى انكى جمعيت كم بھى اور قلعہ صبوط تھا فتح نہ ہوسكا و بان سے بھاك منائل مقت كى انكى جمعيت كم بھى اور قلعہ صبوط تھا فتح نہ ہوسكا و بان سے بھاك منائل مقت كى انكى جمعيت كم بھى اور قلعہ عن واقع ہے چلے گئے آصف الدولہ نے
شر باكر حاكم بر بلي كو حكم ديا كہ حرمت خان كے تفا قب بين فوج موسي خان ہو جو سے
شر باكر حاكم بر بلي كو حكم ديا كہ حرمت خان كو بھى كھى كہ آپ بھى اپنى فوج حرمت خان كو بھى كھى كہ آپ بھى اپنى فوج حرمت خان كو بھى كھى كہ آپ بھى اپنى فوج حرمت خان كو بھى كھى كہ آپ بھى اپنى فوج حرمت خان كے دور اس مين فوت موسی كے دور اس كے در اسا كے دور اس كے د

حرمت خان کے بیچیے اُنگ شتے کی طرف بھیجے۔ اُن دونون فوجون سے ت خان کامقابلہ موایقوری ی افرانی کے بعد حرمت خان کوہ کمایوں کم چڑھ گیا یھوڑے دنون کے بعد بیان اپنے اس وعیال کو اکبرخان کے ساتھ چپور کرد بلی کوملاکیا بادشاه نے کئی ہزار رویے اموارا در کئی ہزار سوارو يادون كارساله أس كي سيمقر كرديا - ليكن بيان ب وحرعب والاحرفان وزریے بخت کلامی کرکے منابطہ خان کے پاس جلاگیا اور وہان کھر دفون دکر سين صياك إس كيا سين هيان أسك كذار ك كي يتنوا ومقرروي مرردد بے سے انکارکیا اسلے اُس سے آزردہ موکرافغانستان کوتمورشاہ ابن احد شاہ دُرّانی کے یاس حلاکیا اور شاہے ملاقات کرکے اپنی خرابی و بر ما دی کا ساره حال بیان کیا-اورشاه سے حیا ماکدوه مهندوستان پر فوج کشی کرکے وشمنون سے ہارا ملک دلادین شا و نے اقرار کیا اور کئی مہینے ىكى حرست خان وبإن قيم رماجب شا وكي روانكى مندوستان كى طرف ظهور من ندآئ تود بان سے فصلت موكر روسكي مندكووايس أكيا اورمراداً إد مین سکونت اختیا کرلی۔ اُسکے مزاج مین پہلے سے توش **ب**و<del>قا ہی ا</del>ب بائل مجنون موكبيا اوربها رساسي متعلقين كوهي مرادآ بادمين بلاليا -اكبرخان اس سے علیٰ وہ ہوکر رام ہورکوآگیا نواب سیرفض الشدخان نے چارسور فیے ما موارمقر ركوك ايني ايك بيني أس سے بياه دى اور اسنے ياس ركھ ليا-ت خان نے برلی میں سکونت اختیا کرلی برلمی کے حاکم نے چندگاؤن اُسکی جاگیر من بقرد کردی اور محبت خان نے دوسرے بھا کیون کے

مثا ہرون ہیں سے بچر کھو ہے کرا سکا مشاہرہ بھی سب بھائیون کی مثل کر دیا سري وعين جان برسوصا حب معزول ببوكر مركش صاحب أسكي لكفتۇكارزىينىڭ تقرر مواتو ئورلكى فئۇكے الى كارون نے حافظ رخمىت خان. خاندان كى تنخواه دىنے مىن سابل اختيار كيا محبت خان مجبور موكر كلكته كو اور گور نرسے استغافتہ کیا طلسم مندسے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اور ها کی جانب سے گورنر کے اس محبت خان سے ملاقات نکر نے کے باب مین تخریبه و پنج جانے کی وجہ سے گور نرنے محبت خان سے ملاقات نہ کی گین الرحت بن بان كياسي كركورز في حبت خان كي ببت دلحوني كياور پانج ہزار رویے دعوت کے اور ایک مھور امحبت خان کودیا اور وعدہ کیا كرمين آب كے معاملے من اصف الدولہ سے سفارش كرونكا جنانج جب امیرالدولی حبدرسگ خان آصف الدوله کامسله کلکته کوگسا توگور نرنے بت غان کی مفارش کی اور حب نود گورز لکھنوا سے توا تھوں نے الدولهسي كهاكم مخبت خان كي تنخوا وآب ك خزاف سے رزمینی خزانے میں جایا کہے و مان سے محبت خان کومل جایا کرے گی اُس فیت ت خان کی تخواه لکھنٹو کے رزیزٹ کی معرفت منے لگی اور حافظ ص يمتوسلين من مقرر موكيا محبت خان أكريزون كوحام الم بهي عاصر ميوناك محبت خان اور محدد مدارخان في كفينوي من سكونت اختیار کرلی۔ اور دوسرے بھائیون نے رزیڈٹ سے روہ کیھٹرین ہے ک

اجازت عاصل کرلی ارادت فان نے شاہ جمان پرمین اقامت کی اور اتی اور بھائی پرملی مین چلے آئے۔

اور بھائی برملی مین چکے آگئے۔ جي مع صعت الدوله کے بعد سعادت علی خان سے سرکا کوننی نے ميلک و جي ميران الدوله کے بعد سعادت علی خان سے سرکا کوننی نے وقعانہ بے رہا توکمینی کے اہلکارون نے حافظ صباحب کی اولاد کی آمنی کی قلت *اور* مصارف كى كثرت يرضال كرك أتكى معاش بن اهنا فدكر ناجا ما حيث انجه معلا بہجری میں مشرستن صاحب نے اس خاندان کا اصافہ بجویز کرکے وزحيرل كوربورث كي ومان سخمين هزار بانخيسو تيره روبيه سالاندامغنا ذمنظور بهوا اوربيتكم مبواكه بياصا فبرسب بحبائيون رتقسيم مواسل صلفي من حرمت وخا عظمت خان اوراکبرخان بھی داخل موے جوسابل کے وطیقے سے محروم ہو ب ملاکرنوے ہزار دوسوا ٹھترر ویپ سالانہ حافظ صاحب کے بارہ منٹون اورایک مٹی رتقت میوگیا۔ اوراسمین س موادت فان خبى سردارخان كے بينے اورا فنتيارخان جيلے كائبى درابه مرار بواا وريحكم موكساكداس وجبه عاش كسواج كهنقدى بإجاكيروز برالمالك ن النكارون ني أنك ليه عرك من ويهي مبيتنه ك ليانز كالهم مؤلف سيرالمتاخرين كابيان سے كرمين نے شجاع الدولد كى وفات كے بعد ت کے آنازمن مانظرحمت خان اور دوندے خان كاولا دكواكثر كنعنه مين دكميها ورأنكي شيت خودمشا بده كى ا درلوكون كى زبان مسيجي سنى - اس جاعت مين سب سي مبتر محبت خان ابن حافظ رحمت خان ت جوهنايت فان كالمجيولًا بعالُ ب شخص صورت وسيرت دونون ك

اعتبارسے حکومت وسرداری کی لیاقت رکھتا ہے لیکن اس سفلہ برورزمانے
مین اسکے بیے بہت تھوٹری معاش ہونگ وعار کاموجب ہے مقرد کی گئے ہے
اور نواب سیونی اللہ خان کو بسی لاکھررو ہے گی آمرنی کا ملک دیا گیا ہے
حالا نکہ روہ لیون کے اقتدار کے ذمانے مین انکے ایں پانچ لاکھررو ہے گی آمانی
سے زیادہ کا ملک نہ تھا اس چرخ جفا کاری سفلہ بروری کا بیان حیلہ تحریری
لانامشکل ہے را نتہ کی)

اس تریست نابت ہوتا ہے کہ سرالمتا خرین کے مولف کواس معلمین کے بداور واقفیت بالکل ندھی۔ نہ وہ مردم سنسناس تھا ورنہ وہ ایس ندگھتا۔ نواب سید نیف اللہ فان کی سی قابلیت ایک رئیس رو ہمیلہ بین دیھی۔ وہ صورت وُمعنی دونون کے نواب تھے۔ اور بحبت فان صرب باعتبار صورت کے محبت فان کی باتین مولف ندکور نے من کی ہوگی کیا اعتبار صورت کے محبت فان کی باتین مولف ندکور نے من کی ہوگی کیا قابلیت اور ہوئی ہے۔ یہ قابلیت نواب سیوفیش اللہ فان مین تھی قابلیت نواب سیوفیش اللہ فان مین تھی قابلیت اور ہوئی ہے۔ یہ قابلیت نواب سیوفیش اللہ فان مین تھی کی میں مودی ومرواری کی تا ہوئی اللہ فال کو بہارٹ کے کسی بیٹے مین سروری ومرواری کی قابلیت ہوتی تو حافظ صاحب کے اس بیٹے مین سروری ومرواری کی تا میال واطفال کو بہارٹ کے کسی مقام بین نے جا تا اور فور بھی وہ ہی سررستی کے تا میال واطفال کو بہارٹ کے کسی مقام بین لیے باب کی فورج کی سررستی کے تا میال کو تا ای سے مفوظ د ہتا اس کے تا کی خورج کی سررستی کے رہے تھا کی تا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں اور جب ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں اور جب ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں ایسا کرتا تو مخالف کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں میال کو تا کی حصت کی تو ت کے دو صفے موجاتے۔ ایک حصت میں کو تا کی تو تا کہ کو تا کی تو تا کی تو تا کی خورج کی سرور کی کھی تا کہ کو تا کی تو تا کہ کو تا کی تو تا کی تو تا کی تو تا کی تا کی تو تا کو تا کی تا کی تو تا کی تا کی تا کی تو تا کی تا کی تا کی تو تا کی تا کی تو تا کی تو تا کی تا کو تا کی تا ک

نواب تيرفيض لله خان كے مقابل رہتا دوسرا حصداً سكم قالمے من آجا آ۔ بلكه حافظ صاحب كم يبيون كوير مله عقاكه اين ابل وعمال كوسي فوظ مقام مین رکفکرم شون کے طور برائے دعمن کو ننگ پڑتے اس زمانے مین ندران صاف محفي فالك كالبراك حتبه كملا بواتفا فدأ كي وشمنون ك ياس أن سے التھے تھیارتھے ندرومبلون کی طرح دلیروجناکش اُن کی فوین تغين اوراكران سے كجوري ننين بوسكتا غفا توسيد ھے نواب سيفض لانترخا کے پاس لال ڈانگ کو چلے گئے ہوتے بھرد کھنے کے صلی کس عنوان سے ہوتی ۔ انھون نے توبیغضب کیا کہ شجاع الدوکہ کے اعمرین اپنے تامرخاندانو وم*ق کواکے روس*لون کی الکل ہی توت کونمیت ونا بودکر دیا تھااف*را*پنے مخالفون كي تحليف اورصيب اورفكرا وررومبلون كي مبيب اوروقاركا كوني درىعيد باقى تھوڑا ہى نەتھا-يەلوك بمى لال ڈانگ مين موتے توجو نواب تینین الله خان کا حال ہوا اُسی کے قریب قریب حافظ صاحب کے خاندان کا ہوتا محبت خان میں کیسی سروری کی لیا قت می کشجاع الدو جیسے رومبلون کے دشمن اور حافظ رحمت خان کی خانہ وہرانی کرنے والے ے مہربانی کی توقع رکھ کے اُس کے دربار مین حاصر ہوگئے اور اُس کی بغيرور دسرى كابي تام رشته دارون كوكرفتا ركرا دبا محبت خان كوتوم خوب بجولینا جائے تفاکہ مبیا ہارے ایک ساتھ شجاع الدولدنے معامله كياأس طرح بارسك سائق برسلوك كرفيكي نواب سيرفيض التسرخان ک اعلیٰ درج کی دانا ان کا نبوت اس سے ہوتا ہے کہ پانچ لاکھرروہے کی

جاگرمن أخمون في ايسانتظام كياكداني سركار كاخرج بمي علايا فوج بمي توکر رکھی اور کر وڑ ون رویون کاخزانہ بھی جمع کر لیا۔جو ملک داری اور بقاے سرواری کے لیے ایک لازمی جزئے ۔ اور پیریخ اندا سے برا دی بخش وقت مین کام آ باکداش کی برولت بیس لاکھ ربونے کا ملک حاصل کیا ا ورجنکے اِس بڑے بیٹ ملک تھے اُن کے باس اتنا بھی نہ کلاکہ وہ صروری مصارت كوبوراكر يخمصون سابني جان بجاليننا ورمخالفون سعمدكراً مونے کے مقام میں کا ممین لاتے بشجاع الدولہ نے نواب سیفض لیند خا كولك باول ناخواسته ديالتما محبت خان سرداري كى لياقت ركفت متح تو المفون نے بھی اپنے وشمن کو مجبور کرکے لک حاصل کیا ہوتا۔ محبت خان شعرتهي كهتے تھے۔اس فن مين جرات سے تلمذ تھا۔ آجمات مين لكهام كتر رأت محبت خان كى سركارمين توكر عفا حيزانحير سب حال ييشعر كهائخاب بسائلين تقى اعشق مع مجرتبان من موت نور بحي تونواب محبت خان كے محبت فان کے دیوان کا پرانتخاب سے ہے بوتاب البي على سب كام عبت كا دے اسكو خداوندا توجام محبت كا سَينے سے جب رقب کے توالے نم لگا پھر وغم کے رمکے جھاتی ہے ہم لگا یارب برکسنے کی ہے ملاقات کم کہ پھر افزود مبونے درومرا و م به و م لگا جاؤن توريجهمقدور تمين جانے كا تخمكو حيورات بت مغرور نهين جاني كا البى آتا ہون بن کھردوز میں جانے کا روزاً تحرصاً وي ورشوخ يون بي وم در

آهُ اس ترک نے اب بیھی گر دیکولیا عور تو مجرس حيامن نے ہے يود كاليا دل بتياب كوارام نهين آك كا وبوب قاصريسي بغام نهين آككا بولا مجھ کو تھی ہے نا مرہنیں اے گا كيحة تومجه كهنا ہے كەمن كيرىنىين كهتا فاموشي بي كو إهيه كرمين كحير شين كمتا و کیمویه د وباره ہے کہ مین کھر نہیں کہتا سب واسطه تيرام كرمين كحير نهين كمتا ميرا ہی ہے گارے کہ میں کچر نہیں کتا اورييهي ہويداہے كمن كجيزمين كتا كبا عانون سب كياب كمن يوندكها يا تودسه دے مجھے اے ارتواب اجواب يه نتمهوتم تكبرسي نهين ديتا جواب جسانا بيلادمان مصوبيا اليداعد جباكيا مجرك كودريردوري عقاجا طوه مجمع عي ايناد كهلا ومير عصا اتنا توطدرت تم گعبراؤسر صاحب ول كوم عن وراتو بهلا ومير عام

وأكوكرتابي تفاغارت كدحكر دمكيد ليا یاروغار گرول وہ نگیہ بنیا ن ہے جب لك توبت خود كا مهنين آك گا محفكو خطرهب خدايية كرست وأسكا مین کما نا متحبت کا انھی بھولا تو اتناتسم كياب كمين كونهين كستا ىتىمت مجھے كھے كئے كابت دے كەمپىر اكبارتو كيوكه وتخفا وركه سك كركنے مِن غير ڪريس سنگ عن جي رمون کيا د وي بن ترك آئے توكم كراكرون ك أ ظاہرے کہ تو محکوکے جاتات کھر کھر ووشوق سے برکھتاہے تعبکو پرتحبت شوم بترب فى عطدكد د الكات بولتاجوه وأنين باروكسي كى بات بر بسكتنكي كسب أسكادين البتانين اسكے درير تقي حبت كى يه قدر ومنزلت مك بنده فا زكوتم آجا وُمير عساحب بيق زاك ساعت كحركو علي ابعيت بوسنين توامن كوكيجات لب

كس جاجهيار كهاب تبالا وميب صاب ج*رے برگز ند*لاً اہمجی بات کا ڈھب واه وازور يستيهي بومارات كالدهب مین نے دیکھاہے تھا راہے نثا رات کا و ا دېرموکيماب کروگوروکفن کې بات آيس من كرتيبن مريغ فيرمن كيات با ورموزب جواليك أن بواقي بن كي بات كسى كى عن نه دا كے بردو بارسے حبت بهفلس كي بنے سركبھي زردار سے عبت لبھی رہی ہے درسے اور سے دیوار سے عبت محبت كوشرى ہے بك بت دونو الصحيت مين في توريعية أيك عيراور وسنك ات وبكهاجوأ سننثمع به جلته يتنگ لات محلس مي بورم عقاعجب أسكى زبكات باختیارآ گئی ہکواُمنگ رات شب تیری خوب کھائیں تی تھی ان کیا کہیے اُسکاجا تار باعاروننگ مات كفبراكصياد تكيف بيجون مكي طر دیچوبراینے دہکیرے تونام کی طرف رتصتيبن ابنے پاستنم ہم خدا کا نام

كاكل من بكرخط من سارك والحبت كترطع بكوبفأس علاقات كأدعب خانه غیرمین کرتے ہو مری مہانی ۔ گرچه منتھے ہوم ب پاس دیے واہے يا يو هي موتم مرے در د كهن كى بات نجينهين شيكت حمين بيح المسكرسب كتتي بين بوسه دين كها يمني يرمجه بهت آیابون نگل و کے مرفی ادائے بوالحبي لببل وركل كي مجميه رون طاهر شي فقت كالمجسي الهت يوهياكرويارو خاصتا کادے آج اسکونونیمت ہے فأشى فتنكح نهنفا مجرسي حبلك رات كرايسوزدل كوم محسيني اكي آه روتا تقاكوني خون كوكى غلطان تفاغون زابرير دخت رزوبهوني اسينه روبرو يون ديكيمتاً مهون زلف سيه فاتم كي طر جى جائے بوسہ دے تھیے جی جائے گا کیا في زريمان نرزور نه ياراً مشناكانام

## تلام کمون بن یاکه شماکار به دمو کیا پھیتے ہو تھے سے کم اس بوفاکا نام سخشی سروار خان کی اولاد کا باقی حال

وحدخان بيرغبنى سردارخان نواب سيدنيض الشرخان كاطاعت ين ہمیشہ سرگرم دمہنا مقانس سے نواب موصوت اس سے محبت رکھتے تھے۔ لال وْانْكُ سے جِواَسْكُولْنَكَا بِإِرَا تارد يا اور اِم بور مِن نالائے تواسكى وجهيہ ع كەنواب شياع الدولىركوأس سے سخت عدا وت تىخى كىيۇنكە احدىغان نىڭ نىڭ رام گعاٹ پر ملاقات کرہے عہدو بیان پاہم کرلیا تھاا ورجبکہ شجاع الدولہ نے روم لکھنڈ برح مطالی کے ارا دے سے گنگا کے گھاٹ برس کی تیاری كاخواجه لطافت كوحكمره بإتوا حدخان نے پیرا نیا ایک سفیر گنگا بارموشع کوراکنج من تجاع الدولسك إس بعيج كرميلي عهدو بهان كوتا زه كربيا تقاا ورمب كم جنك شروع مبونئ توحا فظارحمت خان كاساتقدد ياماسكيے نواب شجاع الدولم يرببت غضے تقے فتح حاصل ہونے کے بعدوہ بہشہ یہ کہا کرتے تھے خداکا شكريب كرأسن محبكوروم لكهن ثركة دميون كنون ين مبتلا مون يحفوظ رکھا گرمین احدخان کوصرورتال کراٹونگا۔اپنے افسرون کو حکم دے دیا پھاکہ احرفان كوجهان بأكبرة تأكر والبن مكراحه فالتكست كبعدميدان بأك مے کل کوال دانگ بن بهویج گیا۔اوربرا برمورجون کی تیاری اورنواب بد نغض الله خان کی ضرمت گذاری مین مصروت ریا میب نواب سستند فيضل مشدخان ورنواب ثجاع الدوله مين معاميره قرا ريار صلح مولئ تواول بما

لا قات مین نواب شجاع الدوله نے نواب سید نیض ایشر خان سسے کہا کہ ہم کوا حد خان کے قتل کی بڑی لاگ ہے گر جب کہ وہ آپ کی زفاقت ہین ساہے توہم نے اس خیال سے درگذر کی آب آب اس کو اسنے اس سيحلني وكردين سيهوه زمانه تفاكه شجاع الدوله كي بات كوما لنامناسب نيقا نواب سید نین دلته خان نے مجبور پر کر قبول کیا اور احد خان اور اس کے بهائيون كواين لشكرت رخصت كرو إنواب سيدنض الشرخان كي منى يرهي كه نتجاع الدوله بيهان سے كوچ كر جائينگے تو بيم مين احد خان كو بهمراه ليجا ُ وُنگا گراُ نھون نے یہ ہوشیاری کی کرنیاح بیدن کومع انگریزی فوج کے برایون کے ضلع میں رام گھاٹٹ پرکئی دن تک تھرا دیا۔ اوراس کے سامنے تا م تھا نوہے ساته احرخان كوگنگا يارا تار ديا احرخان محرخان اورعب الرحمن أوردوسر الواحقين وساته كرنواب صنابطه خان كے علاقے مين جلاگيا اور نوكري كے ذريعے سے ادقات بسری کرنے لگا طرفتہ پہنے کدا خبار حسن میں لکھ رہا ہے کہ احرخان بخبثي سردارخان كوشجاع الدولهك سائح قديم سعداه وريم دوسا تقى السليه أسنه شجاع الدوله كى ببت اميدواري كى مُراعفون في احرفان كالك والس ندكيا آوربيهي اخبارس سيمعلوم ببوتام كدا حرمنان آخركار نواب سيفض الشرخان كياس حياا الانتاء نواب موصوف في اس كمصارف كے ليے بيش قرارور البهمقردكرديا۔ ١١ردمصان سام المرائل بوي كواحرخان كانتقال بوكيا-ك دكير و الكين الراشير و ورفرح بخش بن الكي حكميني كانته لكها الميال و مليعوفرح بخش ١٢

شهامت خان پندره سال سے نتجاع الدولد کی خدمات انجام دیتا تھا اورہرایک طرح سے اُن کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا۔خلا اور ملامین اُنگی توبين كرتار ببتاا وربهيشة عده عمره كمواتب طلائي اورنقرني زبورس آراسته رکے اوراجھے اچیے شال دوشائے ان کے پاس تفتہ بھیجا کرتا تھا اوراپنے آپ کوشجاع الدوله کاٹرایارا ورگهراد وست جھتا تھا ہمیشہ اسکی آرزو پھی كه شخاع الدوله كي دولت وماك كوتر تى رہے جب حافظ رحمت خان مارے گئے۔شجاع الد والدٹ فتح ما الی توخوشی سے حامے میں تھولا نہ ما آگھا اوربردم الله كاشكرا واكرتا كقاا ورول عن سية نؤله من مثيار إاور فرقت اس إنتظار مين تقاكة سيري حاكبير ملكخبثي مرحوم كاتمام علاقه شجاع الدوله محبكو ديدينكي جوكوني شجاع الدولدك لشكرسة تاثوخان مركور يتحجتاكم ميرسكي جاڭىركى بجالى كايروا نەلايا بېۇگا ـ اسى طرح نا عاقبت انداشى مصاحبون *كے أغوا* سے آنو ہے میں مبھیا را ۔ اورشاہ صدق علی سے جونواب شجاع الدوله کی طرف ے نواب سید سعدا مشدخان کی بگیری داجوائی اوراطمینان سے کیے آنولے میں آیا ہوا تھا بہت گہری دوستی پیدا کر لی۔ ہزارون رویبہ اس ستیعیار کی تواضع كرديانتا مدق على ني جود مكيعا كه خان مذكور بالكل ساده اوح م تواسكا سارا مال واسباب اینے باس بطور امانت کے رکھ لیا۔ شمامت خان اپنی اس حرکت سے ازیس مسرور بھا کہاکرتا تھاکہ میرا خازن شاہ صدق علی مصاحب نواب تنجاع الدوله ہے۔ میرا بال بڑی حفاظت سے رہے گا۔ صدق على الله كي جناب بن مزارون شكر كراً تمناً كيسلمان كامال بجنت ك

التولكا مدق على في بعداسك يعياري كى كمشهامت خان كى سارى شرفيان شدى بشيركے ساہوكارنانك چندكے ياس سبولى كى جياؤني مين جميع كردئين۔ بشيركو پيانون سے دلى عداوت تقى اُس نے شجاع الدولد كولكھ بيجاكة بن نے شهامت خان کاسارا مال حج کرایے فلان دوکان پررکھوا دیاہے اگر مرضی مبارك ہوتومال حلال ہے لے لیا جائے۔ پٹجاع الدولدا یک ٹری لائج سبیت ركفته تنفئ أنفين دوستى اورشناسا بئ سے كما داسطه ورًا چوبدار كويم يحكر دوكان سے وہ سارا مال طلب کرے ہوسگیر کے سپر دکر دیا اور خوش ہوکر کہنے لگے كة تام روبه ليمن ثبين بهي مال طبيب بالحقرآ يائي - شاه صدق على كى برولت شهامت خان غلس ہوگریا اوراس دوغلے دغا باز دوست نے اُسکا کام خراب كرديا اسليه روساكيمن رين كاردني كوجلا كيا اورومهن رين لكا-سعاوت خان دوہزارا شرفیان باب کے ترکے مین سے یا بی تھین اور چونکہ دوندے خان کی ایک بیٹی اس سے بیا ہی تھی اس سیے جہیز بھی بهست ساملا تفاجب بخشي سردا رغان كاانتقال مواتواسنه امارت كأ تفاط درست كرنے مين رويير صرف كرنا شروع كيا اور باب كے ملك مين سے حصتہ حاصل کرنے کی ہوس مین تمام نقدر و سپیرا ور زبوراور خانہ داری کا اسباب فروخت كركے نوكرون جاكرون كے خرج مين اُڑا ديا مگر کھيما تھونآيا-تمام ال دمتاع اورزرنقد كِموكرخفيف اورخراب حال ببوكيا قلندرانداوقات گذار کی کینے لگا ہمانتاک کہ کھانے کومختاج ہوگیا دوندے خان کی جوہلی بررسنے لگا وہن سے خورونوش کا کام چلنے لگا جب حافظ صاحب اربکئے

تواسكے اہل دعیال اپنے والدین کے پہان بسولی مین موجود تھے وہ بھی ووندے خان کی عور تون اور بچون کے ساتھ شجاع الدولد کے بینے مین ا كراكة آباد مين مقيد جو كئے۔ معاوت خان أن كى را كى كوكشش من شیاع الدولد کے نشکر میں بہونجا اور اُن کے ہمراہ لال ڈانگ تک رم اورصلح كم بعد فض آبادكوسا تقركيا مشجاع الدولدك انتقال كع بعد معسف الدولد ك لشكرين خراب وسركروان يرار والمكركسي في أس كي سكيسي بير رحمه ندكميا جن توكون في أسكا مال واسباب كما يا أثرا يا تحسل المحون في المصيبت كے وقت من أسكى خبرند لى اكثرا بسام واكت عن شام بك اورشام صبح بك فاتع سيرارمها حبكم فث للهجري من قيديان روسلك مندر حبانا نداله ابادت رابهوك تعنوس في توسعادت خان كى بى بى بى بىر مۇراڭھنۇسىن اپنے بھائى محب اللەخان اور فتح الله خان کے ساتھ رہنے گلی سنٹ ٹلہ جری مین انگر مزون نے حافظ رحمت خان کے خا ندان کے وظالفت میں ترقی کی توسعادت خان کے لیے بھی موحاش قرا<sup>لی۔</sup> کلوٹان رومبلون کی شکست کے بعد آنو کے کی فراری کے وقت اپنا سامان اورمال اوروالده كوك كراسول كوجياد كمياا وربهبت سامال إسباب خاظت کی غرنس ہے دوندے خان کی حوبلی مین رکھندیا اورایٹی مان ك ساتيد بسولي مين رين كاحب بسبولي كي طرف شجاع الدوله كي آمر شهو ہونیٰ تو کلوخان کے پاس حس قرر مال موجود تھا اُ سکوا وراینی مان کولیکر دریائے کنگاکے پار حیلاگیا دوندے خان کی حولمی میں جو کچر مال واسباب

أسكارمكيا وه شجاع الدوله كي ضبطي مين آيا-

نواب سيد فض لاسترخان كى سياه كى فوج آصفى د انگرنزی کے ساتھ معیردارانگر برتقرری اورنواب سید فيض لتدخانكي سياه كيساته أن دونون فوغو كالفكرا بوا حبکیه کھون کی شورش اور تاخت و تاراج کا اثر دریا ہے گنگا کے کناریے تک ظاہر ہونے لگا تو نواب آسف الدولدنے کھے سیاہ الگریزی اوراینی فوج دارانگر مركنكا كمتصل تعين كردى در نواب سيد فنض الشرخان كو لكهاكمآب بفي نجيرانني فوج ومان بهيدين ناكه بيردونون فوحين ملكر سكهون کے اور آنے مین مراحمت کریں۔نواب سیرفض اللہ مفان نے مولوی غلام حبلاني خان كارساله ومإن بسيجيد إيا وصفت اس فوج كے وہإن بيريج حانے کے اورگنگا کے گھاٹ پراحتیاط رکھنے کے بھی سکھون نے ایک بار پورش کرے دریاہے گنگا کوعبور کیا اور منبھل کولوٹ لیا اور مشعر فاکی ننگ وناموس کو مرباد کیا۔اسی طرح کئی۔ال پر فوصین دارانگرمزقیم زنہے۔ ماه رمنهٔ نان <u>هواله هجری مین نواب آ</u>عده خوالدوله کی اورانگریزی سیاه كے ساتھ نواب سيدني الله خان كة دميون كى الوائى مولى -الكرزى اوراصفى سياه كونزميت بهولئ اورنواب صاحب كارساله فتحياب بهوا مولوی غلام جبلانی خان کے رسالہ کے بیتین جاعددا اواریکئے بیاس خان

احدخان مميان صديق ابن ميران صاحب ينيانون فيكأن بلشون كا

اخبأ والصناويد

اباب اورسامان لوث لیا۔ اس فناد کے بعدے سیاہ کی تعیناتی دارانگر كے مقام سے موقوت ہوگئی گرانگریز اور اصف الدولہ اس جھاڑنے كاحال سنكرنا داحل مبويء وركعهنؤت بإمرصاحب وتفنسل سين خان كشميري تحوري عجعيت كے ساتھ اوان وسول كرنے كے ليے رام بوركو آئے يرد ونون صاحب رام بورسيو ينجا ورنواب سيد في الشرمنان بات حیت ہوئی نواب صاحب چونکہ نہایت دورا ندلش تھے اسکیے بیندرہ لاکھ رویے دے کردامنی کردیا۔ بیبان جام جہان ناکے مطابق ہے۔ مگر الكرزى كتب تواريخ مين ان پندره لا كھررو بون كے ديے جانے كي تيت دوسرے طور پر لکھی ہے ممکن ہے کہ میروا قعہ بھی صنعتاً اُس مین شامل ہو۔ گوزنشا آگرنزی کا آصف الدوله کوترغیب کرناکه وه رياست رام بوركو شبط كرلين اوراس حيلے سے يندره لا كدروك اور بقوك تنس لا كدروك نواب سيدهض الله خان عيوصول كزا عهدنا مُدلال وْدَنَّكُ كے مبوجب نواب سّيد فيض اللَّه خان سے يہ شرط قرار پائی تقی کدیا عج منزارے زیا دہ سباہ اینے یاس شریکھین اور نواب ووھ كى اعانت دوتين مېزارسيا دېت مېنگام جنگ موافق اينى قالميت كے كياكن جب أنكريز ون اور فرانسيسون ين الراكي شروع ببوني تونواب سب فیش الله خان نے دو مزارسوا مصینے کی درخواست انگریزون سے کی تواس کا جواب یہ ہے کہ وہ کا م کرنا چاہیے تھا جوانصا من اور شرافت کے مناسب تھا۔

#### مرزاجوان بخت اور مرزاسلیمان سنگوه شا هزادگان دهمی کارام پورمین ورو و

مرزا جوان بخت جوشاہ عالم کی نیا بت میں دہی میں رہ چکے تھے لا الم اللہ میں اللہ میں رہ چکے تھے لا اللہ میں تاکے میں قلعہ وہلی سے نکل کر کھنٹو کی طرف روانہ ہوسے جب رام بورمین آگ تو نواب سید فیض اللہ خان نے ہبت کچر بیش کش نزرکسیا اور برش ی دھوم دھام سے مہانی کی ہم اوا کی شا ہزاد سے صاحب سات روز تک بیا ایسے مجر لکھنٹو کے ارادے سے بریلی کی طرف چلے گئے۔

سی شا ہزادہ سیان سے کوہ مخفی قلعہ دہلی سے کار کھنٹوکے ارا وہ میں شا ہزادہ سیان سے کوہ مخفی قلعہ دہلی سے کار کھنٹوکے ارا وہ سے جا دی الا والی ہین مرا وہ بادمین وا خل ہوے۔ شب کے وقت نواب سیونی اللہ خان کو اُن کے دا خلہ مرا وہ باد کی خبر ملی صبح کوشا ہزاد ہے منا رام پورکی طرف روا نہ ہوے۔ نواب صاحب نے شہرسے جارکوں کے فاصلے پراستقبال کیا نزرگذرائی اور بڑے اعزاز کے ساتھ رام بوہ میں لاکر قلعہ میں اُن اور بڑے اعزاز کے ساتھ رام بوہ میں لاکر قلعہ میں اُن اور بڑے ای خاروں میں کے فاصلے پراستقبال کیا نزرگذرائی اور بڑے اعزاز کے ساتھ رام بوہ بیش کیے۔ وقاریع عالم شاہی میں ان اشیاکی تفصیل اس طرح کھی سے بیش کیے۔ وقاریع عالم شاہی میں ان اشیاکی تفصیل اس طرح کھی سے بیش کیے۔ وقاریع عالم شاہی میں رام پورٹے دو ہزار دو ہی اور دو م انتھی کہ نواب سیرفض اللہ خان رئیس رام پورٹے دو ہزار دو ہی اور دو م انتھی

گورزین نے کورٹ ڈائرکٹرزکوربورٹ بھیجدی کو آصف الدولہ کی درخوات نواب سیدنی اللہ خان سے پانچ ہزار سوارون کی بیجا بھی موافق عمدنا مے کے دو تین ہزار سیا ہ سے خدمتاگذاری آن کے ذرمے وا جب بھی اور جوافو اہن انکی بغا وت کی تنبیت شہور ہو کی تھیں وہ محض ہے اصلی تھیں۔ مل کی انگریزی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس معلی میں انگریزی وسیاندان نے صرف اپنا احتباد تابت کرناچا ہا گر اُس کے خلات توگون ہیں بیشہور ہوا کر اصف الدولہ نے اس وست اندازی کی بابت انگریزی حکومت کو بچھ معاوضہ دینے کا وحدہ کہا تھا (انتہای)

سرکار کمپنی کے روپے کی صرورت نے روہ پلوان کے ساتھ سوائے

الملم وہم کے اور کو کام زکیا۔ انتظام مین عدالت کو دخل ندھا عہدو بیان کا

اکھی بال سے زیادہ الرف اور کھی ہوہ سے زیادہ سخت ہو جا تا گھا۔

ہرکام کے لیے یہ عذر مخالہ سخت صرورت بھی سے گرضرورت بودروا باشانہ

ہرکام کے لیے یہ عذر مخالہ سخت صرورت اچھا نہیں بنا دہتی۔ ایک

برعل مخاکم رئیہ معصوم بجن اور ایک بوی کے روٹ کپڑون کے

لیے روپون کی صرورت تھی اس لیے مین سے نوٹ انتقا توکیا ہرائی سے

دو ہری الذمہ ہوجا تا ہے۔ عُرضُ اس وقت فقط یہ دیکھ دلیا جاتا تھا کہ

دو ہری الذمہ ہوجا تا ہے۔ عُرضُ اس وقت فقط یہ دیکھ دلیا جاتا تھا کہ

کس کام کے کرنے میں بڑی بڑی شکلین آسان ہوتی ہیں اُسی کو کرنے

عظے اور یہ نہ بھے کہ ہمیشہ عزت کو ہٹہ لگتا ہے۔ اب بڑا سوال اکثر یہ کیا

جاتا ہے کہ ایسی صیبتون کی حالت میں یہ کہا جاتا ہوگا کہا کہا جاتا

جانب سے بین وہ اس بارے مین اُن سے مزاحمت کرین گے۔ بشرطیکہ نواب سیدفین الشرفان تا م شرائط عہدنا سے کی تعمیل کرین جوان کے اور ذریہ کے درمیان قرار باہے۔ باشناے اس شرط کے جس کی دوسے انفین فوج دبنی فرض ہے۔ اور نواب سیدفیض الشرفان نواب وزیر کے کسی مساجر کو ترغیب نہ دین اور نواب وزیر کے کسی مساجر کو ترغیب نہ دین اور نواب وزیر بھی عہدنا کہ مابت کی شرا کھا کی تعمیل کرنے اور اُن کی دیاست کے اہمکار اس کے مطابق نواب سیفین اسٹ می شاہر کو ترغیب نہ دینے اور نہ اپنے ملک اور نواب سیفین اسٹ می مدنا می کو نواب وزیر کی جانب سے منظور کرکے میں بنا ہوئی کہ نواب سیدفیض اسٹ می کونواب وزیر کی جانب سے منظور کرکے اور اُن اور کا بون کہ نواب سیدفیض اسٹ می نا می نواب سیدفیض اسٹ می کونواب وزیر کی جانب سے منظور کرکے اور اُن اور کا بون کہ نواب سیدفیض اسٹ می خان فرض مدد دی سیا ہ سے بری کی سیاحت کے گئے اور کا بون کہ نواب سیدفیض اسٹ کونوا کی جانب سے جونواب سیدفیض السہ خان کے گئے اور کی ترخیا ہوئی۔

المرقوم ۱۲ ماه ربیج الاول به اله جری مطابق ۱۵ فروری ست نه اع-کونسل مین منظور مهوا فورث ولیم تباریخ ، سر رجون ست نه ع-دسخط دارن بهیشنگ . دسخط ایر در در ویلیه- دسخط عان میکفرمسن-

وسخط جان استثنيس-

اسکے علاوہ پندرہ لا کھ اور اس بہانے سے وصول کیے کہ بیرجا گیرنواب سیدفیض الدخان کی صین حیات تھی اب بدا ک سے عہدکیا گیا کونسلا بجدیل میں میں حیات تھی اب بدا ک سے عہدکیا گیا کونسلا بیدا کی انگریزی تاریخ مین کھاہے کہ اس دوسری رقم کے میٹ سے نواب فیض الشہ خان نے انکارکر دیا۔

#### تخریر جومیجرولیم یا مرصاحب نے نواب ستید فیض اللہ خان ہب ادرکو دی تھی

يونكه عهدنامهاكثر شرائط كاسابق وزيرم حوم نتجاع الدولها وروزيرطال س صعب الدوله كا ورنواب سيفض التيرخان كريسيان قراريا يا سب اس مین ایک پیمبی شرط ہے کہ جب کہیں نواب وزیر فوج کشی کرین تو نواب سیدنیض الله خان دوتمین بزارساه غود کبی نوع کے ہمراہ دین گے اس سے فریقین میں گا ہ گاہ کمرارا ورشبہ پیدا مواسے ہذا نواب سیرفیل لٹ بخا نے میری معرفت درخواست کی که نواب وزیراس شرط کوجس سے اُن پر رض ہے کہ بروقت صنرورت **نو**ج سے مرد کرین مستر د کر دین اور دعدہ کرتے بن كداس فدست إ مروك عوض بشرره لا كوروك اس طرح وسنك-بایج لا کوروپ فورا پایخ لا کوروپ خرایت مین اور دولا کوروپ نایع اولا فصلى مين اور البقي تين لا كهرروي شروع خرافيت و الفصلي مين اداكرينك اورنواب وزيرن بجي ان شرا كطريم نطوركما كه وهست رط مذكوراه بالاعهدنامرسابق سے مستردكرد ينكے يانى كارت كے سے يعنى ١١٧- ربيع الاول على المريخ التي شرائط عهدنام كے بحال اور برقرار رمينك مصح جونواب وزيرا ورارباب كونسل نے بھيجا سے تومين اقرار کرتا ہون کہ آئندہ نواب وزیر توقع آپ کی فوج کے لمنے ک ندر کھینگے اوراگراحیانًا ده طلب کرین توجوصاحب ان سے پاس ارباب کونسل

نواب صاحب نهایت خوش ہوے خلعت اور بالکی اور بارہ سو بیگہ زمین معافی مین عنایت فرمائی اس زمین کے متعلق ایک بوضع سالم ہے نام اُس کا کوٹریا گیج ہے کہ تحصیل لمک مین واقع ہے اور دوسو گیم دوسری زمین ہے۔ ملہ

چونکه نواب سید فیض الله خان ایک دی مقدرت رئیس خیبال کیے جاتے تھے اس سیے بندرہ لاکھ روپ ہرج کی بابت طلب کیے گئے۔ اس روپ کے اواکرنے پر نواب سید فیض المدخان راضی ہوگئے اور میج را ہمرصا حب انگریزون کی طرف سے رام بورا کے اور میسان ایک مہین در سے اور نواب سید فیض الله خان سے بندرہ لاکھ روپ لیے اور آین دہ سب دعوون سے فارتخطی کھ دی۔

يمرت مقي أس مين بيركها ن لكها مواعقاكه إلى منزار سوارون سے نواب ووج ئى استغانت كى مائے گئى أس مين تو دوتين بزار سيا ه كا بحسب قا بليست وعده تقاوه بمى سوارون كانه تقاغرض كهان يهمدكه إيج بزارسا مس ترباده ندر کھوکھان اُس کے میعنی کدایخ ہزار سوارنواب اودھ کی ضرمت مع يعجم وتين أسان كافرق تفا مرز بردستون كواضتيار تفاكده والمن سوكرين رأس وقت توفقط اس أعمول يرمسيننگر تساحب كاعل تفاكيس رئیں اورامیرسے وی اینٹا جائے وہ اینٹے جومزی موتی مواس دریج کیجئے مع مع اعمين أصف الدولدكوا ذصراصرارا سيرموا كد كور نرجزل احا زت ويدين كدوه لواب سيفض لشرخان كي رايست عنبط كرلين - نواب سيد فیض الله رفان اس خدمت کے عوض ہر حانے کاروبر دسنے پر راضی ہوئے اور انفون نے اس نازک ماملے کے تقیغیے کے لیے اپنے نفیزشی لال جی داسس ابن راجه كنوريين كوكلئة كرجيجا وروس لا كدر وبون كى منديان اجرات كار کے لیے اُن کے ہمرا کمین مشی لال جی واس مے اپنے حسن کا گذاری سے مر کام کو باصرف نواب صاحب کے اطمینان سے قابل مطے کرادیا یعنی لورز حزل ہے یہ بات قرار مالی کروہ اس شرط کو جس سے نواب سستید فيض الشرخان يرفرض مخاكه نواب وزيرك اعانت دوتين بزارفوج ست جنگام جنگ كرين متروكرادين جبكه نشى لال جي داس كلكتے ہے واليس آئے اور پیر خوشخبری نواب صاحب کوسنانی توانھون نے دریا فت فرمایاکہ كس قدرر قم عسرت بوني نشى نے ال مبندیان کبنسه نواب صاحب کودایس

كيونكه وصف الدوله كوأس جاكيرت نفع عاصل كرنے كى اجازت ندمنى جب مدراس اوربیبی کے احاطون مین ارا نئ کی آگ بھڑک رہی تھی تولار قر مىسىتنگرنى نواب تصف الدولىك كماكه تم نواب سيرفيض الشرخان سے ایج ہزار سواراین فرمت کے میے مالکو اکرا لگرنزی ساہ مراس جائے کے سیے کا فی مور اور گور نرج برل نے نواب سیدفیض اللہ خان کو بھی پایخ ہزار فوج آصف الدولد کے واسطے تیار کرنے کی ہلیت کی اس درخواست پرنواب سيدفض الله خان سن لكها كدم بحي عهدنام كيموانق كل إيخ ہزارسيا هر يكھنے كى اجازت ہے جس مين دو ہزارسوار مبن جواس وقت سرکارکمپنی کی خدمت گذاری مین مصرون<sup>ی</sup> بی<sup>ن</sup> اور تین ہزار بیا دے بئن وہ ماک کی تصیل آمدنی کرتے ہیں اُن سے بغیرکام ک*ک داری کا نہیں جل سکتا مین سیا* ہ کہا ن سے لائون *۔ گور تر جنرل مُخ*ا نواب سيد فض الله فال كاس جواب يرجان برسلوصاحب لكهنوك رزیزنٹ کو ککھا کہ وہ نواب سید فیض اللہ خان سے تین ہزار سوار ما نگے ہیر پیمرائھون نے عذر کیا گر دو ہزار سوارا ورایک ہزار پیدل بھیجدیے انہبر المُريزُون نے نواب معت الدول کو مجایا کیروہ راضی نہون۔ غرض موافق وفعه سوم عهدنا مركب فاركر طهر نواب آصعت الدوله في الادم كياكه نواب سيدفيض الله فان كي دياست ضبط كرلين كيونكه الكرسزاس عهدناه يحك صامن حب تك تقي كه كوني نقض عهدنواب ينفيل مشرخا كى طرف سى نىدىو - يىبىت برى بېت د هرمى تنى كداس بېلنى سى عد زامىس

جس رلارد وارن بسيسنگر گورز حبرل في أن كابهت شكريدا داكيا كونى كهتاب كمن على عين كور زحزل في نواب سيد فض الشاخان سے یا پنج ہزارسیاہ مندرج عهدنامه مائلی اُنھون نے مبالحکوالگرزی تین ہزارسیا کبیجی مگروہ اس قدر نرحقی جواُ ن سے مانگی گئی گھی اس کیے وہ فوج تامتطور کی گئی۔اورا نگریزی گورنر جنرل سے مقام جِنار گر<sup>د</sup> هرمین معت الدولهت ملاقات کرکے اُن کو نوا ب س فیض انتهرفان کی ریاست حیین لینے کی ا حازت دیدی حینا نخیر و استمبر من المراكب عهدنا مه لكها گيا حبكي تيسري دفعه نواب سيدفيض لندخا مص تعلق محى كه جوكه نواب سيد منض الله خال في بسبب تكست كرك عري عقوق حفاظت وحايت كورنن الكريزي ضبط كرا دياور ابنی خودسری سے نواب اصف الدوله کوسب دقت اور کلیف رہے بين لهذا آصف الدوله كواحا زت ہے كہ جب موقع وقت ہواُن كی جاكير صبط كرك أن كونقدر وييم شروطه عهدنا مدمع فت صاحب رزمين لكونۇك دىاكرىن مرجى قدرردىيداس فوج كالموكا جوا كفون نے عدیامے کی روسے سرانجام کرنے کی شرط کی تھی وہ روسپیدان کی نقدى من سے منها مورجاب كمنيى مين أقائم رسنے حباك حال کے محسوب ہوگا۔

یدا جازت لارڈ مذکور کی سوائے عمری مین ایک مشہور ما و گاریاتی ہے ۔ یہ تدبیر صرف نواب سید منفس اللہ خان کے ڈرانے کے واسطے کی گئی تی اور دندگھوڑے اور کئی خیے مع لوا زمہ بار برداری کے بین سکیے۔ جارر ورک شک شا ہزادے صاحب رام پور مین قیم رہے یم بعد کوجا سع سجد رام پور مین قیم رہے یم بعد کوجا سع سجد رام پور مین قیم رہے یم بعد کوجا سع سجد رام پور مین خازاداکی خطیب کو خلعت دیا۔ اور سجد بہی سے روا بگی کے ارادے پر گھوڑے پر سوار بہو کر بر بلی کی طرف روا نہ بہوے اور جمان شا ہزادے کا خیمہ کھڑا تھا وہا ن بہو بچا کر قلعہ کو وائیں آئے۔ رات کو عمرفان برمونج کے باتھ دعوت کے خوان جھیجے ۔ شا ہزادے نے حرفان کی معرفت کے باتھ دعوت کے خوان جھیجے ۔ شا ہزادے نے عمرفان کی معرفت نواب صاحب کے ایے خلعت بھیجا اور عمرفان کو دوشالہ ودستار عنایت کی اور عمرفان کو دوشالہ ودستار عنایت کی اور عمرفان کو دوشالہ ودستار عنایت کی موقعت بر بلی میں بہو بج گئے۔ سا۔ جا دی الا خری میں بہور بج گئے۔

#### نواب سيرفض الشرفان بهادر كے ذاتى عادا

نواب سے فیص اللہ خان کی طبیعت میں نہا بت انتظام تھاروپے کو بہت عزیر کھتے تھے اور اُس کے جمع کرنے کا بھی اُن میں اعلی درج کا اور اُس کے جمع کرنے کا بھی اُن میں اعلی درج کا مادہ تھا چارلا کھر بجیس ہزارا نشر فیماے سکہ جب پورخزانے میں جمع کرلی تھیں جن میں سے تین لا کھر اکبیں مہزار خباک دوجوڑہ کے بعد نواب اُسے میں الدولہ کے باتھ آئین فلیفہ منظم کہتا ہے کہ یا نشر فیان بین در ہ رویے کے بھا کوسے خریری گئی تھیں گر حبیبا کہ وہ بطوراحس جمع کرنا جائے وہ بے اسی طرح صرف کرنے کے مواقع بھی بخوبی بہچا نتے تھے۔

یردام بوران ہی نے آباد کیا ہے مصطفے آباداس سے نام رکھ اکہ فيض إ دايك شهرقديم مشهور تقا اور بعض نقد لوگون كابير سيان سب كه نواب صاحب شاہ آبادمین رہتے تھے جو نکداس کے سے رام گنگا ہتی ہے أمخون نے بیر خیال کیا کہ مجمی مرہبتے چڑھا کی کرین اور رام گنگا طغیا نی پر ہو تو پیما م*یری طرف چلنے می*ن دقت واقع ہو گی اسلیے *اُنکوایٹا وارالر*یاست ایک ایسے مقام پرمقرر کرنے کی عشر درت ہو بی جس کے اور مہاڈ کے درمیا كولى براوريا مائل نرمويس أخون في صاحرا دوسيد مصطفى حدان ا بن سیداله یارخان ابن نواب سیدعلی محدخان کوانسی حکه بخویز کرنے کے لیے بھیجا اوراُن کو مریمی ہرایت کردی کہ وہ مقام شارع عام سے ملخاہ ہم سید مصطفی خان نے برسرز مین بسندگی ۔ نئی آبادی کے بعد شہرگا نام شیر مصطفط خان کے نام کی رہا بیت سے مصطفے آبا دمقرر موا-عام زبا نون کیر گو محیط ند ہوالیکن د فاترا ورتصنیفات مین عمومًا حاکما نه عزت اور زور کے ساتقرقا بض بوگیا۔ تهرکی آبادی سے میٹیتراس موقع پرایک جیموناساگانوگ رامپوره نامي آباد مقاجو شاو آباد كے متعلق تَعَالُسي كي وجرسے نئي آبادي بھی را م بورے نام ہے مشہور ہوگئی۔ محلام محد کھرا ور راج دوارہ ای نام ک پُران بستیون کی بقیرآ با دیون مین سے بین اور شہر کا بست براصدان دومحلون سترآ بادے الکے زمانے کے حکمران ماج دوارہ مین راکرتے تھے چنا پنیداس مخلے مین اب تک سندوون کے مکانات زیادہ من-اس شمر کی مسك دكمينختب العلوم إ

آبادی کے گردہ ایت گھنا اور چوڑا بانسی کا حصار تیار کرایا تھا اس حصار کا دور آبادی کے درہ ایت اس حصار کا دور آب کے درہ ایت کے درہ ایت کے درہ ایت کے خواب سید فیض اللہ خان نے شہر رام بور کئے تھے ہم اکن فلسفی میں لکھا ہے کہ نواب سید فیض اللہ خان نے شہر رام بور کئے شہر بنا ہ با بنج بھیم کوس کے دور ان کے گرو بطور حصار کے بانسی لگوا لئی اور کچی شہر بنا ہ با بنج بھیم کوس کے دور ان بنوا بنا کا میکان خاص انفین کا بنوا یا بہوا تھا۔

میرانا قلعہ نامی مکان خاص انفین کا بنوا یا بہوا تھا۔

بیشهر ضلع مراد آباد کے سوانہ سے ملاہوا مراد آباد سے اسھارہ میل مشرق کی طوت آباد ہے اس شہر کا عرض البلد شالی ۲۸ درجد ۸۸ وقیقه، سر ثانیہ ہے اور طول البلد اس کا ۲۵ درجد ۵ وقیقه، سر ثانیہ ہے۔ شہر کی آبادی کا

رقبہ ۱۶ ۲۹ میل مربع یا ۱۹ ۹ ۱۱ ایر شیخ و در ایسے کوسی ہتا ہے اُس کی طفیا نی سے شہر کو بہت نقصان ہو خیا تھا صد با رکا نات منہ دم ہوجا تے سے کیونکہ خام مکا نات زیادہ سختے خام اس سکان کو کہتے ہیں صبلی دیوارین مٹی سے بنائی مکا نات زیادہ سختے خام اس سکان کو کہتے ہیں صبلی دیوارین مٹی سے بنائی جاتی ہیں نواب سے نفیض اللہ خان اللہ خان سے جہد میں واقعات بکثرت ہوتے تھے مرت ایک مقانہ قائم کیا تقا گو اُن کے جہد میں واقعات بکثرت ہوتے تھے مرکو کئی شخص سرکار میں ستغیث ونالشی نہیں ہوتا تھا حتی کداگر کوئی وار وات قتل میں وقوع میں آتی تو تا وقتیکہ سرکاری گرفت ہومقتول کے وارث خود انتقام نے لیتے تھے یا سا دات عظام قرآن مجید سے کرچا تے توخون معاف کرد ستے تھے یا سرداران قوم افاغنہ اسے اینے اپنے گروہ کے معاملات خود زبائی

کے کرلیا کرتے تھے اور سرداران افاغنہ کے معاملات دوستانہ طورسے نواب سیرفیض اللہ طاق میں فرباتے تھے بہ قاعدہ نواب سیدا حمد علی خان کے عہد تک اسی طرح جاری رہا بلکہ نواب سید محد سعید خان نے اپنی مسند نشینی سے ایک سال تک وہی برتا کوکیا۔

نواب سيدنفن الشرخان برست بهادرة دى كفي أن كى بهادرى كالمونم آتنی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تام جسم زخمون سے چور بھا اور بنیا بت متقی وپر ہیرگار تقے خیرو برکات کا ناہوراً ن کے عہد میں بہت ہوا۔ اکمشر رام پورکے آ دمیون نے نواب صاحب کے تعض بعض وا قعات کو کمال ا تقامے رنگ میں جلوہ دیا ہے کیونکہ اُن کی نیک روش سے تام لوگ اُنکے وفايرست مكنوار يتعاور تحير ثيمانون كى لفائلى گرم مصالح كا كام ديتى سم آگر جرید صرور نهین کدسب باتین تسلیم کرلی جائین تیکن اتنی بات ہے کہ السية إا قبال اورنيك نيت توكون من معن باتين السي موتى بن كرعما توكون مين نهين موتمين أن مين سے ايك حكايت نقل كرا مون جو بات واقعى ہے اور ول كوللتى بے خودمعلوم موجاتى ہے سنا ہے كدريا كوسى بوشهرام بورك تا جانب غرب بهتا لمقالس زمان مين بنايت جوشزن تماا درأس كي دهار ښدهواني مين براا متام تقايها نتك كه نواب صا بغس نفيس مسيئ ادريثاه جال الله يصاحب قدل سره اور بجرالعلوم مولانا عبدالعلى صاحب وغيره اليصح الميصار بابكال بمراه تصفي نواب صاحب ف عكم ديا جوكولى كمعى سكف حرام كامركس لدموامو وه يهل وهار بانتطين

دست انداز ہو می<sup>س</sup> کربہت سے آدمیون نے ارادہ کیا نواب صاحب نے کہا کہ میرامقصود میسے کہ ارادہ تھی فعل بدکا نہ میوا مبوید بنتے ہی سکی سکوت ہواا ورکو لیمتصف اس صفت کے ساتھ نہ نکا حب دہر مولی توأس وقت آپ روسے اور سمت قبلہ الحقرائ اکر مجلف نرمب کہا کہمیرے دل میں کبھی خطرہ بھی کسی فعل زسٹنت وحرام کا نہیں ہ یا یہ کہکر نواب صاحب نے برایت کی صلوۃ تنجینا کہ درود ما تورومشہورہ اسکے عامل تقير معقول مين قطبي ميرمك عبور تقايه منقول مين الجهي استعدا و رکھتے تھے۔سا دات کا بہت لیا ظاکرتے تھے بیانتک کداگرکسی سیدسے كولى خطام وجاتى هى تومقت استرم ولحاظ أسسة الكفيين ملت تق مولوی قدرت الترشوق که نواب صاحب کے معاصر تقیمام جہان ما مین نواب صاحب کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ نوا ب سستید فیض اللّٰد خان کی نیک میتی سے اُن کا تام علا قدسر سبزو آباد ہے اور سپاہ ورعایا شا دہے دین کے کامون کا رواج جس قدر رہایت رام بورکی حدود کے اندرہے اسکا دسوان حصد بھی دوسرے لک مین نہیں ہے۔ دیوان منولال دلموی نے اپنی کتاب جغرا فید مین حسکانام مساکن فلسفی به لكهاب كه نواب سيد في الله خان كى سركار مين يا پنسوعلما كو وظيف ملتے تھے جوطلہ اکو بڑھاتے تھے۔اس زمانے مین علم کو ٹری رونت کھی چنا نجبر رام بور مجارات بندى كهلاتا تفاء نواب صاحب کے حسن انتظام اور اُن کی رعایا کی خوش ولی ہی کی وجب

کہ پونے پندرہ لا کوروہے سالانہ آ مدن کی ریاست میں یا نکیس لا کوروپے سالانہ کی سنت میں یا نکیس لا کوروپے سالانہ کی تشعب سنت ہوگئی تھی۔ الله

#### نواب سيد فض الله خال كي وفات

نواب سید نین استاد خان سیس الزهری مین بیدا بودے تھے عمد نامکم
الل دانگ کے بعد بیس برس ریاست کی چونشھوان سال عرب شرق بر محتے برشھتے
جوا تقاکہ بغیل مین وا مہنی طرف کو گھر پر بھپورڈ انتخلاا ور وہ برشھتے برشھتے
جاریک سرایت کرگیا۔ اُسی صدیعے سے پیجشنبہ کے د ن و بھجر کی شرعولیٰ امریخ اِرہ سوا تھے بچری ٹین تر ایشی برس سات مہینے پائٹ دن کی عمراً کو کالم فال اللہ کی را ولی مظرف و وجوڑہ کے جنگ باسے مین کہا ہے۔
سترھوین تھی تاریخ ویوڑہ کے جنگ باسے مین کہا ہے۔
سترھوین تھی تاریخ ویوڑہ مؤلفا معلق ہوگ

ترفیته برس پایخ دن سات مه مولی عمرازروے سال گره
انتخاب یادگارمین تواب سید فنی استدخان کی تاریخ وفات ۱۰ دو کیجه
سنتا هجری مطابق ۱۰ دولائی سی ۱۳ و اور تقویم
یک صدوده سالدمن ابتدا سی سی ۱۳ و اولائی ۱۳

انی شہر میں عیدگا ہ دروازے کے قریب مقبرے میں مدفون ہوے میں لفظ غروب ماد کہ سال رحلت ہے اور علمیدر صنوا ن اللہ مجمی اُن کی رحلت کی تاریخ ہے۔عنبرت ہ خان عنبر تخلص نے تاریخ سال

رحلت بون لکھی ہے۔

سیم روض کیجنت شمیم نافد حسله که نام نی اکهش شده نگار بهشت دنشیم روض کی جزم جنان کردجان رضوائی میان معنی تاریخ او قرار بهشت معظم جنگ نام که دو جوزه بین لکھتا ہے کہ نواب صاحب کی وفات کے بعد منگل داروغ کہ باغات نے خواب بین دکھا کہ نواب صاحب فرمات بہر جو بھو اون کی جا در چرم هائی جاتی ہے فرمات بہر جو بھو اون کی جا در چرم هائی جاتی ہے اس کے بعد نواب صاحب اس مین گلاب کے بھول نہیں مہوتے اس کے بعد نواب صاحب نے اس سے کہا کہ تو با بمین باغ مین جا و م ان گلاب کے بھول ہوجود بین وہ ہے اس میں وہ ہے تا جب می بکھر کھائی اور جاکر دیکھا تو و م ان دو بھول تازہ کھلے ہوئے۔

### نواب صاحب کی مُهر

اُن کی مُهرمر بن اور چیونی بقی اُسمین بیر عبارت کنده تقی اُفق ض امسوی الی الله به مهرمیرے والد نورالنندم قده نے دکھی تقی۔ گرمیرے مامون حکیم محداعظم خان مولف اکسیراعظم کتے بین کداکن کی مهرین اسقدر عبارت سے افوض امری الی الله عبد ه فیض الله۔

#### نواب صاحب كعهد كعلماا ومشائخ

نواب سیدفیض اللہ فان بہادر کے عہدین اعلیٰ درجے کے شائخ اور علماجمع تقیم جیسے (1) حضرت شاہ عبدالکریم صاحب عن القیم اغون جھون فے ہو۔ شعبال سن بلہ بجری کو ۱۳ سال کی عمرین انتقال کیا (۱۷) شاہ عبداللہ صاحب بغدا دی ست ادری عرف شاہ بغدادی صاحب (۱۳) شاہ جال اللہ صاحب (۱۲) میان حن شاہ صاحب تی برت نے شنوی پداوت کے دیا ہے بین ان کی بہت تعرفیت کی ہے (۵) بجرا تعلوم مولانا عبدالعلی صاحب بن ملا نظام الدیں کھنڈی (۱۹) مولانا رسم علی صاحب محشی میرزا بررس الدری الما حن صاحب شاہت سام العلوم وغیرہ (۱۸) مولوی عبدالرجیم صاحب بن مراوی محرب مصاحب عالم تمبر (۱۰) مولوی عبدالرجیم صاحب بن مراوی محرب مصاحب بن کی قبرانگوری باغے کے باس شائی جانب

سیداور دیوار باغ کے درمیان سطرک مین آگئی ہے جواصطبل کی طرف گئی ہے ( ۱۱ ) حکیم محد بایز بدصاحب شاگر د حکیم کبیر علی صاحب جعلیا حكيم ابزيد الانقيرا خوان كے بچوٹے بھائي تھے۔ ايك كتاب علم طب مین تألیف کرے اُس کا مام فصول فیض اسدخانی رکھا اور عشہ رُف اقتباس العلاج مقرركيا اس كتاب مين مرتضون كي حكايات بهت وليسب للهي ببن آخريين حدودالا مراض كانتر حمبدلگا دياسې بيان اس کتاب کا فارسی میں ہے اور یہ کتاب سنتل ہجری مین تالیف ہوئی ہے۔ ان كى تاليفات سے ايك قرابادين بھى سے جس كانام نافع الامراض ہے اس میں بھی نسخماے مرکب جن جن لوگون کے لیے تجویز کیے ہیں اُن کے نام ہر مننے کے ساتھ درج کر دیے ہیں روہ پلدسردارون کے بھی امراض مرزا جان جا نان منظر (۱۲۷) قاصنی سیدنور الحق منعم تخلص عرت قاصنی عم ولد قاضى سيرمعصوم ساكن قصبه كها ته تخصيل ملك - النفون في ايك تفسيركلام الله كى جناب نواب تيدينض الله خان كى فرا يش س

#### نواب موصوف کی من بہت سے اشعار لکھے ہیں۔ مست مستر اگر ہو بازخون بط کے دربے بطار سکے ہوٹ اُڑادے جل اُ

#### ولير

چنان خیزوصدااندزخی او سان بیند نیر سرگرفته

ہاے شوکت اور سان الله می سان بیند نیر پر گرفته

ایک فتا وے فقہ کا زبان عربی بین بین محلا کے اندرکتب فائیہ

ریاست رام بورمین رکھا ہوا ہے مؤلفت نے و بیاہیے بین ابنانا محربتایا ہے۔ ندستہ تالیف ذکر کیے اور ندزیا وہ بتہ جتایا۔ اس فعربتایا سے۔ ندستہ تالیف ذکر کیے اور ندزیا وہ بتہ جتایا۔ اس فتا وے نیض الله فائن رکھا ہے اور کہا ہے کئین نے اس کوامیرا بن امیر فیض الله خان کہ عہد مین تالیف کیا ہے اور کہا ہے کئین نے وجسمیدا س کی بیبیان کی ہے یہ وسمیتہ ابفتنا واے فیض الله خان کی محمد مین تالیف کیا ہے اور کہا ہے کئین کے محمد مین تالیف کیا ہے اور کہا ہے کئین کے وجسمیدا س کی بیبیان کی ہے یہ وہ کی ہے۔ اس سے زبادہ موالعا میں علیما فہو بحد کا المنسبۃ اولی واحد نی ۔ اس سے زبادہ بیتہ نہیں۔ د شکھیے اسے زبادہ کے اعتبار برآ دمی کا تنا ہے نم ہوتا ہے مؤلفت کا جو پایدا میں کی حیات میں ہوگا اُس کے بحروسے براقتصار کیا گراب کو کی جا بتا بھی نہیں۔ مؤلفت کا جو پایدا می کی میات میں ہوگا اُس کے بحروسے براقتصار کیا گراب کو کی جا بتا بھی نہیں۔

## نواب سيدفيض الشدخان بهادركي اولادكا تذكره

(١) نواب سير على خان گزادى سيم كلان بمشيرة حقيقي بهاور خان کمالزئی کے بعل سے رس نواب سیدغلام محد خال گازادی بیگم کلان سے بطن سے رسل سیدحس علی خان تاج بیگم قوم کما لزنی کے بطن سے رہم )سیرحسین علی خان تاج بگیم کے بطن سے (۵) مستید نتے علی خان گلزا دی بگیم خر**د توم کما لزنیٰ کے بطن سے ( ۲) سستی**د نظام علی خان گلزا دی جیم خرد کے بطن سے ( ے )سید قاسم علی خان گلزادی بگیم خرد کے بطن کے (۸) سیر بعقوب علی خان (9) ستید کریم اللہ خال نہایت بیگم قوم نیروال کے بطن سے (۱۰)ستید عبدالمجيدفان (١١) عجيب لبيكم زوجر سيرصطفي خان خلف صاحبزادكه سيدا كه يا رخان ويمشير وحقيقي تواب سيد محد على خان (١٤٧) باوشاه بميكم زوجُهُ محدِنورخان بمشيره زادهُ نواپ سيدفيض الشرحنان وخلفينه شاه محدخان برتیج بمشیره حقیقی نواب سید محد علی خان (۱۲۷)عمده مگم زوجهٔ صاحب زا ده سیدا حمیار خان ابن سیدمحمریارخان خلف نوا سیدعلی محدخان بمشیره حقیقی سیرحسن علی خان (۱۴۷) آلهی بیگمزروحهٔ محد عظيم خان ولدبها درخان كمالزني بمشيره حقيقي سيدس على فان (10) مينابيكم زوحبر محد اكبرخان ولدحا فظرا لملك حافظ وحمت خان بمشيره حقيقي تيركنت على خان (١٦) اماني بيكم نه وحبُرعثمان حنان

ولدبها در قان کمالن کی بمشروعتی سیدفتح علی خان گلش فیوت بن بون بی اولدبها در قان کمالن کی بمشروعتی سیدفتح علی خان کی بمشیره حقیقی بتایا در در ایا جانی بیگر دو جر غلام نبی خان ولدبها در خان کمالزی به بیره فی می سیدکر میالشدخان (۱۸) اعبوبه بیر عرب بوبوصا حبر دو جرمصطفی خان میدکر میالشدخان در می بیرکر میالشدخان در می میشر می سیدکر میالشدخان د



# اخبارالطنا ديركا دوسراحظه

اسین نواب سید محد علی خان ابن نواب سید فیض الله خان بها در کے عمد سے نواب سید شتاق علی خان بها در کے زمانہ آخر تک کے حالات مندرج بہن

## نواب سيد محرعلى خان كئ سُندُنشيني

نواب سيد فض لعدخان كے تام مطون مين يرب سے ست الد ہجرى مين بيدا ہو سے متھے نواب موصوف نے اُن ہی کواپنا ولی عہد تھی کیا تھا اوراس کمر كالتحكام كم سياني حيات مين البين نام عهده دارون اورمبليون اورعبتيون سے جرب و ملی خان سے عمرین جوٹے کتے اُن کو نزرین دلوادی تقین یاہ معظمے جنگنام دو جوڑہ میں ذکر کیا ہے کہ نواب سید فض اللہ خان نے انى حيات مين أكوا ختيارات رياست ومدي تصحيفا نيائس قام كي ظمري -خلف ان مین تقااک محرک لی يرجا بإيداك كردون أسكوراج وه از بسكه تقایاک عالی مزاج زروے ولی عهدی دستاروی لمندائك الله جيت بي جي محرعلی خان ہے عالی نصیب يكتا تفاهراك ساحيب اسی دن سے دولت نے ایا ظہور تولد مہوا گھرین جب سے بیاور دل وجان سے کرتا ہوئنیں بیا راسے كيااس كيمين في مختارات سك ويكيموننتخب العلوم ١٢

کرے حکم جواسس کو ماناکرو ہوے اُس کے تا بعصغار دکبار پررکی ملے جا ہوئی یہ ہوسس کرمسندسے دون مین پررکواٹھا دہ نواب ذی قل اورخوردہ سال بہت دل میں بیٹے سے نافر ہوا رہے چوکی اور پہرے کی اڑیوں تم اس کورکس ابناحب ناکرد غرض دیدیا اس کوسب اختیار مولی ملک اور فوج بردسترس جوید برخیال اس کے دل بن بوا تو دریا فت پرکرک اسکا خیال نهایت به آزرده حن اطر بوا نمیا حسکم آ وے نه در بارمین

وزيرعلى خان كى شاوى مين نواب سيّد فيض الله خان كويميّ بلا ما تعانبوا حسن نے اپنے عوض نواب سید محمد علی خان کو خدم وحشم اور سیاہ کے ساتھ را دی سايك مهينه ميشير لكفنكوروانه كمياسا صف الدوله ف أنيرب مهراني كى اوراينا بياكياجيها كرقيصرالتواريخ مين تصريح كي بيداومتخب لعلوم س معلوم ہوتاہے کہ بھا ٹی بٹا یا تھا اور گڑی بدلی تھی اورملت اثناعشری کی بدایت بھی کی تھی۔ اُنکی مغروری کی ایک حکایت فتخب لعلوم سے فال کیجاتی ب كرايك دن محفل شادى مين اصعف الدوله كے ساتھ مهبت سے امراا ور نواب سيد محرعلي خان بنيته بهوے تھے كەنواب منظفر جنگ رئيس فرخ ا با د تأكية صف الدوله اورتام ام اتغظيم كواسط كمرنواب سيدم على حن ان المعطرح بيني رسب اصعت الدوله فن نواب سيدمجم على خان كى طرف مخاطب جوكركماكة آب في ان كي تظيم كيون نهاداكي سير عرالى خان في جواب دياكه به بارے بہان سے بھا گے ہو کے ہیں صف الدولہ فاسوش ہو گئے ؟ بعد شادی کے نواب سید محموملی خان رام بورکو چلے آئے اور اپنے والد کے انتقال کے بعد ، ۱- دیجیرٹ ملے ہجری مطابق ۱۱ چولا کی سے 18 کی عیسوی کو من زشین ہوے میان جس نتا ہ نے جن کا ذکر میرہنیاء الدین عبرت لئے تمنوی پرما وت کے دیباہے مین کیا ہے اپنے مائند سے نواب سے فیض للندخان کی دستاراً ن کے سربر رکھی۔ مغطم کمتاہے کہ نواب سید محمعلی خان نے اپنے چھوٹے بھائی نواب ستید غلام محدخان كوبلاكركهاكه يرسندحاصرب تماسير بشيرجا وسي مقارى فافت من

ریاست کاکام انجام دونگا نواب سید غلام محمد فان نے کما کہ پر نصب آپکو
مبارک رہے آپ اپنے بھا ئیون بر مهر ابن کی نظر رکھین ہم سب آپ کی
اطاعت کو حاضر مبنیگے بچر نواب سید محمد علی فان نے افسران سبا دکوسائی کی
اور آن سے وفا داری کا جمد و بیان قسم دیا۔ نواب صاحب نے اپنے بھائیون
کی تنخوا جون میں مبرار مبرار روپ کا اصفا فہ کہ یا اور ایک ایک مبرار شرفیان
میں آن کوعطا کین۔ بچر نواب سید فلام محمد خان ایک مبرار آدمیون کے ساتھ اوان کے علاقے کو سکے۔

انتخاب یادگارت علوم مونائے کے نواب سید محمر علی خان غرور و کھمنٹر اور خودستان کے مخترع حب جاہ منودا ورشیخی کے موصد یقنے قرابادین نافع للمرا میں کھھاہے کہ اُنگو مجشیں سے مراق کا عارضہ تھا۔

عالم خابی مین بیان کیا ہے کہ نواب سید کار علی خان امیر ابہیت وُنہا کا وجادت تھے ان کو غصر بہت جارا جا انتخاکسی کی مجال نہ تھی کہ سائے ہوکر ان سے کچر کہ سکتا اور نہ اُن مین اور وانتظامی تھا۔ اسلیے سی رکنی یاست کی دلد ہی نہیں کرتے تھے حالا نکہ اُن کی حکومت کے دنون مین کسی کو تکلیف بندین ہوئی وہ ہراکی کے ساتھ سلوک سے میٹی آتے تھے گرونج کہ دسالڈانہ اُن کی تلون مزاجی اور تغیر جالت سے نا رائس تھے کسی کو اُن کی حالت ہر اطمینا ن نہ تھا اس سے اُن کی حالت ہر اُن کی حالت ہر اطمینا ن نہ تھا اُن کے بھا لی کو اِست سے ہٹا نے کے بھا لی کو است سے ہٹا نے کے بھا لی کو ایست سے ہٹا نے کے بھا گی کو ایست سے ہٹا ہے کہ بھا گی کو کہ بھا تھی کو کہ بھا گی کو کہ بھا تھی کو کہ بھا تھی کو کہ بھا تھی کی کو کہ بھا تھی کی کو کہ بھا تھی کو کہ بھا تھی کے کہ بھا گی کو کہ بھا تھی کو کی کو کہ بھا تھی کو کھا تھی کی کو کہ بھا تھی کی کو کہ بھا تھی کے کہ بھا تھی کو کھا تھی کو کھا تھی کی کھی کی کھا تھی کی کھا تھی کی کے کھا تھی کے کھی کی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھا تھی کے کہ کو کھا تھی کھی کو کھی کے کھا تھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھا تھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی ک

اخبارس ين بان كياب كرواب سيئد على خان در آراصفي كاداب

دیکھے ہوے تقے جا ماکہ ہادے دربار میں تھی وہی مراسم عظیم جاری ہون ورسی ہی ہمارے سردار تھی ہماراا دب کرین اور خلوت وحلوت میں اکھون نے تکلفات اور شا باند مزاج کا برتا و شروع کیا روسیلے سردارالیسی باتون کے عادی نیر سقے اورتام ریاست پر رُانے خیالون کے سروار حکائے ہوے تھے نی ابت تودر کنار كوئي مناسبت وقت تبديلي مبوتي توذراسي بات يرحيك أتنفقه تتقے اور اسمین با ختیاری اور بعظرتی جھتے تھے اخین برباتین ناگو ارسون نواب نے انھین فرما نبرواری کے رستے رکھینی نا چا ما انھون نے گر ذمین عنت کین اور حیندر وزمین وہ لوگ نواب سے ناراض ہو گئے اور ان سے نفرت روہ کیہ سردارون بن اسطح عبيل مرى جيس بن من آگ لگے نواب كا فرائے سخت تقااً نیرشدت کرنے گئے اسجا مکارین اراضی بڑھتے بڑھتے اس حدکومہو گی كهنجوخان ابن ستقيم خان اورعمرخان شرمو تخيصا ورمحرسب بيخان اورغلام تمن خا ولدمولوى غلام جيلاني خان اورسيف الدين خان ابن برمول خان اوردوسر کئی سردارون نے نواب سیر محرعلی خان کو معزول کریے نواب سینیفیل سدخا كروسر بيشي نواب سيدغلام محدفان كوئيس بنان كى راس قائم كى -نواب سيدغلام محرخان سے نواب سيدمحرعلي خان دس برس بڑے تھے اور چ نکه اُنکی ما ن نے شیرخوار گی کے زمانے مین قصنا کی تھی اور نواب سید محرعلى خان في أن كوفرزنرون كى طرح يرورش كيا تقااس سبب سي الم السي محبت تقى كدد مكيف وال باب بين كالمان كرت سفے - زمان عجيب نيزىك سازى وكيھو وبجاني إب بيني كا دعوى ركھتے تھے انھين كىسالارائىگا۔

جبكه نواب اصعت الدوله كويه خبر مهويخي كه نواب سيدنض الله خان كا أشقال بوكيا توامنمون ني نواب سيد محمر على خان كولكه أكنه ب لكه فأواً ہمسے ال جائیں ! یہ تحریر رام بور بہونمی نواب سید محد علی خان نے نواب سيدغلام محدخان كونخر تركها كدئم علاقے سے شهرمین عیلے آومین لکھنٹوکوجا اوراً تغون نے اپنے سفرے لیے سامان کی تیاری کا بندولست کیا اور انسو سوارون کوسا تھر سیلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ افسران سیا ہ اُنکی لکھنو کی روائمی کے ادا دسے اور زیادہ برلیثان ہوے نواب سید غلام محد خال جم میں آئے توتام افسران سے ہے اور مباین کیاکہ ہمکو آ کیے بجالی کامندین رمنا ألوار الهمين ان كامزاج اس قابل تهين كديه رئيس مون اتكام بيرتاب ہے بیکوئی خرابی پیداکر سنگے۔ نواب سیدغلام محمد خان افسرون کا میر خیا ل معلوم کرکے نواب سیدمحرعلی خان کے پاس بہو پنچے اور اُن سے عرض کیا كة كالكفلوكوما ناسناسبنين آب كه شهرين موجود نهون ساكسك كت مان كا انداشيت نواب سيدمم على خان في جواب دياكدميرا و لان عانا ہبت صروری ہے مجھے دمان *سرافرا*زی حاصل ہوگی اور نبطی سے ہر رباست محفوظ مسكى ورآصعت الدوليت نياعهد نامدايين سائقه مقردكرونكا تمانسەن نوچ کے کہنے پرخیال نہرو سربوک پڑے بے وفامین مجھاں ا ت براً ما و وكرت من كه آصف الدوله سه مخالفت كرون ورمينوره دیتے ہین کہ جس طبع تھارے وا دانے او و مد کا کمک دہا لیا تھا تربعی اسی خسسرت او و هو کا ناک است تیم که و مگربین آن کا

كهناكبهى ننيين مانونتكا بيلوك خانه حبنك مهن مين آصف الدوله سيصلا حرك اور ان سے « دیے کران تام سرکشون کو ہیان سے نکال دوٹگائم رام بورین ہیے اورمیری نیابت مین کام کیجبو ۔ نواب سیدغلام محد خان نے کیجرعرض کیا کہ س اس عزم کوفسخ فر مائین ایجایهان وجودر مینا مهی مناسب ہے نواب سیے محرعلى خان نے نها نا نواب سيدغلام محمرخان مجبور بہوکرانيے مكان كوچياكے نواب سيد محد على خان خودراك عضب كي تضي إب كركن ولت جان أن كوناحق ناراض كرتي افسران فوج نواب سيدغلام محدخان كي باس آك اوران سے مل کرکھا کہ نواب سیرمحمدعلی خان کی تندیخونی-ترست رونی-کے رائی خودستانی ناحق کوشی ۔ مے نوشی کی وجہسے ہمارے دل اُن سے ناخش بن و منصب ریاست کائن نهین تام پیمان اُن کے اِلمقون سے نالان مېن ـ يه لکهنځو جاتے مېن و مان خود هجي گر فتار مېونگه ا در مېکو بهي خراب وخواركرينك ملك جا تاريكا - مهمان كوسندر باست يرد كمنانهين عاسية ت بستام سپاه راضی ہے آپ راضی ہوجائیں ہم انکو گرفتا رکر سے آپکو مسندر يتجائين يرسار وعبالي واقدين اكروز برالمالك كي طرن س كونى مخالفت وقوع مين آئے كى تو ہم سب آپ كا ساتھ دنيگے۔ ہم اپنے س قول يرخداكو درميان كرتے بين اوراگريد نركيجي كا توانجام كارآپ دونون مارے جا کینگے نواب سیر غلام محد خان مترد د ہوے مگران کے عمد و بیان اور صلف وقسم سے سب سے اس کے شرکی راسے ہوگئے۔ بعدائك سيرحس على خان-سيد فتح على خان-سيد نظام على حشان-

تربعقوب على خان - سيد قاسم على خان اورسيدكر يم الشدخان ا بنا ب نواب سيد في خان سيد الله خان ا بنا ب نواب سيد في الشدخان سيد بالسيخ ا وراكن سيد السراز كوبيان كرك مرضى علوم كى توائه خوت في يجواب و باكنهكواس مين كولى خلاف بنين مرضى علوم كى توائه خوت في يجواب و باكنهكواس مين كولى خلاف بنين مرسند شين كراب سند شين مرسند شين كراب سند شين المراب المر

جب صیدهان کوسی حال معلوم مبوا تو انهون نے نواب سیفلام محد فا كومبت سي تلخ نا شيرن انرباتين كهامصلمت كاداسته بتايا اور تجما ياكم اپ كى تخواه جالىس بزاررو يے سالاند بين اور جوعل قدآب كے پائ أسين ساتع بنزار ويك وانف ب ايك لا كمدروي مالا نرآ يكولتا ب ورنواب سید محمر علی خان آب کی مرصنی پر بیطنتے ہین بھر آب کیون اُن سے ریاست میسیننے کا ارادہ کرتے بن ۔ ابھی کسی کام مین انھون سے کولی ﴿ إِنَّ عِي بِيدِ اللَّهِ مِن كَي إِنَّ الْكُونُ بُرِا لُ أَنْكَى الْمُوتِ سِي الْهُورِ مِن آكُ جب بی کوئی ایسی تجویز سوچنی جاہیے۔ بلا و جہ بھالی سے نعض عهد کرنا منا سپشین . نواب سیدغلام محد خان صیدخان کی نصیحت سے بہت تا تر موساه دابنے يركنات كى طرت روزىكى كاراد دكيا بها نتك كدا يك ات کے وقت ایناا ساب بند صوار علائے کی طرف روانہ کیا اور صبح کو میروننا رے بہلنے سے خود سوار بونے کا تنیاسم مقالگرب ایک قوم کے توك يقيريه المجيسية بركارا فسيجمع ببوكرات اوركها آب كاراده ايسامعلى مِنْ سَهِ وَمِن مَن مُن مُن اللَّهُ ال

مهم نواب سير مرعل خال كوقتل كرك آب كومت دير شجانا حاست مبن اوراكراب يه نرسيميكا توانخام كارآب دونون ارب جالينك اورهم نواب سينفيل بدخان كى اولا دمىن سيكسى اوركورئىس كردىنگے اور بالفرض آگر كونى اُن كى اولا دُن طبى نه ہوا تو قرعہ دال کے اپنی قوم مین سے کسی کورئیس بنا کے اسکی اطاعت کرنگے نواب سيدغلام محمد خان خامون بوكئے اور عزميت سفر فسخ كى۔ تيرهوين محرم المتناله بجرى كى سنب مين سب افسرنواب سيفلام محرفان ک حولی مین جمع ہوئے اور با ہم مشورہ کرنے سکے نواب سیدمحرعلی خان کی ار دلی اور قلعها ور دیوان خانے کی چوکی ہیرون کے یا نسو آ دمی مقرر تھے جنگے افسم مرشفاعت خان ورادا دت خان تفياس ليحافسرون نے يصلاح كى كه حضرت نورخان اورنسيم خان اخوان زا ده كل مبيح كو يبليه سنه جاكر نواب صاب کے پاس بھیم جائین اس غرض سے کہ اگر نواب کو فوج کے اجتماع کی خبر ہونیجے تو یہ دونون افسران سے عش کردین کر سیاہ جمع ہوکر صنور کے یا ساس کیے ٣ تى كى اسكا يرما بوابشت امهل جاك اوران دونون افسرون كو سمما دیا که جها نتک مکن مونواب کا دل باتون مین بهلا نے رکھین ۔ اُن کو یخیال نہیدا ہونے دین کرسیاہ میری گرفتاری کے لیے جمع ہوکرارہی ہے اوران افسرون نے عمرخان برمو تھے سے بیکماکہ وہ فوج کی روائلی سے قبل فلعه کے در وازے بر عاکر بیٹھ جائین تاکدار دلی کے لوگون سے جھکڑا پیوانہو اور جركى بهرے والے روك توك اور مقابله ندكرين -غرضك مرم كى تيرهوين تاريخ باره سونو بجرى كوبيرك دن مج ك دفت

بيا دهٔ وسوارکهٔ جاچه ده مبزا رآ دمی سختے معطبل وعلم نواب سيد محمد على حن ان كو معزول كرين كي في تبارموت نواب سيدغلام محدخان مي ابيني يرم ترحافظ جال الشرصاحب وكلاكرمعا لمات كاريج يتي سير كا وكيا-جام جان ماين لكهاسة كدنواب سيد تحديل خان كآ دميون في اس جاعت كي تياري كي خبرلواب سید محمدعلی خان کو میلے سے کر دی بھی گر و واسینے بھائی کی جانب سے اليص طلن من كداس فبركو بالكل بهتان شيال كرك احدالاستنبه ندموس-، ت محمد علی خان کے ایک خواص نے جواُن کے پیچھے کھڑا تھا عرض كياكة مجيحة نوآج دغا نظرآتي سب اوراسيه طور منهين معلوم موست نواسي أسكو حبرك دماكه توبها رس بعال يرتهمت كرتاس وه ميرب برس فق اور و فا دار "ن درباری آیس مین گئسر تنیس کرنے گئے جب بیرجاعت دیوانخانے کے دروازىپ يرمهومخي تو دليرخان كمالز لي جونواب سيدمح على خان كاسمرعي عقا ا ورنواب سید خفی اللہ خان کے وقت سے اُن ہی کی ارد لی مین رہتا تھا کیمع د ميكه أربيها او زواب ت دغلام محد فأن س كهاكرة ب اندرجا مين اور كوافسون كومجى سالتولين همراس سارت مجمع كالبحانا مناسب ين المفعون نے جوافیہ یا اوراً کے بڑھے دلیرغان نے پیرکہا کہ ہو کھیمین نے عض کیا شایراً ہونے نے بین منا. نواب سيه غلا مرمحه خان ن جو كُن ديا. وليرخان تو كي مجركرو إن رهما. نواب تبدغلام محدخان ديوانخا في كيجبوترك برخره كيا ورديوانخاف كا تا رجیک نون کے بھرگیا ۔ نواب سید محد علی فان نے یہ زنگ دیکھکر نواب ستدفلام محدخان سي وجهاكدي كياستضاحب بتخب إعلوم كمتلب كوأس وتت

نواب سيدغلام محدخان ف كماكردادا أي مندس أترجاسي تام توك آي ناراص من اورمیری فهایش کوخیال مین نهین لاتے میں آب کو بھی مجاتے محاتے تھک گیا اوران کو میں فہائش کرتے کرتے عاجز ہوگیا! کتے من کرزواب سیرغلام محرخان کی زبان سے مبنوز الفاظ جواب دانہ ویکے تے کہ تواب سید محمد علی خان نے وہ تلوار جوا کی مسندیر رکھی ہو لی تھی کھینے کر ایک اعمرارا قصنا کارتلوار کا بیلا دیوان خانے کی محاب پریرا- جام مهان نا مین کھا ہے کہ حب نواب سید محمد علی خان ملوار کے رجھیکئے تھے توسیا ہی کائی کی طرح بھٹ گئے تھے بیص محبرام شمین چوترے سے تلے کر گئے نواب سید محد على خان في اب تيد غلام محرخان يركئي واركي مكرسردارون كي سيرون كى آركى وجدس أن كے كوئى زخم نہ آیا۔ اور تعلیم نے جنگ مرکہ و وجور النظم میں كهاسي كه نواب سيد فلام محدخان أرسين أجاك خود تومحفوظ رسي مراككا دان كك كيا-نواب سيدمحرعلى خان كے سجيے سے بلندهان في الكے الوار ارى جومون ترميري اور دامنا ما تقتلے كوكتك آيا اور ية لواريشت تك كامتى چانگئی-اُس زمانے میں بیمشہور ہوا تھا کہ بیۃ لوار عمرفان برمونچھ نے ماری تقی مگروا قع میں ملب رخان کے ہائٹرسے لگئتی بالکٹر سیف الدین خان از اكبرخان نے اُس مجمع كونواب سيد محرعلى خان كے قتل كرنے سے روكا يواب محروح في كماكه مجه كول من ميوي دويها درخان ايك مياندلايا اورأن كو أس بين لراك ايك بنگلے مين جو فلعه كاندر تقام يونيا ديا محل بن جب ك دا دا مندوستان كم محاور ين برس بها لي كوكتيبن ١١ ك وكيو حكينا مردوجورانطم ولفركيم یه خبر به ونجی توبگیات بیشندگلین اور وه سب جمع به وکر نواب سیرمحد علی خان و زنافین اکتفا کے گئین عمل مین به و نجار نواب سید محد علی خان نے اپنے بیٹے سیدا حمد علی خان کو ہو اُس دقت نوبرس کے تنتے یاس باا کر کہا کہ میرے تقال کے بعد ہم نواب آصلف الدولہ کی سرکار میں ستغیث ہونا وہ صنرور تھا دی کمک کرسٹے اور تمریمیں موجا او گے گروقت یا کر بطرز مناسب میرے ذمنو سے استقام صنرور لینا معظم کہتا ہے۔

بلایاست ابی سے عب الغفور کونائے لگانے مین تھا ذی تعور کنا کے لگانے مین تھا ذی تعور کنا کے لگانے مین تھا ذی تعور کنا کی کا حص کر یا پینجیل سر کے دخمون کوا چھا نہ کر کہیں جوا ہے میں جوا کے کہی کے دخمون کوا پید مرح کو المنا کے کہی کہ کا کہ دوخت کی دوخت کی

تہردن رہے افسان فوج کے جمع مہوکر مشورہ کیا کداب نواب سید محد علی خان کوموا ڈوا نا چاہیے کیونکہ ان کے زندہ رہنے میں فسا وات کا اندلیشہ ہے اور آن کے قسل کے لیے دوآ دمی بھیج گئے بیرلوگ جب زنانے مکان کی دیوڑھی پر مہو ہے توبیگیات اس مطلب کو پر گئین اور مزاحمت کے سلیے دروا زیسے برا مرگئین اور دروا زیسے کو تفال کرے بندکر دیا اور لائیں و وغیرہ سے مسلم موکر مقالے کو تیار ہوئین نواب سیر حرملی خان کی ونوائیوں

برى استقامت سىكنىرون اصيلون اوراما أون كوكريا كرجوكولى اده كارخ كرية تومانسون سے أس كو ماروكو فى كنيز مائھ مين تيھر ليے كو لى كفكير ليے كولى بانس میے مقاملے کودروازے کے قریب کھڑی ہوگئ جب اُن دمیون نے یہ حال ديميا توجاكر كهاكه بمراس فيمن ستورس كيس عهده برآ بون-شے کے وقت جوشاوروغل کی آ واز ہوئی نواب سیر محرعلی خان سے جنى غفلت سے انكھير كھل كئى تھين دريا فت كياكہ سے كيسا شورت عورتون نے جواب دیا کہ نواب سیرغال م محرخان کی سنشنبی کی خوشی ہوری ہے اُنھون نے يرجواب سنكرنطا بركون اندوه وملال بنين كيا ملك كنف كك كدا ملاكا تسكرت اكريين مسندرينين رباتوميرا بهاني أسير بطيحاكسي غيركوتورباست فهبوغي ا وربیکم کواپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے بہت کچھ وصیت کی۔ چود صوبین محرم کونواب سیدغلام محرخان نے دوآ دمی سگیات کے باس بھیجکر پیام دیا کہ جو کچے ہوا وہ نوشتہ تقدیر بھامیری تونواب مدوح سے بچھہ عدا وت نهین ہے وہ عیش وعشرت سے گھرمین رہین اپنے مصارف ماہ ہاہ ليه جائين مين في توريجاني صاحب موصوف كومبت يوسمها بالكرائفون سيخ میراکهنا نه مانا سردار ون کونجی مین نے بار مافھائش کی آنیر بھی کیرا ثر نہ ہوا مجھے خودا پنی نسبت بھی طرح طرح کے اندیشے لاحق موسے بال خرصورت موجوده بیشی آئی۔افسران سیاہ لئے میاج سن شاہ صاحب کو بلا کر کہ اکساکہ نواب سيدمح رعلي خان كاعلاج عور تون سے نه بوسکيگا اسليم آب أن كو باہر تے ائیں اوراب م می طرح ان کے ساتھ دغانہ کرینگے میان سن شاہ نے کہا

كَدُّاكُ إِنْ مِنْ وَمِيان مِنْ كَاكُرُ أُسِكَى تَسْمِ كَمَاكُوعِهِ مُركِين تُومِين ورميان مين وخل وون سردارون نے فداکو درمیان من کرے قرآن کی قسم کھالی اہل الله لاک مال وقال ك محلسون كورونق دين والي أخمين رباست ك كامون كا ریا بجر بر بھبٹ سیان حسن شا و قرآن استحمر میں سے کرنواب سیدمحمد علی خان اور بيمات ك إس كي اورسردارون كاليام بان كيااورميان صاحب ك تول قوس مراته تبكيات كاطينان كاكزواب يموعلى خان ك جان كوصررنه بيوخيكا-بنرون چڑے کہارا نررگئے اور لنگ مین بانس با ندھکرعلاج کے لیے باہر لاك بي وقت نواب سيد محمد على خان كوك على توبارش موسف ملى لواب موصوب كوكر مرمن كدور شهرت جب دونكر بور دروازه كحقة بين جانب شال بُون میں کے فاصلے پرے نظر بند کیا اور حضرت نورخان کو ان کی خاطت کے سيے مقرر كيا نواب سيد محموعلى خان نے استخص كوايك مالتمى اور دوس الم بخشامخاا وردساله داركرديا نقاا ورانبي مصاحبت بين ريكفته ستقه نواب ستيد معمد علی خان کے اِس کوئی خدمتگار دغیرہ کا نہر کھا گیا۔ اور اُنکواپنی جان کا بيانك فوت ماكداني على يوكي بي افي المحت مقد تقداد در مردين ك نون مع كمانا نهين كهائت تقصب فاقير فاقد كذرا توايك سبابي تة فا الكروسكوكونده كركميه بنائي اوراك يروهرد با اورسينك كراسكا چملکا اتارکر کھالیا۔ اور انھون نے سونا مجوڑ دیا تھارات دن جاگتے دہتے تع دبان ایک مقدان کا باد ہوگیا کہ شک میں رکھ کھانے کی چیزی پوخانے گا

سله ومكينونغ لسليرساكن دستم تكروا

اس زمان مین صاحبزاد که سیمصطفی خان این سیداکه بارخان این نواب سید على محرفان بهادرك توسطسي سنواب سيدمحرعلى خان كى حقيقى ببن مسوب من اصف الدولة كفيدوادخوابي كي عضى هيجي واس والفون في ككماكه نواب سيدمحمرعلى خان مجروح كوفورًا بيان مجيوروتهم ميان الكرزي واكرو سي أنكى مرجم شي كرائينيك حبب اس صنمون كا شقة أصعت الدوله كا رام بورمين بهونخا توسب أنسرون فيصلاح كى كدنواب سيدحم على خان كاكام تالمردينا چاہے ورنہ بڑا مجگرا بیدا ہوگا۔ ان کے مجرور کرنے کی آگ امبی تھٹ مائی نهوائ تقى كدأن كي قتل كاشعله إورائها بيربيان منظم كي تنوى كيموافق ب-بمرصورت افسران فوج کے مشورے سے ۱۷ محرم کی سنب کو ان کے تنل کے کیے مارشخص مقرر کیے گئے جنکے نام ظم جانتا تھا گریروہ پوشی کی راہ سيهنين لكمعياوريه قراريا بأكهرج بي مثب مين أنكا كامتمام كردينا عاسيفن كتيرين كدالهام خان بسكى جوبال مشهور سب اورمنسا رام كبسر يرحبك جارسو بمسرے تا بع سمتے نواب تیرم علی خان تقبل کے لیے امور کیے کئے <u>تھے اور ط</u>ارالنہ خا دو محلے والے جوخا بران مولوی غلام جیلانی خان سے بین بیان کرتے تھے كه شيرخان درونش ساكن گنج اورسراج الدين خان ساكر بيصل سجرقلاش خان کے بایون نے قتل کیا تھا یہ دو نوائ خص نواب کے بیرے پر تھے ۔حفامی سراج الدين فان كرباب في تنفير مارا تما-ببرصورت حب قاتل بيو مخ تو نواب سيد محرعلى خان أيس وتت بيدار تق مر محورث ويرسك بعد كا وتكسيرير میک رسو گئے اُنھون نے نبٹت مکان سے اُتر کر باطمینان تام ایک نے نیز کیر

اردے پر رکھ دیا اورایک نے اِئین بغیل پر نسیتول ارا احشاے باطنی کے میتھاے الرسك مظركتاب كفرك بعدقاتلون في سين يرحره عكر تك بين دوبراتم باندهكر كمونظا اورأن كاكام تمام موكيا تسليمه ني حبكنا ميمين قاتل كانام نوريا تا باسے اور کہاسے کہ اُس نے تنجہ کمرین اور تھے اسرمین مارا تھا۔ يساس حساب سے كد ١٥- و كي برشناله بجرى كومت دير بيني عقا والاارم) من المهرى كو مجروح موكررياست سے مدام وستحبس دن مقدار زمانهٔ ریاست ہے کل تینتالیس برس کی عمریانی سیشنید کے دن محرم کی اکسون تاريخ باروسونو بجرى مين صاحبزا دؤسيد محديا رخان ابن نواب سيرعلى محدخان بهادر كم مقبر من جوفى الحال مرانا مرسم شهور مع دفن موس منظم كهام-سيه الميسوين المقي جب وه بهوا وفن زيرزين عنبرشاہ خان سنے نکی شہادت کی تاریخ اس طرح لکھی سمے -جومبرعض شوكت وشمت مهرميروا دوكرم اختر برت وقارا نوركشورج دوسخامات وكرم اول نامش خراسمش ستعلى النكره أبش الكسخفار اكرد برورعدل تب كشت كنون از كلمت مركن فالملقاليم پود جهان زواش روش مجوع*زا رجه ت*رمان نغدى صانش ماآخركرد تصنااز تنج كره فحست ازمر كوشه عالم تجربه أث را معيار إدل بإندوه مجنت إے ناحق كشتر شد جون جيتم إزا بقت تاريخ سال نهادته نواب سيدا حرعلى خان كے عهد مين أن كى قبر خواص وعوام كى زيارت گاه تحى الإيهاري عرس مبوتاتها عالمرث بي مين كله استبي كرمحه على خأن شهيدا بني تمید کے دنون میں تورا ورتضرع جناب آئی میں کرتے رہتے تھے یہ اُن کے

حن خامته كي فارتم إن كا والعم خلف صورتون سيمشهور ي الراسكا صبيح يته جلتاه توأس وقت كے شاعرون كى نظمون سے جاتا ہے مفظم اور عبدوا ورصامن اورسليم نيجو شاعري مين بوري دستكا ونهين ركحق تطف ابنی ابنی نظمون مین اس وافعہ کو باندھاہے چونکہ ان کے بیانات یا ہمی ملتے موسے مین اوراً ن مین مصنامین کا اغلاق اور قافیون کے مسلسل کھی اور مبالغے کی دھوم دھام نہیں ہے اس سے قیاس سے چا ہتا ہے کہ ان کا بیان وافعات كاسجا فونوب ليمني وكوكهام ومعظم اورسليم كح جنگنامون س زیادہ افتباس کیاہے تسلیم رسم مگر کارہے والاسے جورام بورسے دس کوس کے فا صلح بردواً برام كنكا وكانكن من ب إدريتخص صعف الدوله كامعاصه-مم بهان عبدوكي بوري جاربية نقل كرتے مين أسكيدا شعار زياده تندين من اس کیدامید بے کہ ناظری کے دل اکتا کینگے ہیں بلکہ اسکو بڑھ کرا ن کے مارے جائے کے مجلاً حالات اور دشمنون کے اس امرین مهات سے سیخول گاہ ہوسکتا ہے۔ منکی اولا دعوباتی نہین رہی اور غلام محرضانی ریاست کے وارث - موسكَّة توكوني الكاحال بهي يورالكهذا ورأن كي بكيسي كويتا ناعبث بمحمة است خدا عبدوكوجزاك خيردك كأس فياس عارست مين أن ك وا تعدكونهايت صحیح اداکیا ہے اور اسکی حالت کی صاف تصویر پنجی ہے اسمین عبارت ارائی کا نامنهين مالت كرت كلف لكهام الفظ افظ سيمقسيت أكرتي س-طور پراس چرخ کے غوجو کرتے ہیں ہم جورسواا ورسب د ورمین سے اس کے کم

كسكوملا يانسين كردمين اس خاك في كسكية سرريبي جرمة كي تيام كينے كى حاجت تبعين ہے وہ عيال وظ نغدرياست كاسب إكامين أسكفها للعقه بواء أركا مال عاري إبتاك يجيج كهانتك بإداب كانتكوه كمال كميطاقت بقى دان ركھي ورسط قدم جتنے تھے سردار فوج رعب بن ہتے تھے س غيراطاعت بإن كوبئ نبارے تقاوم وشمن جان أسكى سب بوكئ قوم كمك كبيا اتفاق قتل بيراس برراس تعين ت نهاي عكم كي نوبت بجاليجيي الاعتسكم". يخذا خلاص كوجمع موا بتركب کچریجی نه باتی رکھاہوے موت من کم جمع بونواب کے مشخصے وہ دروازے پر آبانتان ب وه سأتعرك الني خدم حان كيموك تقدخون كياسكال

كسكونه كروان كمياكروش فالكسف كسكو بالكت نىدى دېرك مفاك نے خان محد على مقاجووه نواب رسر جب سے دکھایا اُسے دہرنے کھے قبرور جرخ نے اول اُسے فک کا مالک کیا وسيك بيراول وساحان كوآخراسا شوكت شالانهمي أسكى نشان ملال حكم المك كونى بجيرت جوسركيا مجا حكركوأسكا داؤون سركرتي تحصب بم خضوری نے جو لمین کیا سکے راہ أسكى اذتت يرب ابني ركھ تق نگاه أسكى برا دربيرجا سب نے بياغواكيا مضرريا ست كاكبون ترك اراداكبا جوبرانضا تكوصات كدركيا تنتل کا لواب کے روز مقررک الغرض كالروزس جتنع تقعو مسكوثه كرك وبإن بندولبت بمالى كوجي خبر سيحقى شانون يرتبغ اورتقى تبواسة هاك

المرج توب خطور سالوگون كود مكميم ين بم بيثيما لنقا دالان من صرف بيك صبيروها بولاكه بعانى كوتوكرتاسي كيون متها بولاوه نواب سے کرکے غضب کا نگاہ حكم كي متدسك اب اينا أتفالے قدم كنياس تنهين دات كي اسكي صفا أسنته بي المحرك النيخ كوانبي عساكم کوئی نہ اسکی مرد اس کے مرد گارسب أسك تقيهم بزاراسكا تقامبل مكدم الكاجوم وتائقا واركيتي تخصر فيصال زحن دياكارگرماك كهاكميانتم دست برامان تقاجودست كرسان موا جرخ كى النيب بات كييكمانتك رقم تفاجهان زخي كيالائے وہان سنكال لاك دكما تقي جان باب كرابل جم حدسے جراح كوسب نے بلايا وہن کرتی تھین مخوارگی مل کے وہم شیروم عكم دياتب تو بير جند ستمكاركو

ماكهانواب سے ايك نے بيرو مكيومال غفلت نواب كاليح كهانتك بيان منك وهاس بات كوكيم ندم والركمان بهرتويكايك ومهن أيارخ كبينه خواه تونهين قابل كرموصاحب لكصياه كياكهون نواب كي زور و تجاعت كي با يكونه بواخوت مرك ورنه فكرحيات الكانفخوا لأبك أسكي تقطخوارس اسكى ببراسكاجهم أسكي سيردارس جلتا تقاجأ كأباته اس بدعقا وهكاركر الخراكشخص نيسوے قفا حاسے كر بهرتوم إك طرف سي بوشش طوفان موا كرتا عقاج بلي بوس سركا وه خوا مان بوا الغرض اعدانے بون كرك أست تناك لے ملے محبور کوا کا محافے من ال وتكور كنظين برمين أسكووه يردهنين زخمون يراك دي كردس أسكان ما نا عدون که وه کرتی پرتیما رکو

ك يربيان مح نهين واب سيدغلام محدفان في موقع برجم أدكا استعال طلق نهين كميا عقاءا

تاكيتنابى ساء ومائ بطرب عدم بولئين سب عرات أسكه مقابل يجنك جتناكة قدورتفائس بناكيا كجونه كم زخى سرشاركووان بدندرسيني وبا كحاث كوأسكا تبكرخالي تفاسب كأفكم أس تن مجروح كو قبيدكميا وان بيرحا خوا فبخوش كيونه تمي خطريب دينيكم زلست كي أسلى بوالي لوكون كوامشام كذرب تقاجوهم بخيراً سكوتفا ومفتغ یا کے کے خافل کسے واب ن مگام شب خاكسين غلطان كياأسكاتن مختشم جان فاك يركئ جسم الم برزمين منزل حادث كو تفيور بأياوه مل قام شورقيامت أطحأ دربدروكربهم ساحت ل سے کیا خلق کے داخت کے كرتى تقى بب طورتم كسنة كى كس توجال آ دسیر ورنگ تولنے دیا کسیاالم خاك بداه ان تقى وه جاك كريبان في وه يتنفت ونون إقدهاف يشتريقهم

الاؤوبان سينتاب زخمى مشاركو بيونخ دوناال تجين ومان وأناك لبك ديمنا كوسان أنبريج وبباذك مردم ناابل في محل مين بلوهك جابن تفوق يب فون كواسك شهرك يفرتضال كمك قلعه خام تما كتفنى دن السطمة قيدين درارا بالاس امن رخمون على كوالتيام ليك وه اعداء جان كرين تقصيح وم آه كهآ شركووه وثمن فرصت مللب سنرب سيندوق كالأك يعراسيب بحرتومقابل بولي آك شهادت وبن رحمت حق مع وادائل خلد مرين قتل كى نواب كے شهرين بيونى خبر جاك تخيب كما بفاكتني سيكيبر بيكم بالح جناب أن كي يشوير كا حال يهرهما جوعم ارديروه بوانوت لال ديره گران مخي ده سيندُر مان مخي وه خثم سلرزان تحى تثيم سلطوفان تحقف

أسكوفلك لطلسخ ككا ديوس لباس جوكه بوغنوا رخلق اب أساتناغم زنده رسم دائما تاكه ميكس وقمر العيس فغيراكسيد سيكذرك با دخزان اِن نهل منهم بهمان عبان عبان عبان عبان کرم آخر آن کسلاش کولائے وہاں سے اٹھا دفن کیا اُس حکمہ تقاکر جهان مرسب

ا و كاطلس المعاجمة على بن كوماس جوكه ببوامير كاه أسكوم وكيراتني باس أسكا وه فرز ندخاص نور دوعيثم بصر واس كداس جرخ ف أسكوكيا لجدار چرخ يدلائن نرتقا أسكوكرت تونيم ابكي آغوش بن أسكوتا ركه ناقيم

> عب واب أس مورير جائي تو يره فاتحا قصه كوكر مختصراب نهين أنكهون مين فم

## ا ولادنواب سيد محرعلي حث ان

( ا ) نواب سیدا حرعلی خان اُجان بگیم عرف اَ جُوسِیگم دخت محب الشرخان خلف دوندے فان کے بطن کے در)سیر محداسات فا رس) كما نى بىگىم زوج ئرمحداعظم خان ولىدولىرخان كمالز نى جس نے جنگ دوجوره مین نواب سیدغلام محدخان کی رفا قت سے گریز کے تھا (مم) صالحه بگیم زومبرستیر مبرا شرخان ولدسید فتح علی خان خلف نواب سيرقيض التدخان -

## نواب سيفام محرخا اليبن نواب سيخش ل لنخاكا مستدي

نواب بدغلام کورفان نشائه بحری بن پرام و ستے افسران فوج نے آنکے برے بھائی نواب سیرفلام کورفان کو جود می دخوا کی اتو اسوقت نواب سیرفلام کوفا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بلاکر کہا کہ برسند موجود ہے جس کا جی جائے ہے گائی سب نے جواب دیا کہ بم سب بنی آپ بی تخب بن اوراس نصب کے الن آپ بین ۔ جبکہ نواب موصوف کو سب طرح سے اطبینان حاصل ہوگیا تو حافظ جال النہ صاحب کوجو نواب سیرفلام کورفان کے بیریتے بلاکر اسنے کہا کہ بسیرنی کی سم این اوراس بنا ہم کی کونواب کی سم این کا بی سیرائی کے الی کی جگری کونواب سیرفلام کورفان کے بیریتے بلاکر اسنے کہا کہ بسیرنی کونواب سیرفلام کورفان کو اور شاد بانے کہا کہ ورشان کا دی پر پھیا کر رسی نیا دیا۔ درا بنے الی کو جگری کو دواب سیرفلام کورفان کے بیریتے کی دواب کورفان کو این کو اور شاد بانے بیانے گئے۔

روسلکستڈ گرزیشرین بیان کیا ہے کہ نواب سیدغلام محدظان سے اِکسس کومشش کے صفے میں اورا بنا بورا طرفدار بنانے کی غرض سے نوخان کے ساتھ اپنی بین کا نکاح کر دیا اورا ہے بھال کی تا مرفوج اور ملاز میں کو جمع کرے اُنے اپنے سائھ وفا داری کرنے کی نرایق میں لیس اورسب کو اپنی اپنی جگہ کا ل کھا

ادرسب كوانعام واكرام عطاكيا.

مام جان تا من نکھائے کرجبار استغاثہ قسل نواب سد محد علی خان ہوگالت معاجزاد وسید مسطفے خان نواب مصعن الدولہ کے در بار من مہواتو دہ سنکر بہت برہم موے دورور مربیر کے افسران نویج کو حکم لکھا کہ نواب سیدغلام محد خان کو



گر خنار کرے بیمان بھیدو۔ورنہ مراوگون کو خت سزاد بچائیگی۔ا ورفظم کہنا ہے کہ ٣ صف الدوله نے نواب سير محرفلي خان مجروح كوبلوا يا تقا اس تخرير يكے بيونجية سب فصلاح كرك نواب سيد محد على خان كوم والزالا تنس کی میج کونواب سیدغلام محدخان نے دربار کرے فرما یک نواتی معالدله ك شقه كاجلد حواب لكهنا جابي اور نواب سيد محمطى خان كولكمنتو به يجدينا حاسب اگر در موگی تونواب وزیرناخوش مونگے یکفتگو موہی رہی تھی کہ منسا رام کہ سرایسورتی صورت بناكرنواب كسامنة أيا ورعرض كبا نواب سيدمحرعلى خان في سشب كو سينفين متنيد اركر خودكشى كربى يسنق بى دربارس ببت راج وافسوس بواا ورميلات مين يرخر بهويني توود إن غمروا تمريا بوكيا لواب سيرغلام محرخان يفيمي بست مجر اندوه وملال كمياميان شاه كوحب بيخبر مهوجي توستناف كاعالم موكسا- نواب سيدغلام محدفان في تواب سير محدعلى خان كَي جَنيز وكفين كي بعد أي محضر تيار كرايا جسكالمضمون يرمقا كذنواب محرعلى خان نيغيرت كى وجهسة تنجيه أركر خودكشي كرلى بي يشب كوانكي آرامگا وين فير بواد كيما تووه مَرت يريب عنفي اس محضر بر جموت برائ المافسرون كى مربن الوكان علماك ياس والمحظر كيا توافعون تعلي مهرب کروین میشا کنے نے بھی مہر ہے کمیں اور قاضی نے بھی مہرکگا نی گر سرداروں ہیں محداكبرخان خلف ما فظرهمت غان في اورا فسران فورج مين سے فلندرخان ف اورعلمامن سے اخون اکبرشا واور مولوی عبدالعزیز نے اور مشاکع مین سے میان حسن شا من اورخا ندانيون من سيد نصر الله خان خلف نواب سيرعبد اللهان نے مُهرن کیس دردوتین اور نجی شخصون نے مهرین نرکمین حب محضرتیار موجیکا تو

نواب ترغلام محد فان نے ایک خطرے ماتعرفواب وزیر کے باس مجوا ورا پنے
ہوئے بھائی سیدنع علی فان کو جو اسکے مشیر فاص سے اس مقدمے میں جوابر ہی
اور بیروی کے لیے روانہ کیا ور ان کے ساتھ ہاور فان اور شیم فان افوان ذاد سے و
اور بیروی کے لیے روانہ کیا در ان کے ساتھ ہما ور فان اور شیم فان افوان ذاد سے کو میں میں بھی بھی جو یا ور قریب کے اس میں بھی بھی جو ان جوان جوائولال

سيد فترَّعلى فال لكفنومين بيونجكرا كب باغ مين تقيم موس ديوان جما وُلال ك دربعيد المستجملوس عهدين برارسوخ ماصل تعالفتكوشروع مولى شاه عالم في اس حادث كى خېرنىكراصىف الدولىكوروسلون كى شكايت لكىمى اورا ئكى نېيىدا دى کے بیے ایا کیا مولوی قدرت اللہ نے جام جہان نامین کما ہے کہ نواب اصف الولم تيسيدنع على فان كوفائبانكه لا يحبيا كرتم المرسرداران فوج كوففيه خطوط ككماني ما توشفق كرك بهان لمانوس تكوريات ويدوي مكرت نتع على خان ني كسي ن مسلمت کی وجہسے پربات تبول ٹرکی عالم شاہی میں لکھاسے کنواب سیفلا مجمد خا ن بت ي ترين اصف الدوله كم بالتي في المراضون في الك كاجواب نويا ا وردوسليمندر شرمن وكركيات كمراصف الدولدكوجب اس بلوے كى خبر بولى توسيطي تغون في معقول رشوت كراس معاملے كى طوت توجدند كى اور كها كہ ہم ہ بہر کا ن اوے ایکن مشر جبری اگرزی رز ٹیزٹ اس فبرکی تصدیق سے ان کارکڑا ب بلك أسكا بيان ب كراسف الدول كاخيال يرتفاك نواب سيدمحم على خان اور نواب سيدغلام محمرفان دونون اس راست مصتحى نهين من كيونكه بيرياست المنك إب كي حين حيات تنى يكن التريخ اصفى مدمعلوم موتاب كونواب سيد محرعلى خان كى جانشىنى وزيرك عكم ستعل من الى تقى بجرميكه ناكة اصف الدولية

وونون عباليون كواس رايست كأستى نهتايا محل نطرب يصف نام كا ناظم كهتا ہے کہ نواب آصف الدولہ نے نواب سید غلام محدخان کی سفارت کے مقاصد کو نامنطور کیا۔ گریہ تول صحیح ہنین معلوم ہوتا کہ نواب آصف الدولہ نے نواب سید غلام محدخان کی سفارت کے مضمون بربالکل توجه ندکی -بلکه انتخاب بادگار اور شمس العلما ذكاء السم صاحب كى تاريخ سي ابت ب كنواب سيرغلام كرخان نے نواب اصف الدولہ کو بیش بہاتا گفت بھیج ورخواست کی کمیری منتنبی مع فالفت ندى جائے أس كے عوض من جيس الكررو يا الحياييا ٣ صعن الدوله تو تحوي*م الضي سے ہو گئے گر*يہ معاملانسا نه تقا که بنبرانگريزي گرن<sup>ٹ</sup> کی مرضی کے طبے ہوتا جب اس سے کہاگیا تو اُسٹے نواب سیدغلام محمہ خان کی جانشينى سے انگار کر دیا۔ مگربیہ اور تیا شاک یا کہ بیتحویز پھری کہ نواب سے بطن بعد خا کا سارا ملک ہے کر نواب او د هرکو دیریجے بیرنہ خیال کیا کہ بیریزا گنام کا راور كِكُناه دونون كومبوتى ب- نواب سيدغلام محدخان كي ساته كوكي مخالفانه کارروائی کی جائے تو نظا سرمضا نقیز نہیں مگر نواب سید محد علی خان کے سیسے ہے كيواظ مرواركما حبائ واسك نواب سبدفض التدخان كحسل تظام سأكك اک نهایت *سرمیزونثا داب نق*اا *ور نواب او دهرکا ملک ویران و تب*اه ایسے م*لک کو* ايك ظالم سركار كم حوال كرناكب الضاف تقار انگرزی ورآصعت لدوله ی فوج کی نواب سیفلام خوان پرٹیھا چونکدرام بورکی ریاست انگریزی گورنسن کی وساطت اورضانت سے تھی

اسليه أسرلازم آياكه وة أصف الدوله كى مدكرت تاكه وه نواب سي غلام محمفان لك كال بن الله كورز جزل ك حكمت سرابرة أبر كرميني فرخ آبادة الكرزي نوج ليكوس بلوك كالداوك واسطيروانه بواا ورأسك ساتحركا نبوركا كميومي عا - عادالسعادت من لكها م كالكرزي نوج مين دوليشين كورون كي اور بالتنين تلنگون کی اور دو رحبت ترک سوارون کے ستھا وُرٹنگر بنے انگریزی فوج کی تعدا د چرده مزارتال عن سات سوكورس تحاور نواب اصف الدوله مي تيارى كرك لكننوس حلي الكي توبون كيعب وغرب نامهن ويعض شاعرون ن نظر کیمن میں اکو بہال طف کے لیے بیان کر نامون و طور دھانی جمرہ کار۔ كَمُكَ مِنْ إِن بِعَتْمَ إِن الطَّرِيْحُود ليند كُعنْ رُوْحالَ فِيحْ مند ِ نهنَك - شيريك، اد کیلی برجبویکن گرج بینگاردل فتح کشکر صعب شکن . وزیری - جها نگیری -حيدرى يبليها كن ميلودي فيحياب غبارى والكريزيان فتتزال كزال مينال ان من ست سرجوببت بري توي تقي الماس خان خواجرسر المجي الما وست سيفوج ليكرطلا : نواب أصعت الدوله كالشكرين بهت ما اورافسر تقي مهنوا ان سِنگور كتبان سرار تنكور ولم تنكور بجواني سنكور اورسالا رجنگ كے دونون بيشي أكبركا و قاسم ملى عبدالرحمن غان قندهاري مرزا شرب الدين مرزاحس رضاحنان برے مرزا۔ داروغ جبیب نامس را و مجولا۔ مها را جبلاس راسے را حکمیت راب. مجها وُلال مِنظم خان يحسين خان مهان *أفرين بفناع ظيم إور حكيم شفا ال*حسان يرسب امرادا فسرسا تخريق سله دكيوجنك الأسنلم

سيدولى الشرف الريخ فرخ ابادمين كهمام كرحب نواب صف الدوله ف مصنكا بجرى مين نواب سيه غلام محرخان برح يعانى كى تونواب مظفر جنگ نگش كري فرخ آبا دمجي بمراه مقاا ورانگريزي رزيرن جيري صاحب بعي نواب وزير يحسا تموها نواب وسعت الدوله كي بهلي منزل نول كني مين ووسرى الماس كني مين يسسرى سلطان تنج مين يويقى باون بن - پانجون سرمن گرمين يحيثى شاه اباونيلع مردون من ساتوین شاه جمان بورمین اعظوین قریب ملر کے مولی انگرزی فوج میسی بْري بْرِي مِنزلين كرتِي مبوئي برلي الهيونجي اوربيان قيام كيا اولكفئو كي فوج كانتظار كرف لكى يكي ككفنكوكى فوج في اس فقي مين شريك مبون كى عزت كى كوشش نركى-جب نواب سيفلام محرفان كياس سيد فتع على فان كى تقريرا س ضمون كى آئ ككهندكى فوج رام بور ريطيها لى كرف والى مع توائفون ف في كوريها ناشروع كيا گرنه فوج تعليمها فيتركفي ندسا مان عمره مقاتھوڙي مي عمولي نورج تھي باقي نئي بجراتی ستاوار وتوب كمنهم يركيا موتا يشرح سياه كى يابخ جهرسات رومي مقرركى اورما بجاسي رياست كي فوج محى بالأرجع كرلى ميظم كمتاب كونواب صاحب كي يە جدىدنوج كچۈعمەه نەتقى كچومئوسے معمان بھى ننگ تولمى كى دجەسے اكرنتال بوككے-تقطبسا كتشكيم ساكن رشم فكرن ككهاسه

نجانین نوا عدکهه کها وه پینز نقی تیغ انکی انجهی بهوایی دوش مین که اربنگے اربنگ مارین گے ہم

سپاہی کے فن میں نہ جن کو تشییز جوا فغال بہر تھے نہ سکتے ہوش میں بھی کہتے تھے بس وہ سب دم بدم

توأس كومبوااك براس وملال نسومجاجان حلك ياسكامان ہے تو کمی ہو وے اندوہ کی منرورت موتوجم وبان مون بنمان وہن أس نے جاكريہ باسركسا رومبلون سنة بس مين جرحاكيا وبین نرغه کرسے اسے کوٹ لو کلی کو ہے مین تھا یہ ورد زبان كهأس وتت تفاأس كاوه رامتا المغون نے وہن اس بری ارار كياأس كالاتون سے تن ايال تری اس لیے فکرسے ناگزیر متقارا تعلا كيون تكلتا سے دم د کما تاہے ہمکو وہ بازی گری

غلامی نے دکھا سب کا برحال سواكوه ك كونى ببست مكان کما قلب ممانی کوئی کوه ک قبائل دبين وان سرحفظ و امان كسى سه يه احوال فلسام كسيا بهواجب كدوريا فت بيهاحب لا كرجس وقت جائے اسے اوٹ او ببى تذكره مرحبكه تقاعيان جوبا زارمين حنان نجوكسا جلوائيون سے ہوا وہ دوحيار ویا یا لکی سے سلے اُس کوڈال كسايركه نواسب كاتومُنسَير مرینگے بھی ہم اور مارین سے ہم عرفان نے ایخشت بازی کی

سپاہ نواب عداحب کے پاس آئی اور عرض کیا کہ ہم سب غنیم سے
رشنے کے لیے تیار میں مرنے ارنے پرستعدمن آپ کس وا سطے پیالا کو جانیکا
ارادہ کرتے ہیں۔ ہم پ کے ساتھ جان شاری کرنیکے نواب صاحب نے فرما یا
کرمصلحت وقت اور مقتضا عقل بیت کہ ہم اپنی اہل وعیال کو پیمان سے دولہ
رکھیں خدا جام کا دکیا موروم ہلون نے عرض کیا کہ بہات نا زیبا ہے

جبكه يه خرمشهور مو**گي تولوك كمينگ كه بغير ارشت بي ي**رشيفان اين مكانون كوهيور كم <u>ھلے گئے ۔ تاب مقابلہ نہلائے ۔ بیرمات مُن کر تواب صیاحہ</u> تمهارے بھروسے پرکس طبح رہون اسوقت س اوروزيركي فوجون سارمينك آب جارك ساته حل كرميلان ين كفرس تومون نواب نے اُسوقت سیاہ کو بہت تسلی دی اور اُنکی تمہت سے ڈوش ہوے۔غرض جبكم قالبكا تام انتظام ورست بوكيا تونواب صاحب في افسال فوج سيكما كه بيصلاح ميري الوكه دليرخان كمالز نئ كوكرفتار كربو مجفي تفتيق معلوم بهواب يخليم مين موا فق ہے اور ماطن مين مخالف سروارون نے کہ اکه بدا مرکسی في ملط عرض کيا ہے اور ہم اُسکواگر گرفتار کرین تواج ہی سارے کمالز نمیون سے بگاڑ ہو جائے اور آلبرمين ميون يرك اليه وقت مين كم موكه درسش مع بيصورت الحجي المين الرا سيدغلام محدخان نے کہاکہ میں نے جو کھر تمسے کہا دہ تحقیق ہے اور قباس بھی ای کو عابهتا ماسواسط كدنواب سيرمحرعلى خان سياسكي قرابت اورتام عركى رفاقت تقى مكن نهين كهُ أَسْكَ قتل مونے كا داغ اُسكے دل ير نهود كيمو په وقت بر دُغاكر تكا اور اگرتم إندنت منا و گرنتار نه بن كرت تو تحبائه انتظام شهر مبین همیوار جاؤ سردارون نے يرهى لتول ندكيا اوركها كداكر بالفرض اسكوآب كي منتداً را الي بيندند مبوتوهي أيس معرك مين تندي كريكااسواسط كراً الرائي بُرْكَي تونقط آب كي ربايست من لل شین آنے گا بلکہ تا مرقوم کی بربادی ہوجائے گی اور بیریمی اُسی قوم میں سے ہے ابنى خرابى كيونكر كوارا بوكى آب خاطر جمع ركهين اوراسكى طرف مصمطمئن رمبي نواب سيدغلام محمدخان خاموش مورسب-

نواب سنفلام تحرفان کاری فوج کے ساتھ لا مراه البرى كامهيند مقاديوالي ك جاريات ون باقى ستقے جوازان كى تياريان بوك لكين نواب صاحب كى فوج كى قدا دعادالسعادت مين بينياليس مزار سے ساٹھ مبڑار کا کی ہے اور لکھ اسے کہ تو بون سے علاوہ بانون کے بھی کئے چھکڑنے تصاور تغب معلوم من رُبّاس بزار لكمي سياه تيار بخ أصّغي من يجاس سائمر بزار تعداد بتا کی ہے۔ اور گزیشر مین تیس ہزار بیان کی ہے اور جان نمامین پیلا ذكركى ب اوم فلم في محيدة قداد تبالى ب أسى روايت ك موافق سر محام الأوى مصاوروه كهتام كرتيره تومين برئ تقنين جوكرهمين نواب سيدغيل لله فأك كو قت معنى تمين أنكو كيرمهيون روم عواليا عما ا درعاليس شترنال تهين ا ورثواب سيد فضيل مشهرفان كي عب يسته ايك كوسما باروت اورسيك سے بحرام والتقا ده كمولاً كيا اور بارو دول زارون اورز بورجيون كونفسيم كي كني نواب صاحب في أيك دن خَتْبِي شن چند كوحكمرز ؛ كه كل مبيج كومن فوج كا حالزه بونتكاسب كوايك جكم جم كييج وحيثا نجدم واورغونو وغيره نقيب مراكب محليمين بدحكم شناآك كركل مبح كو تامرسا بى سنى مورداصر بون نواب صاحب الاخطه فرالينك دوسر دارايى یٹے اسٹے مکانون سے 'بیلے اور نواب صباحب محل سے برآ مرہوے اور فوج کو دىكىنى موسىدىنى ببكى قرريفا تحدكوسك اورفائخديرها رقلعدكووالس أسك-نواب صاحب ساه کی تیاری دیکی کربیت خوش مبوے اور بخوی کوحاصری کا حکم ا وأس سے ساعت نيك بده سوال كي نفوى شيع في يُقوم سنا يسامعلوم جو تاستُ كُلْ لِيكُ دشمن كوزك منط ورآب فتحياب مون أست بيان كياك كأتك بركي اكا وهي الاا

سمر بھٹ ایکرمی مطابق ۲۸- ریج الاول ف کلا ہجری موافق ۱۹- اکتوبر 19 اور الو کو اور آگئے اور آگئی کی صفر رہوئے گا۔

نواب صاحب نے تیاری کرہے برملی کی جانب کورج کیاا ورصد خان کو ایک ہزارا دمیون کے رسالے کے ساتھ رام بور کے بندولیت پر بھوڑا۔ نواب صاحب ہائتی ریبوار موکر شہر سے تعلیم آئی فتے کے لیے کھر گھر دعائین مالگی کئین اور بڑر کون کی نتين مانى گئين نواب صباحب كے ہم اور شكے بھا كى بھي تقے اور اُنكى فوج كے مجھانونكا جوش برها ہوا تھا۔جب ک<sup>و</sup>کیت بولتے تو ہرایب ایٹھتا اور سوار گھوڑ اکو داتا۔ بٹے باز ہٹیتی دکھا تاا ور بھیبیتی ظا مرکز اتفاء کوئی نیزہ تولتا تھا بہت سے سیا ہی *ادہ* ومكترسة الاستد عقدا واوض كي باس جلتي بي تقصير ون سيابي واست مين با بجات ورجار ببتين گاتے جاتے تھے کوئی ننگی تلوارلیکر باقد میں گھا تاکوئی جنگ کی ترنك مين نعرب الدنے لگتا غرض سرا كي شيمان اپنے زعم مين سور مان بنا ہوا تھا۔ نواب صاحب كى فوج كائبلامقام لك بن ہوا- يمان خبر بيوني كدائكرنري شكر برملي كم يتعسل إيراب . نواب صماحب في حكم ويا كوكل صبح كوتما مرشانون كم آوي حجيع موكر بإرك سامنة أين حناخيراس حكم فيعيل مونى دواب صاحب ف سرائی سیا ہی کو بایج یا بنے روپ دلوائے۔ اور فرما یا کواگر کوئی سیا ہی ملنگے کا سکاط ک لائريگا أسے يس روپ افامدب جائينگ اور جو الكريكا سركا كرلائے گا اسكوبا بسوروب عطام وشكاس عكم كاعلان موت مي سياه ك ولون من عملي چۇش مارىينےل*گى دوېتىمېت بېرەرگىئى . بېداستىكە نوا*ب صاحب <u>نەرىخى</u>ننى كىشن چىندا ور جے کش سے فوج کی برآ ورد طلب کرکے سیا ہمیون کوایک جمینا بیٹی گی تسیم کیا اور "خواہ بن اشرفیان دین سله

نواب سيدفلام محرفان نے اس مقام سے جزل اُنْرِکُونِیکولکھاکہ اَ ب درميان من پُرکرنواب وزيرسے ہاری صفائی کراد يجے يجزل صاحب نے جواب محياکہ اَب طمنی رہے جب نواب اصف الدولہ بيان آجا مينگرتو من صلح کراد ذکھ محياکہ اَب طفی اللہ فان کا جس قدر خزانہ ہے وہ ميرے باس بہونخا ديا جلکے اورا ب ابنی سرحدسے آگے قدم نہ بڑھائين جب برجواب نواب صاحب کے پا ہونچا تو افسران مہاہ کو جمع کرکے کہا کہ اب کا کہ کے دھرے ہے آگے قدم نہ بڑھانا چواب دیا کہ انگر زون کی بات قابل اعتبار نہیں ۔ جزیل صاحب نے بیات صرف واب دیا کہ انگر زون کی بات قابل اعتبار نہیں ۔ جزیل صاحب نے بیات صرف نواب واسط کھی ہے کہ اسکی نورج سے وزیرا ودھ کی فوج بھی آگریل جائے اور دونون نواب صاحب نے آگے کو کوج کیا۔

تواب صاحب کے لبض بھائیون اور کبیف سردارون کا نواب صاحب سے نفاق اور روہ لیون کی فوج کامیب ران جنگ مین پہون نے جانا سید فتے علی خان ابن واب سیر فیض اللہ خان اور حرکو گئے ہوئے سے سید فتے علی خان ابن واب سیر فیض اللہ خان اور حرکو گئے ہوئے سے اورسيدنظام على خان جوأن كي حقيق حيوث بعاني تصنواب سيدغلام محرفان ساتھ ستھے اس منزل بین سیّدنظام علی خان نے یہ دغاکی کدبر بلی کو <u>صلے سک</u>ئے اورشکر ساس تركيب سے تكلے كدائي الخور ماش مجاكر توبى اور حالى ورشكار ك صلے سے میانے میں موار ہوکر ہما لکی جانب دوا نہوے تاکہ اہل فوج سے جمعین کہ شكار كھيلنے كو جاتے ہن اور لوگون كى نظر بياكر بريلى كى سيده معرلى جب بريلى مين بروسيغاً ورجزل أبركمني كوانك آف كاطلاع مونى توببت دوش مواا ورببت تعظيم وتكريم كى نواب سيدغلام محدخان نے جب سيد نظام على خان كواپنے لشكر مِين مٰها يا توان كاحال استفساركيا لوگون نے بيان كما كەنتىكار <u>كھيلنے كوگئے تھے</u>۔ اب كنين أخ القين بي رالى كو جل ك موكد اُسی وقبت ایک اور گل کھلاکہ سپاہی تواب صاحب کے پاس ایک ادمی کو كيركرلاك استخص كومارسيك كرتلاشي في تواسكي كمرمين سے كئي خط نكلے ييخط بعض رومهلها فسرون كى طرت سي جنرل أَبْرِكُرنْ بِي كُنِّي المريب يقف ان كامضمون يرتفاكراب أكرفبك كيجي وقت بريم طرح دع جاكينك دوميك اسي وقت ان افسران نک حرام کے ڈیرون پر حرام گئے۔ وہ افسر پہلے ہی سے قاصد کی گرفتاری کی خبر منکر لشکر سے کل کرم بھی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ روہ پلون نے ان كے دريد اوٹ ليے ان افسرون مين سے ايك كابيا التحراكيا تحاجز عى موا-نواب صاحب ببت تيرموك اوران كادل لوط كما-اوراب وه ہرایک وقسمیں دے کرکنے لگے کئی خشی اس جنگ میں شریب ہونے کی نه ہو وہ جلاجائے سری طرف سے اُسکواجانت ہے اور سکور بنا ہور ہجائے میری طرف سے کسی پرچنہیں۔ غرصنکہ بیب او آسے کو بڑھی گزیشرون لکھاہے کہ بھتھانون کی فوج رام پورسے جل کرتین ون مین میر گنج بہوئی آج دوانی اون تھا بھکھ سے کی رات و ہیں گذری ہے جا بھی ہوئی آج دوانی اون تھا بھکھ سے کی رات و ہیں گذری ہے جا بھی ہوئی آج دور کے بھر کی رات و ہیں گذری ہے داروغہ کو حکم دیا کہ تمام فوج کا مقام تو در مایسے پر اور ہا در ہے اور ہا دو ہیں اور کھڑے سے جا بین جب دو ہمالون کو نیج بہر کی تو کئے گئے کہ آپ کا ادادہ میمان سے ملکورہ ہونے کا معلوم ہوتا ہے ہم آ کم جہر بھری تو کئے گئے کہ آپ کا ادادہ میمان سے ملکورہ ہونے کا معلوم ہوتا ہے ہم آگی جہر بھری تو کئے گئے آپ کا ادادہ میمان سے ملکورہ ہونے کا معلوم ہوتا ہے ہم آگی جہر نے بھری دویا ہے اور کا دور ہے ہوئے گا جا بھری نواب صاحب نے نظور کرلیا یعظم کہتا ہے کردو سیلے نواب کی کوئی بات ہمین چلفے دیتے تھے اب نواب کا سازالش دوجوڑ دوجوڑ دو کے پارا ترکیا اور سب فوج کے ساتھ نواب صاحب نواب کا سازالش دوجوڑ دوجوڑ دو کے پارا ترکیا اور سب فوج کے ساتھ نواب صاحب نواب کا سازالش دوجوڑ دوجوڑ دوجوڑ دوجوڑ ہوسے ہوں۔

انگرزی فوج نے بھی برلی سے آگے بڑھکر اُس سے سائے بل مجابان کی طرف سنگاری فوج نے بھی برلی سے سائے بار بھی کا صوبہ داشمبونا تھر بھی بارنی بارسیاہ کے ساتھ انگرزی فوج کے بھراہ تھا جب جزل آبر کرنی کومیے خبر بہوئی کہ نواب سیفلام محمد فا منک سے کوج کرکے دوج ڈرہ کوعبور کرآئے تواست ناخوش ہوکر نواب صاحب کے سفیر کوجوانگریزی کمپیوسی موجود تھا بلاکر کہا کہ نواب صاحب نے بدائی کے سفیر کوجوانگریزی کمپیوسی موجود تھا بلاکر کہا کہ نواب صاحب نے بدائی اسلین کہا جو آگے کو بڑجو آئے ہما دائان کا عہدو بھان اب شکست ہوگیا۔ انگو نرائی کا بندو بست کرنیا جا سے اور اس سفیر کو لئے سے خصست کردیا جب وہ نشی نواب عداحب کو جا ہے۔ اور اس سفیر کو لئے کہ سے خصست کردیا جب وہ نشی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی نشی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کہ نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کو ساتھ کی اسے دجاتی رہی کی دہیں دو بھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دجاتی رہی کا تھی کی دو جب کی اسے دجاتی رہی کو تھی کو تھی نواب عداحب کو صلح کی اسے دھاتی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی اسے دھاتی ہو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کھی کی دو تھی کی دو

مل ديكورانتي بيديد وكارا

اور دوسرے دن صبح کو ہاتھی برسوار ہوکر آگے کوٹرسھے اور موضع بھبٹورہ کے کھیٹرے پر اُنکی فوج قبضہ کرنے لگی۔ یہ مقام انگر نری فوج کے سامنے دوسیل کے فا صلے پرمعلوم ہوتا تھا اور بیمقام اب فتح کیج (یا فتح کیج غربی) کہلا تا ہے اور توپ خانه کھیٹرے پر حرّھا دیا جس کاصوبہ دارعلی محرخان تھا اور ہا تی سیاہ کا برا وُاس ترتیب سے ہوا کہ دلیرخان ابن ستارخان کمالز کی اورتما م کمال ز کی سوارون كاجتماا ورمجد شفاعت خان اورعبدالله خان سيرسلطان خان کھیڑے کی غربی جانب ایک باغ میں جس کے تلے ایک نالہ بھی جاری تھامقیم ہوے۔ اور محرص خان ابن ملامحس خان اپنے بیا دون کے ساتھ کھٹرے کی جنوبی جانب باغ کے کنارے پر تھیرے۔ اور عمر خان بڑمو تھے ابن شہامت خا ولدورازخان اورأن كتينون بيلير تعنى عبدالصرخان عرف سمندخان اورسرلبندخان عرب بلندخان اورمجر بوسف خان عرف جنگی خان *اورخو*خا خلف مشتقيم خان ابن شيخ كبيرا ورمح رشيم خان جوملا رحم دا دخان كإببيث اور عرفان كالبعالني مقااور غازى فان جوعمر فان كالججاز ادلهائي اورعبكي فان كا خسر تقاا ورنغیم خان اور حرمت خان اور سیف الدین خان ابن بر مول خان جن مسلے نام سے رام بورملی ایک تھیمٹہورسے اور سیف الدین خان کے تام معب نی اور برهوخان كأسار إكتنبها ورالعث خان اورمحرسليم خان اورحضرت نورخان أكزني فبكا گھیرگو جرٹولیٹن ہے اور اُن کے دا دااخون علی ہیریا باکے نواسے بن ا درطرہ بازخان ولدحضرت نورخان اورغلام من خان خلف اكبرمولوي غلام حبلاني خان اوغلام من خا كتيب بهانئ ربينی فلام حسين خان- فلام هرخان - غلام حيار خان *اور حسبت خا*ك

اورأمكا بيااورجتيا جسكانا مظورفان تقااورا ولياخان اورممرسعيدخان جنك نام سے ایک چوک مشہور ہے اور قلندر خان جنکا ایک محمر مشہورہ اور ایس خا ابن قلندرخان مرسب مجوت برك فساب الساحة مون كراته كميرك كى شالی طرف قیام زیر موے اور کھیڑے کے شکے توپ خانے کے تصل ملنگونگی بلتن ممرى اس كا انساعلى فلا مسين فان تما جوكميدان كهلا تا تفا بقيفا فيون کے بہنے تا مہلیے انٹین سے بعض کا اب پیانہیں جلیتا۔ انٹین سے بڑے بریا ہمر رسالدداركه لأتص تقف اورو كنتى كة وى تقف سيعث الدين خان غلام تخان حسرت نورخان عرفان واليرفان وغيرو يعهده آج كل كي جزل كي طرح مجهذا چاہے۔ ہاک رسائے مین ہزار بندرہ سویا وہ وسوار ہوئے سقے اور نقارہ و نشان ساتعرم وتامقا رسال دارك التحت كئي جاعه دارموت تف حنكي حكوت میں کئی کئی سوجوان ہوتے تھے رسالدار کواپٹی سیاہ کی موقو نی بحالی کاپولاختیا حاصل ہوتا تھا اوررسالدار کی تنو اہ ہزار ڈیٹر حرہزار رویے ماہوار ہوتی تھی اور جاعددار کی شخواه سورویے سے کہنین موتی تھی ان جاعتون کوتام ب قاعدہ بلنت بجنا جاہے اورانسے لوگ سے میٹ ری کے سابھ کملاتے تھے ہے بجیلت مين اس افظى اصل سيرندى بالله عنى قورج كى مكر است من -ا فسران مذکورهٔ بالا کے علاوہ اور بہت سے نامی افسراور سردار نواصباحب كركشكريين تتع جيسة محتظيم خان ابن فتع خان خانسا مان اور محد تغييم خان ابن محتظيم خان اور محترظيم خان سليحتنيج اوتصمت خان جنكي الميان متهورة يلى فلم عظیم اسکرخان این دو نرشے خان اور دمینی خان عرف روزی خان جا عددار جنگا گھیر کرانے نتہ خانے کے پاس واقع ہے اور اس زمانے تک پرگنات وہیر اور کرنے اور اس زمانے تک پرگنات وہیر اور کرنے اور کاشی پور مین امکار سالہ تعین تفاقی پر نصران شرخان ولد نواب سیّد عبداللہ خان اور میدا جربار خان ابن صاحب کے ہمراہ سے مگر تسلیم ساکن رستم نگر ابن حافظ رحمت خان بھی نواب صاحب کے ہمراہ سے مگر تسلیم ساکن رستم نگر اس جنگ میں خلیم اللہ خان بہر دو ندے خان کی مشرکت سے افکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ برستور رام پور مین رہے اور ان کے دوسرے بھائی بھی جو اس وقت تک زندہ سے شرکی جنگ نہ ہوے مگر معظم عظیم المشرخان کی شرکت بتا تا ہے۔

نواب صاحب کے بھائیون مین سے سیدس علی خان بھی اس وقت

ریائی کو چلے گئے اُن سے اور انگریزون سے خفیہ عہدو بھان ہوجکا تھا۔

انگریزون نے اُن کوریاست کا امید وارکیا تھا اور لکھنئو سے سید فتح علی خان۔ سید

بھی بریلی مین اگئے ہتے ہیں سی نظام علی خان۔ سید حس علی خان۔ سید

فتح علی خان نواب صاحب کے بیتین بھائی مخالف کے باس تھے اور اُنکے

تین بھائی بینی سید بعقوب علی خان سید کریم الشرخان سید فاسم علی حنان

نواب صاحب کے لشکرین موجود سے معظم کہتا ہے۔

نواب صاحب کے لشکرین میں موجود سے معظم کہتا ہے۔

بہت سے تھے ملے انہن انگریز سے

ہمت اپنے ناموس پر سے تھے جے

کریل لین اور لڑا ان طل جا سے محلوم ہوتا ہے کہ انگریزی فوج کا افسرا علی چا ہتا تھا

ال زمانى حكيم محدا عظم خان مؤلف اكسيراعظم نبيرة رضى خان١١

نواب صاحب نے قبول ندکیا۔ نواب صاحب کا خاص ڈیرہ کھیڑے کے اوپر تھا اور کچے سیا ہ کھیے کے

- Jay 35 - 1 مغربي كنارى يردن تكلفے سے ايك كمند بيلے الكريزى فوج كى كريندى ہوئى نوجي جنرل نے محمورے برسوار موکر نواب سيد غلام محد خان کی فوج کا تاؤیجا کو ریا تومعلوم مواکداً نکی نوج موضع معتوره کے سامنے سیدان میں بڑی ہوئی ہے۔اس میدان من تعور التعور احبال می ہے جوکسی قدر ان کی جاعت کو چھیائے ہوے ہے نواب کی فوج کا گلاصتہ کسی قدر آھے بڑھا ہوا تھا اس داسطے الكريزي جنرل نے اپني جاعت كوزيا دہ تھيلنے كا حكم دیا۔ دن بكلتة تكلته نكرنرى نوج ك ايناكا م شروع كرديا جار كرن ون حريها موكل کہ اس طرف کی فوج کوانگرنری فوج کی شکینون کی جک نظرآ نے لگی۔ نواب صاحب نے بھی اپنی فوج کو مقالبے کے لیے تیارکیا اور خودمع لیے تين بعاليون ورسيد نصرا مترمان اورسيدا حمريار خان اورمحد اكبرخان کے إسمیون پرسوار مور قلب اشکرین کومے موے نواب کی فورج نے مقابلے کے واسطے آھے بر حرک سیلے جنگل رقیعند کر لیا اوردونون طرف سے توبین جلنے لگین ۔ اور نواب کی فوج مین سے بان می جیوٹنے گئے۔ انگریزی نوج کاایک گولہ نواب صاحب کی ہارود کے تھیکڑے میں لگاجس سے ہاروداری

خابداسی وجهد عام جان نامین لکماه که انگریزون نے نواب سیدغلام محرفان کی توبین بیکار کردین جنگنام مین خطم کابیان ہے۔ فرنگی نے گوے غلامی کے کھا کے دیااُسکی بارود کوبس اُنڈ ا وه بَعِكُرُ البِوبارود كا أَرْكُبِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كمات مين انگريزي فوج مين كيتان را مزى كومهندوستاني ومبنث (ترکسوارون)کے ساتھ نواب صباحب کی فوج پر دھا واکرنے کاحکم ملا بگرکیتیا . مذكور ما تواس حكم كو يعبول كما يا كلمبراكميا كداس في البني رحبث كو حارلي نواب ک فوج کی جانب بھیردیا۔اسکانبتجہ یہ ہواکدر حبث مکورانگریزی فوج کے محاذمين موكر گذراراس مالت كود كيم كرمصطفي خان عرف نجو خان حضرت شاه خان عرف سنوخان برا در تحوخان اور لبندخان اور قلندرخان اورسيا بي خالي ور محمز فعيم خان اورمحبت خان اورعمرخان اورعبدالصهرخان عرف تمندخان اور جنكى خان اوراسدخان عرف استوطان اورغلام من خان اورنورخان كابيلا اور المحن کے کینے کے تمام جوان اور محرسعید خان اور محرعظیم خان وغیب و فتع خان خانسا مان كي اولادا ورسيف الدين خان ا ورمرتضلي خان اورم الحكيم خان ا ورمقيم خان اورمصمت خان اوريارخان اور نسيم خان اور سحان شاه اور نضل خا اورسلطان شاه اور محمر كبيرخان اورمحه منيرخان اورالعن خان اورسرا فرازخان و ا ورستوخان بسردلیرخان اورعبدالله رخان اور مؤکے بیما نون نے اسینے سوارون كے ساتھ عن سب كى تعدا دىقول مۇلەت عادالسعادت دىرىھ بزاركھى

الكريزى رحبت يركمونك ألالئ اوربازى طرح شكار يرمي كفياد وكبتان وامزى كوبورى تنكست دى اورأس ك بعالى مونئ مجاعت كوا نگر مزى كيمپ مك تنامت ہوئے جلے گئے اورائگرنری فوج کا دا منا ہا زو تور دالا شکست ایک ہول عاعت الگریزی کیب کے دامنی طرف بھاگ کرا ای بدلوگ توبون کے سامنے بھا محتے ہوئے آرہے تقے۔اس واسطے انگریزی توپ بالکل طیف مفدور تھی۔ ایکر زی بھاگے ہوے رسالون اور باتی ما ندہ بائین بازوکی فیج للفشن گائن اور زنجا زُوْسَنَ نے دو بارہ درست کرکھست آراکس لیکن دوسیلے غول با ندھ کرانگر نری کیمی مین گفس آئے اور تلوار ونیزہ اور بندوقون سے مردانہ وار ارائے گئے۔انگریزی ملازمون نے بھی سیام ما تقرمین تلوارا درمائین التحرمین تکین (سنگین اُس خبر کو کہتے ہیں جوب دوق ك مندريكا إما تاب كرأن لوكون كانوب مقالبهكيا-عما دانسعا دت بن لكهاب كدر دسيلون ف تلنكون كم مرازا ناشروع ت دبازوک بیرمالت تقی کہ جس آ دمی سے سربر میمان کی تلوار پڑکئی کاڑی کی طرح اس کے دو کڑے ہو گئے اور اگر سندوق کی نال بر پڑی کواکسکے بھی دو <u>صف</u>ے کر دیے۔ یہ تام شھان سوارانگریزی فوج بین اس مرے سے اُس سرے تک مُل سے لیکن الگریزی تلنگون پریمی آفرین ہے كرجهان كور من وين كور كور كور كالم المراق الم المراب كالم المراب بلن رخان لملاحيم خان اورائكا بنيام منسيم خان حوب الطست محد لسيم حنان لموڑے سے اُزگیا مقادُ سے کئی انگرزینل کیے بخوخان نے ایک تیغالیے زو<del>ر '</del>

توپ مین اداکرا سکے اندر گئس گیانکل نرسکااس سے اسی میں جھوڑ دیا۔ لبندخان فاتنى نيزوبازى كى كدأس كانيره توت كيا تاوار سارك لكا أسك الخوس مات الكرمز مارك كئة فلندر خان نے بھي بہت سے خالفو کام تما مکیا عمر خان نے بھی بہت سے دمی ہلاک کیے جنگی خان نے بھی غوب تلو*ار زنی کی به خود زخمی مواا ور گھوڑا ماراگی*ا توپیا دہ یا ہ*ی ارس*تار مامعنظم کہتا *ہے کہ سرفراز خ*ان ڈوی<u>ہ</u>لے ملوار*سے لڑاا وربی*ان مک تلوارزنی کی کہ اس کے ماتھ میں چارتلوارین ٹوٹین آخر کارا پنے نٹھ سے جوہنہایت موٹا اور بھاری تھا اسی وجہ سے اُس کو ڈو (بدا لیقیل وواؤمعروت ) کہتے تھے لینے لگا عظیم الله خان سیرو وندے خان نے بھی خوب کا م کیا اور غلام سن خان ابن مولوى غلام جبلاني خان اورمحمرسن خان اورمحرسويدخان اوربراغان ىبىرىپروخان *اورسىيت الدين خ*ان اورمرتضلى خان اورعبدالحكيمرخان اور حضرت نورخان اورمصمت خان اورستوخان ابن دليرخان كمركم عمرنو جوان تقابرسب نهايت دليرى سے لڑے عبدالله خان ولد محد خان كے شكم بر دگو گولیان آئین گروہ ایسی ترجی کل گئین کہ وہ اہا کت سے زیج گیا بیشخص جُنگ کنان لیٹن میر مجھ س کرسٹگلین سے اراگیا اوراسکا تنام بدن بارود سین سے گیا۔ مولوی فالامرجیلانی رفعت نے اس جنگ کے بیان میں ایک شنوی کھی سے نام اُسكا ورسنظوم مُنه بهابت نزاكت اورلطافت اورلین میروازی کو کامین لاکے مِن كُما نشاير دازي أبح قلم كوسيده كرتى بُ اسين كيا مزن كالكِنْع لكهاب-كهروف شحاعت مكرسي نشانر *برس لخشينان حينان تيغ راند* 

عادالمعادت من لكمام كرارهاني سوك قريب كورس اوريايس وار كام الني ادرستره سوك قريب تلنك رايني مندوستاكن بيادس) ارك كن اور فلم كه تاب كدوو بزار طنگ اور دير هسوياً سي زائد كورے كھيت رہ جن کی لاشون کو خندق مین وال کے یات دیا تھا اور زخی ہے انتہا ہو سے تھے چور ملی کو مجمعد ہے گئے جوڑے بڑے یو مین افسرادے کئے اُن کے نام ذیل مین درج کیے جاتے ہن بیز ام گور نرحبزل کے حکم سیکرنل جارج مگٹن کی یادگارمین ایک تھر رکندہ کرےنصب کے گئے بن بر کرنل کرے سے تین یٹھانون کو ہارکرتسلیم ساکن رستمرنگر کے تول کے مطابق نجوخان کے ہا تخرہے قتل ہوا**ت**قا۔ بڑا ہمادرا دی تقاملیو کی اٹرائیون میں شریب رہا تھا۔ ( ) كُرْسُ جَازِيْنَ بُرِنَّكُ بَنَ ( ٢ ) ميجرمَقامَسْ أَيْ نَتَن ( ١٠ ) كيتان مان مَوْنِي (مم ) كيتان ارمُكُلِيْدُ ( ۵ ) كيتان حب ان مُرَوَّ نَفُ و) تعشف أَيْنَ تُرْيُو كُيْنَكُرُ ( ) الفشف إَيْرَمُنْ قُرْفِيرْ ( ٨ )لفشف ولْيُمْنِيَّكُ مَنْ ( **9** ) لغشنت **مَامَعَتْ** رِنْجًا رِدْسَنْ ( 10 )لفشْتْ جان بِكُمْرُ ر ال<sup>اس</sup> الفشنٹ بَرْثِ ( مول )لغشنٹ وِ آئِمَ آ دُیلِ (مول )لفشنٹ ایڈوڈوکمبر رمع ل لفننث فَايَرُ وَرُكِرُ ﴿ ١٥ ] لفننث لِمِينِسُ لِمُفَرِّهِ ان کے سواا ور بہت سے پور مین اور مبندو ستانی جھو سے سردار اور ہمراہی وغیرہ کثرت سے مارے سکتے اور زخمی ہوے تھے تاریخ اصفی كاموُلف كمناسب كَداكر اليي صرب نوج وزير كولكتي تووه اتني تباه بوجاتي کرانگریزون سے بعی تدارک نه موسکتا په

## روم ليون كانتيكست فاش إنااوردان كوهين بالهنيا

نواب سیدغلام محدخان بها دراس شیلے پر جمان آج کل انگریزی کشتو مکی یا دکارکا پترنصب ہے معاہبے بھالیون اورسید نصرات فان اورسید احمدای استی اور سید احمدای استی اور سید اور سید اور اور محداکبرخان کے بائتی ہون برسوار کھڑے ہوسے اٹرائی کا تا شا دیکھ رہے گئی ستے اور اُنھون نے کیتان را مزی کی رحبنٹ کی شکست دیکھ کر قبل از وقت فتح کے نقارے بجاد ہے تھے گرجس قدر سوار ترک سوارون کو لٹارٹے ہوے الْكُرِيزِي كَهميب مِن كُلُس كُنَّے عقے۔ اُنكوكونُ كمكت بهيؤيل وو پھيان جلشكرانگريزي من کس کئے تھے لوٹ میں مصرون ہو گئے تھے کوئی گورے کا سرکاٹ کم مے لاکرنواب صاحب سے افغام لوگا کسی نے گھوڑا کیڑ لیاکسی نے ایمی کو کھیرا کسی نے کوئی اور چیز بغل میں دالی کدیکا یک جنرل اَبْرُكُرُمْبی نے گورون کی ملین اور جار توبین اور بقو اے دو توبین پیمانون کی سیرهی طرف گھا کرلگائی اور خطم كابيان يب كه يدليش الك ناك من مين بيلي بدي تقى اور تاريخ منظفري مين ذكركما الم كه كيونوج الكرزي ليجيره كني تقى وواكني أورعالم شابهي مين لكهاس كركمپوك بها كے بوے سيا ہى أس كلين سے جاملے جوعلى و كھ برى تنى اور بنها نون کی توبین برقبضه کرلیا راور تاریخ اصفی مین مے که انگریزی جنرل جو تلب لشکرمین بھا اُس نے فوج میمنہ کو جمع کرکے رومہلون پر تو یون سے آگ کرگ اورلوسيه برلوم برسايا يعبض سؤرخ كت من كة للنگون كوجع كرم كصلفه ابرهما تفا شايداس مقام برگنون كا كھيت ہو گاجس مين موريد بلين گذري تفي كيوكم

المتخب العلوم من لكهام كوالكريزون كالك لميش كنون كركميت من يمل ہے جیسی ہوائی کمبٹی تنی جس نے اس مین سے کل کران لوشنے والے مٹیما نون بر بندوقون سے کولیان برسائین اور تو بون سے گزاب اور کو اے مارے یخوخان کے سینے میں گولدلگا کہ وہ محترث مبوے نشیم خان گولی سے ما راکسیا۔ بندخان کے سرمن دوگوسیاں لگین اور شمنڈ المبوگیا۔ معبت خان کا مجی كام مام بواعمر خان كابر حياكولى ت توث كبا الكونمة الركبا اورابك آنكم عیوت کئی یک خان کا گھوڑا اراکیا۔ سمندخان کے گھوڑے کے سمط مین ووكوليان لكين اور محرمبين خان مجي ماراكيا - رضى خان عرف روزي خان كابيامين وفان زخمي مواعظيم التدخان ابن دوندس خان بمي زخمون سے چور موگیا۔ اور جولوگ بجنورے کے باغ مین کھیڑے سے غرب کی طات كرت تقده كولون سے بہت ے لماك ہوے اور محمور ہے ہى عرصے مين چرها مواز درا یک دم سیلیب کی طرح اُ ترکی بیمان به سمجه کدکولی تازه نوج الگرزون کی میدان مین آگئی ہے غرض ایک سزار شیمان اس لزائی میں اول سے آخرتک بندو تون اور تو یون کا نشانہ ہوسے عجیب بات پر سے كەردىكى بنددت درتوب سے مرسے اورانگرىزى نوج ملوار سے كىثى ائ مرة رومهنون في منتشرا ورمتفرق موكر بعاكنا شروع كميا اورب سرى بها دری ، قاعدہ جرأت كوند بهيو تيني سكى - اس بنگا مے مين محد عرف ان اور من کے دوستے عبدالسرخان اور محدبوسف خان عرص حملی خان مارے تو نهین مسلے گرزخمون سے چورمو گئے۔ لبندخان نامی ایک بٹیا ماراگیا تھا

اور نوشانفسیب کہ سرخرو دنیا سے گیا پھر بھی کم بخت باب کے حال ہرافسوس کرنا چا ہے کہ جوان بیٹے کا داغ بڑھا ہے مین دیکھا۔
حکا بیت تسلیم ساکن رشم نگر کہتا ہے کہ ایک روسیلے کی ٹانگ اُرڈ گئی تھی میدان جنگ مین ایک طرف کو اکسیلا بڑا ہوا تھا بیاس غالب تھی اُدھرسے انگریزی نشکر کا ایک بھرت ہوئے دوروہے دیے تب بلایا جب وہ بخربی بی کا انگائی سے بائی انگائی سے انگار کی اور جب یہ دوروہے دیے تب بلایا جب وہ بخربی بی چکا توسیلے کے دوروہے دیے تب بلایا جب وہ بخربی بی چکا توسیلے کے انگا کہ مین تنہا تھا وسیلے تنہائی مثانے کے لیے بچھے زخمی کمیا اور جب بیاس کے بعد دوسہالے کے لئے لگا کہ مین تنہا تھا وسیلے سے انی میتا رہونگا۔

معبورے کے میدان کی فتح انگریزی فوج کے نصیب بین کھی تھی انجام کار رومہلون کو کا بل شکست ہوئی اور کوئی بٹھان میدان میں باتی نہ رہا۔ بڑا جمک اس کا بہ ہے کہ جب بخوخان اور بلبندخان مارے گئے اور عمرخان ہجروح ہوکے تونواب سیرخلام محرخان نے دلیرخان کمالز کی سے جو بقبول مؤلف نتخب العلوم بابنج مہزار آ دمیون کے جتھے کے ساتھ کھڑا تھا کہ کہ فوج جانب شمال نے ولا وری سے جیسے کا م کیے وہ شنے دیکھے اب تم ہمت کرکے وما واکرو ' ولیرخان نے کہاکٹ مارلینااس فوج کا تومیرے نزدیک کچھ بات میں مگروہ دن مجھے یا دسے کہ آپ فوج کے ہمراہ دیوان خانے مین آتے تھے اور مین نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ مجمع کثیر ہے جولوگ وربار میں بار ما بہوتے سی کو اے جائیے اور آپ نے سو بھائیون میں مجھے جھڑک دیا تھی۔ وہ بات میرے دل مین نشتری طرح محید گئی ہے اور آج کسی طرح آپ کے ساتھ مان دسينير سمبت بنين بندهني اوراس سي قطع نظراب خيال فرائين كمنواب سید محد علی خان اس طرح جمان سے جائین اوراً ن کی اولاد موستے موے من سيكومندرياست يروكميون يكيونكرموسكناسها ورحاشاكه يكناركفي نزولي كسبب مع بو الرخداف جا با اوركبي اوركمين الوالى يركني توكن يعيم كا كدوليرس وليرى سام المائية كمر كهورت كى بأك بجيروى اوراي كروه كوا وازدى كرزن طلاق موجواب بهان عهرك يرشنتهي ونعةً ميدان من مِما كُرْمُ كُني اوراس کے پیچیے بچھے اس کے سوار جیسے مینوٹیون کی قطار بھاک نکلے۔ مرحیند نواب صاحب نے اُس فوج کے روکنے کی کوسٹ ش کی گرا کے نے ندمتاوم بجرمين ميدان صاحت موكيال وعصمت خان اور محرسعيدخان اور غلام حسن خان وغیرہ بھی میدان جنگ مین نر مخمرے - ٹواب نے جو دکھیے اکہ تام سا ہ بھا گی جاتی ہے تو وہ ایک ایک سردار کا نام نے کر کیا رہے لگاور جب کو لی نہیں رکا توان کے روکنے کوسوار بھیھے۔ لمہ منتخب العلوم سمعلوم موتاب كرنواب سيدغلام محدخان كم بمراه صاحب زادة سيدا مريارهان أورصا جزادة سيدفصرا لتدخان اور دوجار اور فیق باتی ره کئے اور نواب صاحب ہاتھی ہے اُترکر کھوٹیسے پرسوار موکئے تقے اورایک ترکش تیرون کا پہلے خال کر چکے تقے دوسرا ترکش جو گھوڑے پر لكا تنا أك تيرلكان كل جبكي درم كركئ تني ممر برابر تيرلكات سق - مرحبند مله ديكهوجنك نامته عظم

Part on the control of the control o

سينصراللدفان وردوس زقابها تعاشي كاب بيان مرامغت وان دیناہے گروہ نہیں مانتے تھے اور چاہتے تھے کہ مورا بریما کر خودنیم کے اشکرین مخمس عاؤن ستيدا حمد يارخان نء حبب بيرو كميما كه انحا قدم كريزيهان سنهين مبنتا تو أشك كهور ما وشابون بيمير كراسك ورا مارديا اوركهاكه اكثربا وشابون فيصيدا چھوڑ دیاہے اور پھرٹوج کو جبح کرکے اپنے مخالف کوشکہ وشمنون سي الرسكتية بن نواب سيد فلام محد فان بجبور مهوكر رام بور كي طرف عليه ا ورمير گنج مين بهو سنعے راستے مين سب بعا تے ہوے سيا ہي اور پر دار يلے نواب شا فُ الكي سُلِي كي يمرريع الثان والله جرى مطابق ٢٠١ اكتوريط في المكاريشنبك دن چار گفری دن رسب رام بور مین واخل موسے اور صیدخان کو حکم دیا کی خزانون کے چیکر وان کواپنے ہمراہ کے کرچلید اور خود بھی چیوٹے بڑے صاحزادون اور بميمات اوراسباب كولسكر مهاالكي طرف روانه بوس اوررعا يلدرام بورين سے بہت سے شرفااینی عور تون اور تجون کولیکر بنایت ابتری کی حالت مین أدهرتك صلى - صرف نواب سيداحرعلى خان اوراتكي مان اورسيد مصطفي خان ابن سِّداکہ بارخان کی حوبلی ہے آ دمی اور نواب سید محمد علی خان کی بہنیں اور نواب سیدسعدا نشدخان کی مجم وررعایا مین سے وہ لوگ جوہنا بیث فلس تقے رام بورمین رہ گئے۔ بھا گئے والون کے پانس باربرداری اورسواری کمان تھی ورتین اور کیے گرتے بڑتے چلتے تھے جن عورتون نے تبھی دروا زے کے باسر قدم نہیں رکھا تقاوه مهمايت يرمثيان كى حالت مين بياده بإجلتى تقين غرصنكه نواب صاحب اوريتام رهيان بياتك ايك كفائي بن جونهايت وشوار كذار جكه مقى مقيم بوت

انکی بناه کے مقام بن اختلاف ہے انتخاب یادگار بن الل ڈانگ مرکورہ اور برخض خلط ہے اور ما لم جان خام بن ان کا میں ان کا فتا چور میں بناہ گری ہونا ذکر کیا ہے بعاد السعادت اور قبصر التواریخ اور تخب العلوم بن لکھا ہے کہ نواب سید غلام بحد خان نے دیمٹر کی طرف بنا ہی تہ در نتی و ترمنظوم سے بھی کہ وہ نواب سید غلام بحد خان کا جنگ ناصب بی تابت ہوتا ہے ۔ اسکی نظر ہے ہے ۔ ریمٹر منود در نتی چون آن نظر گرفت در و دامن کو ہوا برگر فرت در نتی چون آن نظر گرفت بر میں منود شکر فرقت بر میں مناود سی کر با نامیور فیل میں مناود ہوئی کہ نواب میں خلل اور عباس علی خان تخلص بر عباس ولد زیارت خان سے اس خلل اور عباس علی خان تخلص بر عباس ولد زیارت خان سے اسے سوائے میں کہ میں نے لا بور میں یہ خبر سی تھی کہ نواب سید غلام محد خان مناو کی کہ میں نے لا بور میں یہ خبر سی تھی کہ نواب سید غلام محد خان مناو کی کہ کی ایس نیا ہی تھی۔

سررابرشا برگرمی نے روسیلون کا دوجو ڈائک تعاقب کیا اسکے بولیے مقتولون کی لاشین کا اُسنے کے واسطے جنرل ندکورکوایک روزومان قیام کرنا پڑا۔ سل ذاکے بعد است نوان فی سے سین خاکے بعد غیرن جمہ اوراس کے بعد اور سے باور کا دالنقا کے نشخ میں فغیا جو عات سے جیس فاکے بعد غیرن جمہ اوراس کے بعد اور سے تعالیٰ سے ما منہ میں وس کو سے دالی اور کی اور کا ان گڑھ سے جو کوس پورب کو مہتی ہے اور کا لاگڑ ھا گلینہ سے بورب کو دس کو سے دافعل پررام میں فاک کا رہے ایک بیٹری مقام ہے۔ لفظ دریا سے میں لیے فاری بال جال سے دم بی تو تو اور کے خمید و جھے کو سے جین جو کاشنے والی شے سے اس لفظ اب نشکر صف الدوله کا حال سنیے جو نهرین تقیم کا کرجبوقت میدان جنگ مین الرائی گرگئی اور آصف الدوله کے پاس اس بات کی خرمہونی تو انحون نے عبدالرحمن خان قن صاری اور الماس خان کے دسالوں کو کوئیل ارتین کے ساتھ جس کا نام کرنیل کلو دا ورخطاب اشرف الدوله خودروانه ہوکا کاسپر سالار تقاروا نہ کیا ان کے عقب مین نواب آصف الدوله خودروانه ہوکا اور جھا کولال کو حکم دیا کہ میدان خبگ سے جو خبر بن موصول ہون و و ہم کو اور جھا کولال کو حکم دیا کہ میدان خبگ سے جو خبر بن موصول ہون و و ہم کو ہروقت بہر قت بہر وقت بہر ختی رہبی نواب آصف الدوله ابھی کشر کا کمالز کی مین بہوئے سکتے ہم کو کہ تو بین چوٹے نام کی تو بین چوٹے نی رہبی نواب آصف الدوله ابھی کشر کا کمالز کی مین بہوئے سکتے کہ تو بین چوٹے نی کو بین چوٹے نام کی تو بین چوٹے نی کھا ہے کہ اس محارث کو دو جو رہ کو کی تو بین چوٹے نی کی تو بین جوٹے نی کو کو مقال کے تو بین کی اطرائی بولئے ہی گر تا کہ کو کو مقالم المسلمین میں کھا ہے کہ اس محارث کی اور کی کوٹے ہی ۔

انگریزی فوج اپنے مقتولوں کی لاشین دفنانے سے فارغ ہوکر میر گنج کو چلی گئی اور شمبونا تھ حاکم بربلی کے ملازم نجو خان اور بلبند خان کا سرکاٹ کر مصف الدولہ کے باس لے گئے سے کھڑے سے بربلی کی طرف روا نہ ہو جکے سختے کا لئی کھیڑے سے بربلی کی طرف روا نہ ہو جکے سختے لائی کھیڑے سے بال کے پاس سواری پہوٹی تھی کہ شتر سوار دونون سرائے کر بہونجا اور وہ سرنواب کو دکھائے گئے تھے اور وہان سے واپس لاکر فتح کر جہونجا اور وہ سرنواب کو دکھائے گئے تھے برشا ہ نے سنجو خان سے واپس لاکر فتح کر جہونے یون کئی سے ۔

ك ديكيه واصعت نامد واسل وكيموكر شريواسك وكيهواصف الباسك وكيموجنك المدمنظم ا

تصطفعنان آنكر نحوخان بودنامش معرب شيشادت ياب چون برفوج اعدا درزده برتاريخ شها دت وقت قتل دشمنان تهم دوز نبردم از زبانش مسرِ زده ئجُو خان کوشعرخوانی اورمعنی رسی اور زبان ٔ دانی کا شُوق زیا دو مقا حکیمه میونسیادالدین تقبرت شاگر د نوا ب محبت خان تمحبت ان کے نوکر تھے اور أنعون فيدان كى فراكش س قصدُرا جررتن مين ديدا وت كوز بإن رخيتمن تفكر كراشروع كيا تقاجه ارم تصد نظم مون يا يا تفاكه عبرت في انتقال كيا-المصعف الدولدف برايليك البرمقام كيا اورجنرل ابركمبي كوكملا بميجا ' الراب بهارے بیونے کے آگے کو نہ ٹرمین' جب نواب آصف الدولہ كاڭذرمىيدان خبگ مين موا اور تيا نون كى لاشين يْرى دىكىيىن توراجە عماۇلال كو حكم ديا كد جننے مقتول اس ميدان مين ٹريے ہن اُنكى لاشين وفن كراد مناج اسے چنائى مبادرعلى اس خايمت برتعين كمياكيا أس نے كشتون كوجمع كرائے دفن کردیات تاریخ منطفری مین سے کہ زخمیون کو جنوا کر مرہم پی کے لیے جزّا <sub>ت</sub> مقرر کیے جب وہ تندرست ہو گئے تو ہرا کی کومکان ک**ے** بیون کی بائے کے لیے خریج دے کر رضعت کیا۔ انگریزی اورآصفی فوجون کا روسیلون کے تعاقب مین دامن کوہ کی طرف جانا سم صعف الدولد برلمى سے كوئ كركے مير كنج بين الكريزى فوج سے آلمے سك دېكھ"صعت ناسىرد بیان سے دونون فوجون فرون ام پورکی طرف کوچ کیا جب یا شکررام بورکے تريب بهوسخا توراجه جماكل ل في اصعب الدوله ك مكم سي شهري محافظت کے کیے ایک بلین مقرر کردی تاکہ کوئی شخص سیاہ انگریزی ااصلی مین سے رام بورمین فس کرکسی کو نوٹے کھسوٹے نہیں اور حکم سنا دیا گیا کہ ان کی شمر کے اندرنہ جائے۔ نواب آصع الدولہ نے کوسی کے کنارے مقام كياا دربيان دودن اور دورات قيام كركتيسيدن نواب يرغلام مرخان كانتاقب كيالية فوجين ربيرتك ميونين اورميدان تيرمين تقربن مولوي غلام جيلاني رفعت ورمنظوم مين كتفي بن-وزائجا دواسيه بربررسيد بميدان شيربكين وميد محرر ومهلون نے آصف الدولہ کے قریب پہویجنے کی خبر سکر سکیے کو پہلے ہی دوش کھسوٹ کے تباہ کر دیاتھا انگر مَزی فوج سے روم کیلون پر بهت کھر کولہ باری کی مگران کے موسیے ایسے محفوظ سکتے کہ و م ان طب ق نقصان كااثر نبهوا حبث كمتفقه فوجون سيهما نون كم مورج مسخر نه موسکے توا نگریزون نے نواب سید غلام تحد خان کو تحریر کیا کہ آپ ہارے پاس چلے آئیے اور صلح کرلیج نواب موصوف نے جواب دیاکہ مجھ کو پہلے صلح كاخيال تقاآب كى جانب سارم كى كابتدا بولى تو محكومي ناچار مقابله كرنا يرا- أكراب عدويان كريين تومين إبك ياس بلا أون-الكميزون فاستحريكا يرجواب وبالكراب بكفتك جلية مين بيمان أنيك يبد ك ديكمو حبكن مرمعظم اسك بربيان اصعت نامدا ورد تمِنظوم سے شروع موتاست،

ب امور متناز زفیس بوجا منگ نواب عماحب نے اس مرکے استحکا اور سلح کی خینگی کی غرض سے اپنا ایک سفیراِ نگار نری کیمیپ مین روانه کسیا. م صف نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفارت پر صاحبراد اوس السراللہ فال م في تصاور نواب أصعف الدوله كى طرف س راجه جما ولال لفتكوك لي مقرموب سيدنسرافتدفان فواب سيدنالام محدفان كي طون ساطات كالدوه ظام كيا- جناؤلال في آصف الدول كي إس بهو تحكريه بإت بالي نواب اصف الدولد في امن دسية كا وعده كيا - كمرمعلوم بوتاسي كر رياست يرنواب سيدغلام محرخان كوسن نشين كرنے كاكو ألى صر يح وعدہ نىين كى گيا داس ئے كە دامنظوم من كالعائ كداس سغير سيدنصرالله خان نے تواب شیر علام محد فان کے یاس وائیس ہیو یکی کر بیان کیاکہ المکریز صلح كرف ا ورامن دين كوتيا رمين مّريد نه كُلل كدوه اوركما كرين سكم منک و یتے کا انھون نے کوئی و مدہ شین کیا! عالم شاہی مین بھی اس امركى تصريح كى سے كدجب نواب سيد غلام محد خان كي تصف الدوله كو كعاكدا كر جمير طك بحال كرد يا جائے توسي أحاؤن وزيرے جواب مين تخريكيا كدأس صورت مين جان ومال كى امن البشر تصور ب - رياست اورائك كاسوال وجواب آب كي آجائ يرموقون عي جب نواب سيد غلام محد خان اِس عمل جواب كوياكراميد برارى سے ا پوس ہوسے تو اُنھون نے مقا بلہ جاری کے <u>صف</u>کے خیال سے سیا مکوانسرفیا تقسيمكين مراكب يبأ دس كواكك اشرني اورسوا ركود واستسرفيان دين

اور رسدحاصل کرنے کا بیانتظام کمیا کہ راجہ کستان کے پاس اینا ایک ایلی بهیجاراً سے احدوا کی کدوہ اسٹے بیویاریون کو حکم دیرے کدرومہلون کے نشکرین رسد بہونچات رمین - را جرف ان کی در خواست فبول کی اور روسلون کے كشكرين رسدمهو تجاني كاحكم جارى كرديا بتمانون كمورجون من بهت سا غلباً كيا - اصعت اسمين لكمائ كحب صعت الدوليف يه دكيماكه روسيل قابومین نہین آتے اور ہماری تدبیر کارگر نہین ہوتی توا کب روزشب کے وقت انگر مزون سے شورہ کرکے بیرتجویز کمیا کہ بہان سے فوج کو آگے بڑھا نا جا ہیے تاكه سيمانون يررعب يرسي چناني شيست قوج آگے برماني اور بياالركي تلي كك أن كانفا قب كياكيا - انكر نرى كشكرك في أواب صف الدوله كي فيج کے آگے کھڑے ہوے اور نواب کی فیرج کی بیشت پر ظفر حباک کی سیا ہتمی لیکن رومہلون کی سیاہ براس بات نے کوئی مہیبت پردا ندکی ملک انگریزی لشکمن بهيشهاس بات كاغوت رمتا كقاكه روميلية تويون بركوني حله نه كزيتيهين يا سنب خون ادبن اور حار ابخار بهی شدت سے انگریزی فوج مین پیدا ہوگیا۔ تواب سيرغلام محرخان كااسيف بعض افسون ك نفان کی وجراسے این این کومخالف کے کوالے کر دینا ا درانگریزون کااُک کوحراست مین کے کر بنارس كوبهيجدينا نواب سيرغلام محدخان ليه أس مقام د شوارگذار كواليها حصار بناياشا

کر منالف سے سرنہ ہوسکا تو نا چارا گریز ون نے فوج روسیایہ کے سردارون کو خط کھے کہتم ہمان ہے گئے۔ جب نواب سید خط لکھے کہتم ہمان ہونے گؤتھا رہے قصور معان سیے گئے۔ جب نواب سید غلام محد خان کو بیر حال معلوم ہوا کہ اگر نریمیرے بشکرین تفرقہ ہروازی کی کررہے ہیں اور انھون نے میرے افسرون کے پاس خط بھیے ہیں توابھون نے موبیش عہدہ دارون سے وہ خط طلب کیے جو دل سے خیرخواہ تھے انھون نے تو بیش کردیے۔ منافقون نے نرد کھی کے خط کے آئے سے انکار محض کیا۔ نواب نے وال میں خیال کیا کہ دشمن توصلی ہی کہ خط کے آئے ہیں توابی مالت ہی کو وست دخااور فریب کی فکر میں میں اور دفاقت سے جی جواتے ہیں توابی مالت ہی کی کتاب خریری کا تھدر می العن کے لئے میں جانا جا سہتے اور انگریزی کی میپ میں طلع جانے کا تھد کریا۔

مام جان نامین لکھا ہے کہ نواب سید غلام محد خان کے انگریزون کے باس جان کا میں لکھا ہے کہ نواب سید غلام محد خان کے باس رساختم ہوگئی کی دووج بین تعیین ایک تو شیعا نون کے باس رساختم ہوگئی دومرات صاحب دوسرے اپنے افسران لشکہ کی خیر خواہی مین فرق دیکھا۔ اور نواب صاحب نے باس بھیجا تاکہ دومراتب صلح کو سے اول صدید خان کو جرنیل صاحب کے باس بھیجا تاکہ دومراتب صلح کو

ہے کرلین شفطم کا بیان سے :-

بچراک آن مین جائے بپوینے قہان اُنفون نے کہاا ورا بھون نے مُنا دیا اُن کو حرزیل نے یون جواب

روانه بوت الغرض صيرحثان غرض كرك تعظيم سب اجرا مهم كما كما كفت عوكا جو أب

سله بان درسنطوم ساتتاس کیا به

ہے ہے شہر مصلحت کے قرین كرس كاخدابس اسى مين بعبلا قسم ہے ہمین اسپنے ایما ل کی تواس نے وہی اپنی گفت ارکی بوامحكمواك عهدويهان وملان هرمين چېرې صاحب ده همره سې ببوے عهدوارے گئے اسپر ماتھ ند سمجے و مان سے علے صید خان کدا قرار نامد کرے صید حبان جلے آئے نواب کے روبرو کیا عرض احوال سب ہو بہو كما إن علا جاسياب فتاب

کدانکار کچواس سے ہمکو شین سے بہترکہ نواب آوے جلا خانلت كرين أس كي بهم جان كي جو کھرصید خان جی نے کرار کی كتاب أيك لاكردكمي وترسيان به تغمری که اسکاٹ صاحب علین یہ اے الین نواب کواسیف ساتھ اک اقرارنامه لکھ وان گی بنظ ہروہ ممرون سے پختہ ہوا سنے سب وہان کے سوال جواب

نواب سيد فلام محدخان كاست عزيزوا قارب كوجمع كرك كماكثميرى جگہ سیدنصراسد فان کو جمعنا چاہیے مین انگریزون کے نشکرمین جاتا ہون ا بعض برصلاح ويني لكيكة آب كاوبان جانا المجانين ورميض في كماكة كيك یے وہان جانے میں اندلیتہ ہے۔ اس عرصیمین اسکات صاحب نواب صا کے پاس میویج گیااور چیری صاحب بن سے باہر کوار ما۔ نواب صاحب اسکاٹ صاحب کے ساتھ روائگی کو ماتھی پر سوار موسے اور عرفان برمو تھے اور تواب صاحب کے چھوٹے بھائی سید کریم اللہ خان بھی اُن کے ہمراہ ہوئے۔ سپاہ کوجب بیخبر گئی کہ نواب صاحب مخالف کے استکرمین عاتم بن تواست

اُن کورد کا در کماکرآپ نرجائے ہمآپ کوندجانے دینگے ہمآب کے ساتھ جان نثاری کو حاضر ہیں اور اُن کے اِلمقی کا اُستد بھیر کردا ستدروک لیا نواب منا نے فرما کائین اس معلمے میں تم سے زیادہ وا تفیت رکھنا ہون میرے باب نواب سيدفض الشدخان صاحب بمى لال دانگ من الكريزون سے طے تھے ا وراُن كى معرفت مسلى موكنى اورد والتكريز ون ك الشكريين على كف تق اس لي میرایمی ان سے مناضرور ایک یا من عرض کیا کہ مخالف آب کے ساتھ دھوکا كرينك أن سك فى كراب كويشيانى موكى درنعقعان بهوسنے كا نواب في فرمايا كرميرى داسي من اب ال نامناسب نهين تم إب الرائي كو ضم كرو ورنه بنا موا كام بكر مائے گا ور بغیر کسی قسم کے قرار و مذار کے اسكاف معاصب کے ساتھ رواز بوسك منظر كهتاه -

ا ثراً مكامطلق ندأن برموا كرتفدريكا امرشت انهين على على على كاكول علت انهين ئے آئے اہنیں کرے قول مار للآك جرنسي لإامتياز كاورصاحب بعزونياز

غرض ب رومبلون فيعبناكها وها سكاث وجبيرى بعزود قار

انتخاب يادگارمن ككھاسے كەجب نواب سيدغلام بمحدخان رواند ہوے ا ورجیری صاحب کے پاس مانے کا ارادہ کیا۔ اُس دقت صاحب زا دہستیر نعرالله فال ف كماك بيرى صاحب ك خفس بكوكام ند شك كالمك لوك ين أن كوكيا افتراد الم - آب نواب مصعف الدولدت الله قات كري

سك و وكيمومواغ محدعهاس على خان ابن ذيارت خان ما

لیکن نواب صاحب نے قبول نرکیا اور کہاکہ ہارے والد کا معاملہ کرنسائی پین ك توسطس طع بواتها چرى صاحب سه ملنا جامية اوزمتخب العاومين بيان كياب كربعض مصاحبون ف نواب سيدغلام محدخان كوصلاح دى كه أكراب چيري صاحب سے ملا قات كرين توثقين كائل ہے كہ وہ اصف لافلہ سے صلح کرا کے ماک دلوا دین۔

عا دالسعا دت مين وكركياسي كنواب سيدغلام محدفان چرى صاحب كى كوستش سے ملك ملنے كى اميدين خود بخود جيرى صاحب كے ياس طي كئے ك اوران کے کیمپ میں کھرے ہوں بیان میں بیربات وا قعہ کے خلاف سے کہ نواب سید غلام محدخان خود نجود چیری صاحب کے پاس جلے آئے تھے اسکی جید عاوالسعاوت كالمولف كمتاس كنواب سيدغلام محدخان كالكريزي كيمب مین جا آنے کے بدربر نصراللہ خان بہت سی جمعیت کے ساتھ فغیا جور مقام مین جودامن کو مین تقاعم رکئے اس خیال سے که مبا داکونی و فامازی نواب موصوف کے ساتھ کی جائے تومین ا دھرسے جنگ کوستدر مورز ور ڈالون اورنواب آصف الدولہ چری صاحب کے مشورے سے نواب سید غلام محد خان پر ملک بحال کرئی لیکن تاریخ اصفی مین لکھاسے کہ جبری صاحب في سيدنصران شرخان كودريرده الاليا عقانواب سيدغلام محدخان كويها ل معلوم ہونے کے بدر بہت مایوسی بیدا ہوگئی اور اسی وجہ سے اپنے مور چون میں کے انگر نری کیمی میں جائے آئے تاریخ مٰرکورمیں چیری صاحب کے اس کام کونهایت دانشمندانه بتا باسیم

المصف المصمين كمام كرا صعف الدوله ف الكريزون مصصاف كىدىياكەمن نواب سيدغلام محدفان كوكك بنين دونگا "الماقات ك وقت مراسم ظاہرداری کے بعدمعا ملات صروری کے اسے میں چندسوال وجواب ہور جزل صاحب نے نواب صاحب کواس خیم میں مانے کے لیے تصت کیا جواُن کے مفہرنے کے لیے تیار تھا۔جب وہ اُس بین ہیو کیئے توڈیرسے ك كردييرك كورك ريدا وران كونظر بندكر ليا جب نواب في ان كان كما كاليى دعده خلافى مردم ترسى اورانسانيت تبييب الميت توجر فيل بركري ك يرجواب وياكنها را قرارات سير تقاكداب كى ذات كوكسى طرح كى تكليف نديبوسيفي مرطرح كي أساليش كاسالان مطع كا-أس اقراربهم اب بھی قائم میں سکین ماک آپ کو ہنین مل سکتا اُب نوائع صاحب کے ماعم مین مار و كيم شركا مبورت من العن ك تبضيمن المسك من المسك المعنى المناسف المناسف المناسف فوج من كهلامجيجا كأميراء بل وعيال اورخزاف كوميرس ياس مهونجا دو ا درتم اب مختار موحا موصلي كرو با جنگ'؛ د لم ن سياه كو جويه خبر به يوخي تواست صاحبزادكه تيدعبدالعلى فان فلعت نواب سيدغلام محدفان كوسرداركرك مقاملي پركمر با ندهى اور حبل كى آ رُست الگريزي نشكر پر بندوقين ما رف لگ اوردات كومى سانے لگے۔

عمرفان موز اب سے ساتھ بھے انفون نے عض کیا گذاب ہے وُھب آگر کھنس گئے آگر مجکور ال حال حالے تو شخون ارکزا کیوبیان سے کال بچاؤں۔ سلہ یہا بنظرے جنگناہے من ہے ، سلہ بیان آیندہ در منظرم سے افوز ہے مسلہ یہا بنظرے جنگنا ہیں؟"

نواكب سيد غلام محدخان في الكريزون سي كما كريس قدر خزانه وال موجودسم أے رومیلے الف کردسنگے آپ محبکواعمرفان کو چواردین تاکہ خزانہ بریا دی سے باكراب ك نشكرين الي كين والكريزون في فواب كوتونه جيورا - عمرخان كو هبورديا يبكم وفان فانشكر وسيلمن سيونج كرسيام وماكدسارا خزانداور نواب سيرغلام محرفان كالل وعيال كوانكرنرى لشكرين كمليحدو تواكفون ك يرجواب دياكه حب تك بهاري تن من جان باقى سے ايساندين كرسكت اور عرفان کومی روک دیا۔ عرفان کے ساتھ جوا دمی انگریزی نشکر کے سکتے سکتے عمرخان نے اُن کوواپس کر دیا اور کہا کہ محجا کھی سیاہ روم لینہیں جھیڑرتی اُنگریز يخبر منكر مشوش بوسا وررؤساس افاغنه كوكها بصحالا يتجرمنكر مشوش بوس اوررؤساس افاغنه كوكها بصحالات كى درستى منظور باورتم مم سے جنگ كرتے مود نواب كا خزاند لے كريمان عظية وُنصف ملك مُكوديديا عائكا المُروج روميله ني يدهواب ديا كُنْنواب سیدغلام محدخان کور ہاکرے ہا دے ہاس میونخاد و اسپر انگریزون نے یہ کما كُدُّوه را نهٰين بوسكتے كيونكرنواب سيد محد على خان كے بيٹے نواب سيار علنجان مشحق رياست بن أن كوسن فشين كيا حائيكا البند نائب كا تقرر محقا رى مرضى برمه سے حس کو منظور کروگے ہم اس کو مقر کر دین گئے جو لوگ نواب سپر غلام محرضان کے ہوا خوا منفے اُنھون کے اس طرح صلح بیندنہ کی بلکہ انگریزی فوج کو تیرو بندوق سے تنگ کرنے لگے معظم کہتاہے۔ ديا مشوره أست أن كونها ن غلامي كانتفاجه مخالعت ومإل

مه چردر منظوم کا انتخاب چلاس

کرچا گراه مین انتین بیجدو بناکام سارا پراک بل مین او انگرزدن کے بھی خیال مین بیبات آگئی کرجب تک نواب سید غلام محد خان بیمان موجود در سینگردو سیلے اپنی ہٹ سے باز تر آئینگے اور صلح کی طوف کبھی مائن موجود در سینگردو سیلے اپنی ہٹ سے باز تر آئینگے اور صلح کی طوف کبھی مائن مرد ہوگئے اس سے جمعے کی شب کو ادھی راست کے وقت الحتی برخیا کرمبت سے موادون کی حرب سیان بارس کی طرف بھیجہ دانہ جام جہان نامین کلھا ہے کہ جبکہ انگرزون سے انگرزون نے نواب سید فلام محد فان کے ساتھ لقض عمد کریا تو انتحون سے استدعا کی کارمبری جگہ سیرے کسی بھائی کو سند شین کر دیا جائے ہے۔ انگرزون نے جواب دیا کریم کو مبدون مرضی آصف الدول اس معالمے مین کوئی افتدیا رہنین۔ جواب دیا کریم اسد فان نواب موصوت کے ہم او بہنین بھیجے گئے اور نواب کی بیگم میں کوئی افتدیا رہنین۔ میں کریم اسد فان نواب موصوت کے ہم او بہنین بھیجے گئے اور نواب کی بیگم مرد بہلون کے لئے کریم تا تھی تھیں۔

روبهیلون اورانگریزون کا تقورًا سامقا بله بوکر صلح کی ستجویز بیشس مونا

ثواب سید نظام محمد خان کی روانگی کے بعد الشکرانگریزی اوراصفی روبیان کو دہانے کے لیے نفیا جور کی طرب بڑھا اُ دھرسے بچھان بھی مقابل ہوسے اور بند وقین ارف گئے - چونکر وہیلے ایسے موق برینا گبزین سکھے کہ انگرزی کے ہاتھ سے اُن کو کوئی نقصان ہندی ہو نج سکتا تھا اس لیے انکا کوئی آدمی کام نہ آیا۔ اور انگرزی نوج کے بہت سے آوی مقتول و مجروح ہوسے ۔ اگرچ کے مورد سادت اسٹ دونتوم سے اُناب بنا وہ

برے بڑے افسران رومبلہ کی بیمونی نہ تھی کہ جنگ جاری رکھی جائے گرسیا ہ برابرار تی رہی کوا ثناہے جنگ مین انگریزون کی طرف سے سفیر جینڈی جنگ بندرفين كالمت كي بلان كي بعدا كالكريزون كالكسابي اسس مضمون کاخط کے روم بلون کے یاس گیا کہ نیمسورت انتیمی نہیں ہے سب اعرّہ واقارب بقاريد رام بورمين موجود بن خالفت كي صورت بن ان كواسط بست براسماس سيبتريه ب كدارًا في كوموقوت كرك نواب كا خزانديها ن بمعجدو نواب سيدا حرعلى خان كوسنانشين رياست كيا جائے-اورس كوتم نائب ىتجونزكرونے أسے نائب ومختار رياست مقر*ر كيا جائے گا اس تخرير كو د*كھ كرتيا م سرداران رومبله حمع موسا ورمشوره كباكه نواب سيدغلام سيدخان مخالعت كي فيضي من السيخ أن كارما موزام علوم ومينيست مهان مصور من برطرح كى ككيف أكماريم بن وريما لركي آب ولموا شاست خراب مبست سروي تب وارزه اوراسهال ي بياري من مبتلامين -قوم إورطاقت كوب مرنقصان بهويخ راسي الرقيمن وباتا بهوا بهارك مورجون مين أهس آيا تو تام عزت واموك برباوم وجائے كى بهتريد سے كوائكريزون كے حكم كى تميل كى حالئے اور نواب سيد نصرالله فان كى نيابت كے ليداستدعاكى جائے اس مفورے كے بعدر فياب فالكريزون كوكها بميجاكة بمكوآب كي عكم فيتميل نظوره المامي خواش يرس كرختارونائب رياست نواب سيدن مراستدخان فرسك مائين آبيان جو كچورا بى بيام ديام أس مصنمون كو تخريرك او خياكى اى سياس كري بيتي ايكيا توبهم ساراخزانه كمبى آب كياس كبيي بن ادراطاعت كوبهى عاصر بهوعالين

الگرزون نے روہ بلون کی درخواست کے بوجب یے کم کھر بیجا۔
دولی کے روز اب بیاند لرشد خال جہنا ہے کی کی السیائے خالفون کے پاس چلے
دولی کے روز اور بیاند لرشد خال جہنا ہے کی کی الدہ کو بھی الام بورے
سے خوالی مفالہ کر دیا تھا۔ سگیر نے بھی بھی خوامش ظاہر کی کسید نصار شیخال
اپنے نشکر میں طلب کر دیا تھا۔ سگیر نے بھی بھی خوامش ظاہر کی کسید نصار شیخال
فواب سید احد علی خال کے اللہ عرب عرب ایسی دی الاول کے نشار میرفان کا زما فہ
کوم مدنا مرکم تھیدی تحریر موااس حساب نواب سید نظام تحد خان کا زما فہ
مکومت و ریاست ۱۲۔ محموم ہے ہے جادی الاول تک بھی میں میں ایسی و ن
مکومت و ریاست ۱۲۔ محموم ہے دیادی الاول تک بھی میں مصن نامی ہی خواس و انعمال کے خواس و انعمال کا دو خواس کا زما کو انتہا ہے کہا کہا ہے جواس و انتہا کہ میں مول تھی۔
سیمان سے کہ دوجورہ کی گزائی سیمی کی مول تھی۔
سیمان سیمی ایک عدد کی بیشی ہے۔ اس سے کہ دوجورہ کی گزائی سیمی کی سیمیال کی مول کی تھی ہے۔ اس سے کہ دوجورہ کی گزائی سیمی کی سیمی کی سیمیال کے خواس مول تھی۔
سیمان سیمی کا مول تھی۔

بن سيدغلام محرفان كالأرزون ما الارتاكير بنازس مع جبن الشركوما الاوروبان معلوث ا افغانسان بن زمان شا دبيرها حرشاه دران كياس بهو خياشاه كانواب كي مهت عن كزا نواب كا بهو خياشاه كانواب كي مهت عن كزا نواب كا شاه كوتر خيب ديناكيز بندوستان برفورج شي كرك باله مخالفون عولين ليكن اس كام كانه و وقي من ما سكنا

المن وتجوع واسعادت واسك وكيوميش المندعنم

چند رت کے بعد نواب سید فلام محمد خان سے بنارس بین اپنے اہم عیال واطفال اوراء واقر باکو بھو ڈکر اور نواب سید محرسعید خان کورکس حن انہ قرار دسے کراورا نگریزون سے اقرار کرے کہ دام بور کونہ جاؤنگا ج کا عزم کیا رام بور کونہ جاؤنگا ج کا عزم کیا ہوئے۔ اور چیان فیل کے اور چندون و ہان رہ کر جہازین بیٹھنے کے اواد سے ملکتے کی طرف روانہ ہو ہے۔ اور ج بیت اسد سے فارغ ہو کرکا بل کو گئے۔ واقعات و دّا نی مین فرکر کیا ہے کہ بیت اسد سے فارغ ہو کرکا بل کو گئے۔ واقعات و دّا نی مین فرکر کیا ہے کہ اور جب ساتا لہ ہجری ہیں نواب سید فلام محمد خان خلفت نواب سے تید فیض انشرخان جے سے دوٹ کر دکن ہے نگر ملتان کھٹ کو ہاٹ اور بیٹاور کی وال فیض انشرخان جے سے دوٹ کر میا تھ دوسو پیا دے اور بچاس اونٹ اسباب سے لکہ موس سے کا بل ہو ہے گئی کے ساتھ دوسو پیا دے اور بچاس اونٹ اسباب سے لکہ ہوسے خاور و فا دارخان کے توسط سے زبان شاہ نیر و احرشاہ و سے ان کی مارخ دو اور سرفرازی منصب سے ترقی مارن سے معلوم ہوا۔ اور بیخطا ب ویا

اور سرخطا بباد شاہ کے ایک فرمان سے معلوم ہوا۔
مومن خان کا کلیات ایک شخص نے مقام را سے ضلع بند کی کھنڈ مین لکھا ہے اور متفرق اشغار اور فوائد اس کے میں لکھا ہے اور متفرق اشغار اور فوائد اس کے ساتھ درج کیے ہیں۔ یہ کتاب سا۔ رحب شف سلام جری کی گھی ہو تی ساتھ درج کیے ہیں۔ یہ کتاب سا۔ رحب شف سلام جری کی گھی ہو تی ساتھ سے کتب خانہ رمایت رام بور مین موجود ہے۔ اس کلیات کے ساتھ زمان شاہ کے حکم کی فال بھی درج ہے بین س کو بجنسہ ہیاں لکھتا ہون۔

ك وكيمة اليخ مظفري ١١

بسسمانته الزحمن الرسيم ككميهايون أنكديون بيوست منظور نظرخورشيدا نروم كوز فاطرا نورا شرف أنست كرسركي فدويان ابين آستان معدلت نشان وعقيدت اندسشان این دو دیان رفیتی الشان که داغ بندگی این دولت برجبین دُفتش غلامی اين بنطسنت زيب نكين واشته بإشدىعنايت خاص بإدشا مي واشفاق لاتناجي يائه قدرش داانه مكنان إلا ترفره أيم بهذامعدداق اين مقال مسوريت لوال صبدا قت انتهال عالى جاه ، نبيع حاسبُ كلي منتيجة الإمرا دالعظام اسوته الكبرار الفخام جاجى الحزمين الشريفين حاجي غلام تعمرخان ست كدم حوم ومغفور فيض السدخان والداوورا بأمرخا تنان خليراً شيان مصدر فديات ثايان شده نقدحيأت مودرا درشاه راءا خازص اين وولت صرفت منووه درين ولاكه عالى عاه مشارٌ البيدا زجهه بساني اين آستان سعاوت الندوز گر ديده نظر بمه خدبأت سأبقذوا لدونلبورا فلإص اوآ فتأب عنابيت ومرحمت محسرواني عنسياً ا قراسته كاشائدًا مال وآباني الأرديدا زا جنداست تكيريا و نيرامس ندساك نيلان لل اورا غِطابُ ناصرالملك مخلص الدوله مستعد حبَّك بها فيغاطب ونثان درد : اشفاق شا بإن ومراحم بهکردن از اکفا وا قران رفیع و برتر فرمود يمركه دنياني شيوه ضرمت گذاران فدوميت اساس درونيهان سياران سلے وَإِن رَک بین سانون کے إرمان مرین ہیں سال بہشہ دورہ کرتے ہیں ایک شاعرنے فلم کم کے سيمة ك داو وذش وسيةوشقان لوكي بس به بعد بيلان يوتت و شديداً نه اتو يسيم سيل وسى سُل ندارا شدهم در زوات الماسة على في على المست ذا في ايت وتعكور مثل فران كي بين أرمن نيوان والعابوي صعاري وريوم كليد يا شايدين النابي المكابوعين المبارية عقبيرت مناص ست درمراسم موا خوابى اين دولت ديريدار ولوازم اراديتارى اين استان كردون وقارقيام وانت دام واشتر برستورم حوم والدخود ركم إ وادى خدمت ومان فشانى بودوحس خدمت وفدويت ورسوخ ارادت و عقيدت خود اليوًا فيومًا بمنصله فهور وبروزرسا ندكه فرا خوران شمول عوارف ونوازش شام نهزوا برست ديمستوفيان عظام كرام ديوان اعلى صورت رقم مبارك اشرف را دروفا ترلازمه شبت وحسب المقررعالي جا ه مشار ً الهيرا أ مخاطب بخطاب مرقوم وانسته ورعهده شنا سند-۲۷ شهرشعبان للسلام بجرى-وا تعات وراني كامولف كمتاب كدنواب سيدفالا محمسمدفان في بادشا وسے اپنی ریاست کی تہا ہی اور بربادی کا حال عرض کرے مرواور کیک کی درخواست کی باوشا و نے اُن کوامید وارعنایت کرسے سور و سیے روز أن ك كمان كريايا والمرافي على عويلي من الرعايا والمي كى عويلي من أن كورسيف كے مليح كمر ديا اورارشادكيا كراب بيش خاند كابل سے بشاور كى طرف ردانه بهوكه بم كلب بنجاب ورمبندوستان پرتصرف كرين ك. امراے کشکرنے عرض کیا کہ تا مراشکر دو ہزار کوس کی مسافت سطے کرکے بست تفك كياب سب آ دى اميدوار من كه مهرانى فراكر حكم موجائ كرد وتين ميينية رام كرك اين محمورون كوكهلا بلاكرتازه كرلين ادر خود بهي را م کی کوفت اور ماندگی سے سئتالین باوشا مینے ان لوگون کی عسیض مصلحةً قبول كركے دوتين مينے كى مهلت دى اور ز نبوركون اور و سرسے سامان كى تيارى كے سيحكم ديا۔جب زمان شاه سفائ سوشيكے بمائى

## نواب سیّدغلام محمرخان کا نا دون مین سکونت اختیار کرلینا اوران کی وفات

نا دون يربميا اورطا باكاس ملك كولينة تصرف مين المكررا مرنا دون ف اراده کیا کہ نواب کو رخصت کرکے خود حریق کے مقابلے کو جائے۔ نواب نے کہا كه يوكسي طرح نهين مهوسكتا كه مين اليسه وقت مين تم كو يجور كرحيلا جاؤن-تم قلعدمين بيني قوابني فوج ميرب بهما وكرد تومعركم آراني كاتما شاد كهاؤن-نواب سيدغلام تحدفان ف منايت جرأت اور شجاعت سے گور كھاكے ت کرکو وہان سے بھگا دیا۔ بعداس جنگ کے جب نواب صاحب نے عا ماکه و مان سے کوچ کرین کسی اورطرف کوجائین را جرنے بہت اصرار کرے روكااس سيے وہن مخمر كئے راجرنے كئى يركنے بھى أن كے مصارف كے ليے چور دیے اوراتنی خاطر کرتا تھا کہ ان کے بیٹے سیدعبدالرحمٰن خان نے ایک آ دمی کو ماروالا را حبر ف ان سے کوئی بازیرس اور مواخذہ نہ کیا یا نواب سید غلام محدفان نے تریسٹھ برس کی عمر میں جمعرات کے دان 4 -جا دی الا خری مثلوم اله هجری کوانتقال کیا-نا دون مین مزاریب مزر آهو عرف كرم خان نے ارتخ رطب جوموزون كى ہے وہ اس جگركمى جاتى ہے ،-زدنيا سوفلد رحلت منود جونواب جاجي بيت الحرم رباض جنّان گشت آرام گاه بسالش خردگفت رضوان تقام ا ورعنبرشاہ خان نے یون تاریخ کھی ہے،۔ چون غایان شدازرخ نواب درجنان نورمسرویرتواه گشته تاریخ مرگ چهره فروز آفتاب ببشت والإحاه سله ديكيمو قانون خاندان دام بور١١ اُن کے انتقال کے بعد را جہ ٹا دون نواب سیر محمد سعید خان کے ساتھ ا ساتھ مجی بہت دوستی رکھتا تھا۔

تواب سیدغلام محد خان بڑے مہلوان اور شدز ورستے ایک حلوان کا دم بخد خان بڑے مہلوان اور شدز ورستے ایک حلوان کا دم بخت جس بین سیر بجربا وام وشمنس و غیرومیوه ہوتا اور مطعوات کے علاوہ نوش فرمائے ہتے ۔ تیر ہذایت اجھالگائے ہتے ۔ علم حساب بین خوب دستگا ہتی ۔ خلاصة انحساب تا م حفظ تھی اور اُس کے جلا عال پرقدرت تی ۔ قطبی میر کے تعمیل کتب درسید کا اتفاق ہوا تھا۔

اول ا

ا یسب اولا دعزیز النسا بیگم نبت عقوب علی نتان کے بطبن سے بہن یا حقوب علی خان نشا و ول خان کے ججانے ادبھالی بہن اور شاہ ول خان اسپردوست محد خان والی کا بل کے داوا ور احدست اہ وُترا نی کے وزیر اعظم ستھے۔

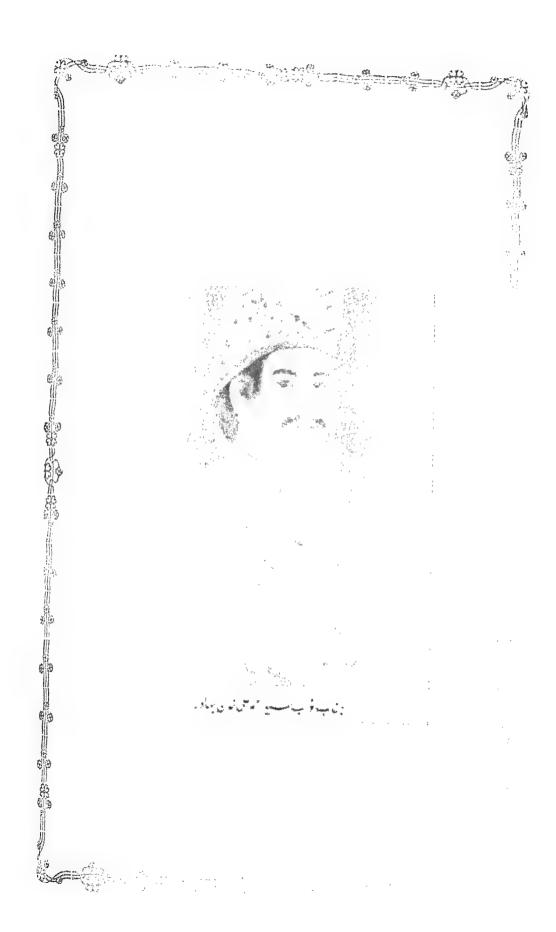

## نواب سیدار علی خان خلف نواب سید محرعلی خان کی مسترینی

عمدنا مئے تہدری جونواب آصف الدّوله اور انگریزی پی اورسردالان روہ بلیہ کے درمیان نفقد ہوا شرط اقل جب یہ تہدی عمدنا مفظور ہوجائے گا تو جمنی درمیا ہ دزیرالمالک آصف الدولہ ہادرا وران کے دوست انگریز اور فوج روہ پسلہ کے موقون ہوگی۔

سترط دوم نواب وزیرالمالک اصف الدوله بهاوردعده کرتے بین کم اُنفون نے خاندان نواب سیافیفن الله رخان اور اس کے شرکا کا قصور

معات كردايه

ست بطسوم فوج روم یا وعده کرتی ہے کہ جو کچھ باتی حن والم خاندان نواب بیر فیصن النہ خان مرحوم کا ہوگارہ اسکوا انڈ کمپنی کے حوالے کردیگی برجب اس سے نواب ستید غلام محدخان نے حساب خراز بیاندہ نواب سیدفیص النہ خان مرحوم اپنی ذمہ داری کے وقت کا کا وال کیا اس حساب میں سے ایک لاکھ اور حیار مزار اسرفیان صرف میں آئیں۔ جب سے نواب سیدغلام محدخان فوج روم بیار سے جدام ہوں سے میں منہا اور محرا دیکر آئی روسیطلب ہوا۔

مرتے ہیں کہ وہ نواب سدا معلی خان کو جو نواب سید فض الدولہ ہما دردعدہ کرتے ہیں کہ وہ نواب سیدا معلی خان کو جو نواب سید فض السُّر خان کے اور کے بوتے ہیں محالات جعی دس لا کھ رویے سالانہ کا ملک دین کے اور شہر رام بور بعنی اس میں شابل ہوگا اور چو کمہ نواب سیدا حمد علی خان ہون معنی سن ہیں اس سے سید فصر الشُرخان مہادر سیرست دعب الشُّرخان مرقم بطور مقدم ریاست اور محافظ اصر علی خان مقرر ہون کے ۔ جب تک نواب سیدا حرعلی خان سی میز رام سال کو بہن جین گے۔

ست رط بنجم جب فوج رومیله خزانه حوال کرف کی جیساکه شرط روم مین مندرج نے اُس دقت نواب وزیرالمالاک اصف الدولهاور انگریز کمکننی کی نوجبین بیمان سے روانه مونگی اور فوج رومهایمناتشارد متغرفی موکر حبان میاسے کی مبل جائے گی۔ مقام گھاٹہ طبیہ کیبوے انگریزی تاریخ ہجادی الاولی کون الدیجری مہر میں میرمرز برالمالک اصف الدولہ اصف جساہ بجیلی خان مہا در ہربرجنگ کی ہے۔

مر می یه مرسطر جارج فرید ک چیری منجانب انگریزی ببنی بطور فعان عمل بر بعن ادر کرد میر

همر په مهرب رنصالته رخان کې سې ـ

جب بيعه نامة بهيدى تحرير وحكاتو نواب سيدنه الشرفان دواون مياون مياون كالموري الكواكيس جرارا نشرفيها مي سالة جبيورى باره بجالون مين لدوارا نگريزى لفتكريين بهونجوا دين اور جبري صاحب كے سپردكردين اور نواب آصف الدول في نواب سيدفين الشرفان كے ديوان طوطا مام كو ام بورسے بلوا يا وه حالب خزانه كے كاغذات ليكر شكريين بيونجا اور تام جمع خرج بجھا و يا اور ديوان مذكورسے نواب مرحوم كے ماك كى كاسى كاسا في الياتو بائيس لاكھ رو بيے سے زائرى آمدنى بانى لئى إس حاب سے فواب وزير نے صل جا كہ يون سے باره لاكھ رو بيے سالا مذكى آمدنى كا ماكى كاسا كاك كاط ليا۔

بدراسکی صف الدولری سیکرفراتی وانگریزی دامن کوه سی کی کرکے رام پرری وان برون برون کی سیاه استے مورچون سے محلی ادر سیدن روانہ ہوت اسکے بعد میں انون کی سیاه استے مورچون سے محلی ادر سیدن شرایت ہوگئے۔ نواب اصف الدولہ نے رام بورکے قریب ہونچکر کے سنگری میں شرکی مہو گئے۔ نواب اصف الدولہ نے رام بورکے قریب ہونچکر

اجیت پورس مقام کیا۔ جا مجهان نامن کھنا ہے کہ دوسرے ، وزوات صف الدولم موارم کوری سیرکوسکا کوچ و بازار بین بھرے کئی مزادرہ جیسے مساکین کو دیا۔ جب نواب سیان مساکین کو برے سے باس میو پینے مساکین کو دیا۔ جب نواب سیان مساکن الدول کے دیرے سے الدول الکے دیرے کے دیرے اللہ ول مالکے دیرے کے اندرد المل موسے ۔

قیصرالنواریخ مین بیان کیاست که نواب اصف الدوله نے نواب تید موعلی خان کے بیٹے نواب احداثی خان کو سے بلواکرسندریاست برخوا یا۔ نواب سیدا حدعلی خان کو بیٹے بیٹی ت خون سے امرندین جی کی میں میں بیار خوب سیداحدعلی خان مقین گراصف الدولہ سے عکم سے مجبور بوکر یا مرجوجا ۔ نواب سیداحدعلی خان جب بک زیدو رہے اس احدال کے مربون شت رہے ان کی مخر برین نواب سعادت علی خان سے عمد تک آئی رہین ۔

بعد استے اصف الدولہ اور انگریز کا م فوج کے ساتھ ۲۹ جادی الولی الولی کا می ایک کا می ایک کا می کا کہ برخی کی طون روانہ ہوئے جب دونون اسکار سرحد رام بورسے کل سکے تو ایسے گھرون بین آباد ہو گئے گرفاندان آبا اور نواب سیدا حریلی شان اور سید نفسہ اٹ بنان آصف الدولہ کے ساتھ برائی کو بیلی میں اس عمد نامون میں برائی کو بیلی میں کا میں کا بین کا کا بین کا بیا کا بین کا بین

ابت ریاست رام بورے اور بیون کل حقوق بطی وغیرہ إلماک نواب سے ترفیص رائی واب سید شرعلی خان اور نواب سید شرعلی خان اور نواب سید شرعلی خان کے دیدیا۔ افری کی بات سے کہ بیما رائٹ کر دوم بیلون بر اسواسطے چڑھکر آیا تھا کہ ایک سخت کے باتھ سے ریاست کا لکرائ کو دیدی جاسے اور وہ احق بھی ایسا تھا جس کے باب بروزیر کی عنایت تھی اوسکو بطیا یا بھائی بنایا تھا۔ بھر وزیر کونبطی ریات کے حقوق سکید حاصل ہوگئے ستھے۔ اگر سکید کرخرج نوج کشی کے عوش بین لیا گیا تو بھر نصف آ مدنی سے زیادہ سکے محالات کیون ضبط کر سایے۔ عرضکہ وزیر اور کہ بنی سے افرون سنے بیال بھی کیا کہ ملک بھی کا طی لیا اور خوالے بیا ہوگئی ہوگئی ہے۔

جبد زاب سیزفین النیخان کے بیون نے دیجے اکر سیدنفرالنیفان النی بو سی کی الدین النیفان کے بیون نے دیجے اکر بیاب ہو سی کا کہ بوری سے کہا کہ بہاری خواہ کا تصفیہ کردیا جا ہیں بھی نواب سیدنفران کی نخوا بین بھی عہدنا ہے میں داخل کردی گئین اور نواب سیدنیوں الشرخان نے جسقار تنخواہ ابنے بیٹون کی مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ نے اس سے ریا وہ بیری مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ نے اس سے ریا وہ بیری مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ سے اس کے دی بیری مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ سے اس سے ریا وہ بیری بیری مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ سے اس سے ریا وہ بیری بیری مقرد کی تنی نواب آصف الدولہ سے اس سے ریا دو

أنك درماً سيم مقرركير

عهدنامه بطورضانت جوانریل نگریزی ایسط انظیا کمینی نے دزیر المالات اصف الدوله اور از اب سیّد احرعلی خان مها درکے درمیان تحریرکیا چونکه وجب عهدنا مربه تبدی مرتومه بنج جادی الاولی سافت لار ججری مطابق ۲۹ باه نومیر الشکاع تهری نواب وزیرالمالک آصف الدوله سادر وجارج فريدك جيري صاحب رزيدنط برربار نواب وزيرالها لك أصعف الدوله بها درمنجات أثريبل الكريزي السط انذياكميني اورنواب سيدنفيالله خان مها ورمجانب نوج رومهيله كداكك نقل حبكي ملعذ مت ہے كميني مذكورن وعده كياسب كهوه صامن واسطقعيل شراكط مذكورك منجانب نؤاب وزيرالمالك أصعت الدوله بهادرا كأب فربن اورمنجانب نواب سیدنھ انشرخان سادر فرین نانی سے ہوگی ہوجب کے جارج فرڈوک جيري صاحب خانب أنريبل مرحان سور إرط كور نرجسزل موكميني مؤر شرا تُعامِفُ لِهُ وَيِلِ كَا وَعَدُهُ كُرِيتُ إِنَّ ..

ستمطأ قأل نواب وزيرالمإنك أصعت الدوله مهاور في شرط دوم عمدناً مُسُرِه تبيرى يبن ظاهر كياسي كه أيغون سفي فا موان أوا ب مستبيرً فيفل سنرفان مرحوم اورأسك شركار كاتضور معاف كيا يموجب شرطوق عمدائم مذكورا بكرنزى ايسك الثريكييني دعده كرتى سب كدفات زيرالهالك آصعب الدوله بها دح مجية تكليف خاندان ا ور شركاست خاندان مذكور كو بسبب أسي قصورمو توعد قبل تاريخ ببخب مرجا وي الاخرى مك لله جري

کے زون کے ۔

مترط دوم نواب دزيرالمالك آصعت الدولها ورني شرط جيادم عهدنامنه نذكررين وعده كياست كدوه ايك فأب نواب سيداح على خأن بسرهٔ نواب سیدنین امترخان مرحوم کو دن گے اور اُسکے مطابق اُکون بسرهٔ نواب سیدنین امترخان مرحوم کو دن گے اور اُسکے مطابق اُکون ایک سند نواب سدا حریلی خان کو دی جسکی پشت برمجالات ریاست کے نام سع جمع محالات لکھے ہیں اور جس کی تاریخ ، جما دی الاخری موستار ہجری جم اسلیم کمینی مذکور وعدہ کرتی سبے کہ دہ قبضہ احریلی خان کو بوجب سند مذکور سے بلاتا خیرمحالات مذکور سردلادے گی۔

ست رطسه مردار مهدنا منه ندکورمین به وعده بهواسه که نواب سیدنصران مردم نواب سیدیبدانشرخان مردم نواب سیدا مرحم نواب سیدن نور و عده کرتی میم که وه ان کی تقری منظور کرتی سیم اور مهرنواب سیدن مراست نوان بها در موصوف اور منصم کوجب تک وه محافظ نواب سیدا حرحلی خان بها در موصوف اور منصم ریاست را می تطور مهر نواب سیدا حرحلی خان بها در سیم مستند کردانی گید.

شطینی برس کی عمر کوبدنین کے توکمینی مذکوروعدہ کرتی سے کہ بیعهدنا مدقائم اورجاری رسے گااور کوئی اورعہدنامے کی صرورت نہ ہوگی اوراگرخدانخواستہ نواب سیدرنصراللہ خان بہا درمرجائین یاکسی سبب سے اپنے عهدہ محافظی نواب سیدا حریلی خان بہا درا ورمنصری راست سے میفاست موجائین تونواب وزیرانم الک است الدولہ بہا در لیسال حکینی مذکو کریش خنس کورو مہلون ن سے بہندگر سے اس عہد سے برامور کریں سے ۔

مشرطست و دوره به این آلانن سون الدوله بها در سک باس دانس نواب سیدام های خان الدوله بها در سوسون نے ایک نواب و درباله بالک آصف الدوله بها در سک باس دانس کی سه کیبنی ندکورونده کی سه کیبی نواب میدام دورند با در با در

مست وطرقهم اس عددنام پرمهرا ورد شط باین فرنور آب بری میا کنهٔ خان کمینی مذکوره رقصدیق برد خط آنه بل سرجان شور بارث گورزمزل ادی کمینی مذکوری جوکر و و نقلین مولین ای نقل زاب و زیرالها یک آصعن الدوله به اور بوسوت کواور دوسری نقل زاب سید نصرات خان بالا کودی گنی بی طرح قبولیت و کورهٔ مشر کاشتنی عدد ناصفه فراک و و نفت لین نواب بیدنصران خان بها در کی مهرسے به کرایک نقل نواب وزیرالمالک آصف الدوله بها در کو اور دوسری نقل جارج فریزرک چیری صاحب کو دی گئی اور شرحب به نواب وزیرالمالک اصف الدوله بادر کی جاور جس کا ذکر شرط دوم عمدزائه بزایس درج سے نواب سیداح علی خان بها در کودی گئی اور کائی مهری نواب وزیرالمالک آصف الدوله بها در کی جارج فریزرک چیری حاب کودی کئی۔

مقام برلی یه جادی الاخرلی مونتاله جری مطابق ، مردسمبر می الاخرای مونتاله جری مطابق ، مردسمبر می الاخرای ایعف جیری رزید شد دستخط جی ایعف جیری رزید شد سفر میان می مقام فورط ولیم مین بر سخط آنریبل سرحان سفور با رسط می مقام فورط ولیم می ایست انگریزی الیسط ا

قبولیت منجانب نواب سیدا حظی خان بهب ادر برنام دزبرالمالک صعنه لدوله بهادر

چونکہ ہوجب عدد امر متہ یہ می مرقومہ ہمادی الاولی سوئی ہجری طابق ۲۹ نوم بری الدولہ بہا دراور سطرحارے ۲۹ نوم بری سالہ ہو الدولہ بہا دراور سطرحارے فریڈرک چیری صاحب رزیڈ نے برربار نواب وزیرالمالات آصف الدولہ بادر منجانب اور جہلہ نواب سید نصالہ خان منجانب اور جہلہ نواب سید نصالہ خان منجانب اور جہلہ نواب سید نصالہ خان بہا در کی مہری بین اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان میں اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) مجان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے) محان سے اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی اور اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی نواز سے اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی نواز سے اسکی نقل اس قبولیت کے ہمراہ سے اسکی نواز سے نواز

نواب در زیرالمالک آصف الدوله بها درایک فریق اور قوم روبها فریق آنی فری سند نظورگی بین اسلیمین سیدنسرانشرخان بها در چربشرانسط مذکوره کی رو نواب سیدا حرملی خان کا محافظ اور ریاست مذکور کا منصره حسب شرائط مذکور محام بین مجانب سیدا حرملی خان بها در مراب سیدا حرملی خان بها در اور نصرم ریاست سے اور نواب سیدا حرملی خان بها در رئیس کی جانب میدا حرملی خان بها در رئیس کی جانب میرانط در کی منظور کرتا بون -

مشرط الول. نواب وزیرالمالک اسعت الدوله بهادر سف بطوددم عدنا فرختمیدی مذکور مین ظام کریاست کرا مخون نے قصور خا ندان نواب سیدفین استرخان بهادر مرحوم اور استکیمتر کادی معاف کیے بین فیرطونور کے مطابق میں عدکر تا بون کر کچھ کلیف بات تصورات موقوعہ ما نبسل بخرج ادی الاخری مثل کی بیری کے اس خاندان کے کسی آدی کو یا اسکے شرکارکو نددی جائے گ

مشرط دوم نواب وزیرالهالک اصعن الدولد بها در سفی مشرط مهارم عرداله در کورتین بیان کیا ہے کردہ ایک خاک احرطی خان بها در نیر اور ایک خاک احرطی خان بها در نیر اور است است اعتوان سف نواب سیداحد نالی مرحوم کو دینگا در نیوجب اسک اعتوان سف نواب سیداحد نالی خان بها در موصوف کے ابتدین ایک متدمهری دی جم خاب سیداحد نالی خان بها در موصوف کے ابتدین ایک متدمهری دی جم جمل پشت پرنام محالات مع فاک مذکور کے درج جین اور تا ریخ جس کی دی جا دی الاخری محف الم حری سے بین و خدہ کرتا بیون کرمین نواب سنید جا دی الاخری محف الم وربر المالک کی نسبت فرا نبردا ری اور و فا داری کے احدی فان بها در کو وزیر المالک کی نسبت فرا نبردا ری اور و فا داری کے

عقائد لمقین کرونگا اور شرائط من رحهٔ من رحهٔ بندی بوجب مین ریاست کا انتظام کردنگا اور مین حتی المقدور تام رومبلیون کواور دوسرے اتنخاص کوجن کا گذارواس جاگیر سے ہوگا تفہیم کرونگا کہ وہ نواب وزیرالمالک اصف الدولہ ہا در کے شکر گذار بابت اس عنایت کے رمین اور اُن کے ساتھ وفا داری ودوستی سے بزریعیہ اینے رئیس نواب سیدا حریمی خان بھا در موصوف سے میش آئین –

مشرط سوه شرط جهارم عهدنا مره مذکور مین شرط سوه مین نظیر انتان ولد نواب سیرعبدا سارخان مرحوم نواب سیدا حدملی خان کامحا فظاه رطک کامند مرنواب سیدا حرملی خان بها در کے کہیں برس کی عمر کو بہونجیخت مک مقرر رہو بھا میں اقرار کرتا ہون کرنواب سیدا حدملی خان بها در کا فائدہ نظر

ركدكراس كام كوين حتى المقدور لبيا تت بسرانجام دونكار

سرطخهارم شرطسوم عدنائه مذکور مین یه وعده بهوای که خاندان نواب بید فیل الدخهان مرحوم کاخزانه کمینی مذکور کے پاس امانت رجمیگا اور بیم اور بیم مذکور نے برطبق اسکے تین لا کھاکیس نرارانشرفیان ایکن اور بیم تین لا کھ اکیس بزارانشرفیان الدوله بها در کو تین لا کھ اکیس بزارانشرفیان نواب وزیرالمالک اصعب الدوله بها در کو بطور نزرانه با بت ریاست کے اور بعیض تام حقوق ضبطی وغیره الملاک نواب بید فیل الدر قرفی فیری کرتا مید فیلی خان وجو علی خان کے دی گئین - اس سے مین وعدہ کرتا کے دی گئین - اس سے مین وعدہ کرتا کہ کوئی اور قرفی فیلی میں طلب بندگی ۔

ر وی در در مطاری مربیدی یک ب وی که رشه طاخی مین وعده کرنا هون که نواب سیدغلام محدخان کسس ریاست مین مرکز نه رسینه یا مین گے اور نه کسی طرح کی حکومت اِس ریاست مین کرسکین گے اور نزواب سیدا حمد علی خان مہا در سکے امورات میں راخلت کرنے مائین گے۔

مشرط من المرادشردع مراد المراد المرا

تشرط منفتی مین اقرارکرنا ہون کہ فصلۂ دیل روسپیمقام رام پور مین نواب سیدفیض الشرطان مرحوم کے بیٹون کو شروع سنسٹاد فصلی سے حمدنی یل دیاجا کے گا۔

سیرس علی خان کومیلغ اعت سیدنی علی خان کومیلغ اعت سیدنی علی خان کومیلغ اعت سیدنظا مغلی خان کومیلغ البید سیدنظ املی سیدنظ املیک سیدنی البید سیدنی البید البید سیدا میلی خان کومیلغ البید سیدا میلی خان مها درس تمیز کومیونی سے قو میں قبولیت کافی متصور موگی اور دوسری قبولیت صدید کی صرورت نه جوگلاد اگر طدا نخواست مین مرجا و ن یا جمده می نظی نواب سیدا حد علی خان وضعری ریاست سے برخاست موجا ون تونواب وزیر المیالک کمینی کی داست اور مشور سید سی مرخاست موجا ون تونواب وزیر المیالک کمینی کی داست اور مشور سیست سیسی شخص کومیت دکرے عمده مذکور برا مور کرین گئی سیکسی شخص کومیت در میدا مور برا مور

و في الاخرى النافري المون كروم المراد المراد ومنه عنه والاخرى المنظم

کے طابق جیبر مرود تخط جارج فریڈرک جیری ساحب کیدنی مذکور کی جاب
سے ہیں اور تصدیق آئر بیل سرجان شوربا رسط گور نرجزل کی ہے اور جسکی
دونون نقلون پر بھی یہ مہر اور دشخط ہو کر ایک وزیر المالک بہا درکواور ور مرک کی ہے میں الدولہ بہا درکواور ور مرک کی بات کہ بینی مذکو رنواب وزیر المالک آصف الدولہ بہا در کی طرف سے سے
عدنا ہے یا تبولیت کی جونواب سیدا حرکی فان بہا در کی طرف سے سے
اور جبیر بین نے اپنی مہر در تخط سکے ہیں اور جبکی ایک نقل نوار فی پالمالک
اور جبیر بین نے اپنی مہر در تخط سکے ہیں اور جبکی ایک نقل نوار فی پالمالک
اور جبیر بین نے اپنی مہر در تخط سکے ہیں اور جبکی ایک نقل نواب سید
کے پاس دہی تعیل کرانے کے واسطے ضائیں ہوئی ہے اور نواب سید
احریکی خان بہا در کے پاس کماک پر قبصنہ دلانے سے سے جوان کونواب
وزیر المالک آصف الدولہ بہا در سے سند مذکور شرط دوم عمد نا مئہ مذکور سکے
مطابق سے جب کی ایک نقل نواب وزیر المالک آصف الدولہ بہا در کی
مطابق سے جب کی ایک نقل نواب وزیر المالک آصف الدولہ بہا در کی
مقام بر ملی برجا دی الاخر کی ہوت کہ بے مطابق سے رہوئی ہے۔

اقرارنامئه تواج زيرالمالك ك صف ل دوله به ادر بنام سرير ال نگريزي اليسط انظيا كميشي

چونکه انزیبال نگریزی ایست انگریا کمینی بموجب ضانت نامه مرقومه (۷) جا دی الاخری شنگه بهجری مهری و دخطی جارج فریژرک چیری صاحب زیان در بازنجانس کمینی مذکور و دخطی آنزاییل سرحان شور بارث گورنرجنرل موکمینی باک بهندومهری بنی مذکور کے جبکی دفیقین بوکرایک مجھے بی سے اوردومری نقل بیدند الشخان بهادرکو دی گئی ہے بیرے اس ضامن بوئی ہے کہ شرائط قبولیت مرقومہ یہ جادی الاخری است مرقومہ یہ جادی الاخری است مرقومہ یہ و دفیقین سید نصر دفیان بهادی مری جوکرا کے نقل محکومی ہوئی ہے اور دوسری نقل جارج فرز کر جیری صاحب کودی ہے تیاں کا مل ہوئی اور نیز نواب بید احریلی خان کے بیاس اس بات کی منامن جوئی سے کدائن کو تبضد ملک احریلی خان کے بیاس اس بات کی منامن جوئی سے کدائن کو تبضد ملک کا (جومین نے انکوابنی جمری سندم تو مدے رجا دی الاخری است کے مطابق جبکی بیات برمحالات کے نام مع جع سالاند درج جین دیا ہے) بالاطلب رقم تو فیر وغیرہ سے گا ۔ اورائس سندگی ایک نقل میری ہمری سرگی جارت کے بارہ خری میری مہری سرگی ہو کہ جارت کو فیر وغیرہ سے گا ۔ اورائس سندگی ایک نقل میری ہمری سرگی ہواں خوری ہو کا جو نیز کر کے جیری صاحب کو بھی دی گئی ہے بین اسکونظور کرتا ہون کر جھے مشرط منا نب نامہ خول و منظور جین ۔

نواب بدنسرات خان في معن المريمي مين ايك واجسبالعرض بعض معللات كى نواب أصعب الدولية كحصنور مين من كى تقيى جس برنواب وزيالمالك نيجواب وسيد أسكوبهي إس جلّه اظرين كى المهي كصليه ورح كياجا تاسي-

سوال اترك

خاندان نواب سيدغلام مرضان الفعل مكان رام بوريين راين اوروكه أن كوطلب كرين توان كى روانكى يا مقام بتكيم كى مرضى برمخصر بهو- جواب اول نواب سیرغلام محرخان جیسا جا ہین کے اپنے خاتمان کے بارے ن کرین گے۔

بقایا زرسرکار و رر قرضہ و تقاوی وغیرہ جوکسی رعیت کے ذیتے ہو یا ان محالون سے جو باکہ میں لینا ہوا سکے اس محالون سے جو باکہ میں لینا ہوا سکے وصول کرنے میں کوئی مزاحم ہمواورا یک بردانہ حصنورسے ناظم برلمی سے نام صادر جوکہ وہ زر واجب الادا دلوا دے ۔

جواب دوم جاگيردار کو کچه اختيا رحاص نين هي که بقايات زر قرصه يا تقا وي

سركارنواب سيفيض الشرخان مرحوم كم مقدمات مين أن محالات مين جو ضبط ہو گئے ہين دست اندازي كرے -

ب د عبران رف به سوال سوم

وه قطعات زمین جوافغانون اورافسردن وغیره کے میں اور انکولک قدیم مین نواب سید فیض اللہ خان مہا در سفے دسیے ستھے بحال اور بروت راز رکھے جا کین ۔

> جواب سوم ماختیارجاگیرداراین محالات حاکیرین رکھتا ہے۔

سوال جمادم مستیکسی ام خزانی جواتفاقات وت سے بہان سے جاکرد بنی بین رہتا ہے اُسکونا و نظام الدین ناظرد فی ہے آ دی ادرم ہے نگ کرتے ہیں دریان آنے نہیں دیتے جو کیجسا بات سرکا ری وفرج وجاگیرا سے تعلق ہین اسلے جھے اُمیدہ کو نواب ساحب ایک تخریر ناظر دبلی کو بھیجکہ اُسکومانت کرینے کہ کملسی رام سے مزاحم ہنوا دراً سکو میں ان واپس آنے دے تاکر بہالی کم

> جواب جہام تحریراس منتمون کی نواب صاحب نے کھیجی ہے۔ استخد

جواسباب کی ادام بورس جنگ کے منگاسے مین مطا گیاہے ہین جا متا ہون کہ عنورا کی حکم ناظم بر بی سے نام صا در فرما ٹین کوالکان کواسباب مغروتہ تحقیقات کے بعد جماسے

چوا ب ۴ مجم عکرحشورست میا در بوگاجب کوئی درخواست اسینے اسیاب ر

داسط گذان کار داسط گذان کار

موال شمشم مرکاری بیک جوزاب سیدنیف انٹرنیان کے داجہ خانل سے خردیکے تھے دوا بتاک اُسکے شیفے مین مہن مجھے اُس رسے کرحصورا یک حکم المرمالی ے نام صاور فرایین که اُن کو واگذاشت کردے۔ چواکسٹ ہے چواہیے چک محالات ریاست مین واقع ہمین وہ بوجب سندنواب صاحب سے واگذاشت ہوگئے ہین۔

سوال جهم اکثر تفالمت وقطعات زمین و تکبها سے دیمات خرید کردہ سنوخان وغلام کلی خان دخیروافغانان کلری الگذاری سے معان جین اور اُن لوگون کے قبضے میں اُسوقت تک تھے جب تک وہ دائن کوہ میں گئے۔ جھے امید ہے کہ بردانہ اُکی معانی کی نسبت ناظر برلی کے نام صا در جو۔ جواب بہنتم

ريس كواس شواكا اختيار اسبخ ما لات رأيست من تاكس-

سوال ہستم میں چاہتا ہوں کہ ناظر بریلی کے نام بردا ندان لوگوں کے باب بین جووز برکے علاقے بین رہتے جون اور غار گری نواب سیداحد علی خان کے علاقے میں کرتے میدن اِس منہوں کا جاری ہو کہ تحقیقات کے بعد چرون کور زادین اور مال مسروقہ ساکنان جاگیر کو دابس دین۔ جواب بہشتم اِس بارے میں جورہم نواب بین بیض اللہ خان کے وقت میں تھی

- ניטיקט ניים לי

افغانون کے اسبام بارت پرجوم طول سابق مین لیا جا اتفا دہی پرستوررسے اور الم کاران برسٹ سرکار زیادہ طلب ذکرین ۔

جوابشيم

جوقاعدہ اِس اِسے مین نواب سیفی الشرخان کے وقت مین تھا دہی ابھی مری ہوگا۔

سوال ديم

تواب میفین الته خان کے عمد مین داو دستد جوما فظر رحمت خان کے دقت کی سی کے ساتھ تھی دزیر کے عمد میں داور کا کہ ان میں اب بھی اس مادور تدکی ہوتو اس مادور تدک ہوتو ہوتوں الرکولی حضور میں نالش ہوتو مسکی ساعت ہو۔

جواب دهم

رعة ديم إس بارسين مبارى سب – سوال يار دريم

موضع معاصب کنج واقع برگر تُرصنرت بگردید معانی نواب بینفیل الله فان فراعت داست وی کودیا تقایین چا بتا جون کراس دون سے معاف رستے کے باب مین ایک بروالدعنایت ہو۔ جواب یا زدیم گریروضع محالات ریاست مین آلیاست و رئیس کواختیار مال سے نواب آصدت الدولیکا نواب سیداح کی خان اورائی امراکوشلعت عطا کرنا۔ ریاست رام بورکی آمرنی محصار مقرر کردینا۔ آصدت الدولہ کا اودھ کو بیلے جا نا اور اور سیداح علی خان کامع اسٹے خاندان سے بر بلی سے رام بور مین آجب انا

الطح أظرام كيا-واحتفاص نواب سيداحرهل خاك مهادر ميدنفرانشرخان كمي ميدحس على خان رسيد فتعلى خان سيدفط المطي خان ابناك واب سيدفيهن كرفان سيدمعقوب على خان يسيدقا بيم على خان \_مسسيد كرم التُرخان ابناك واب سيدفين الشُّرخان ماخراده سيداحر بارخان بن سيدعمر بار خان بن ذاب سيدعلى محيفان إدرير بصطفة خان ابن مسعيد الريارخان ابن نواب ميدعلى عمدخان محداكبرخان ابن حافظ رحمت خان كي بگمات کے مسادین کے لیے الاب بدنام محدخان سك بيون ك واسط بجرعى تعدادان مصارف كى جارلاكه موسي سالان بعن إن آمان باه كخري كساي مقرك اوراسك مطابق بندخري تيارج كريفران فان كودرارس ويرباكا-٩ جا دى الاخرى الدخري المستلديمري كونواب أصعت الدولرم فوج الكرري او دموكو يط مك اور فواب سيداحد على خال اوراسنك ابل خاندان اورافزان في نام إداشئ \_

## نواب بيرنصرار للهرخان كيواقعات فوج مرتخفيف

نواب يدنعه الشرخان نتخفيت شروع كى نصعت فرج كم كردئ بخالع لوم مین کھاسے کہ اکثرخا ندانی لوگ در بڑے ٹریے روشیلے مسردار نواب سید نفرالته خان کی اطاعت بنین کرتے ستے۔ انھون سنے انگریزون کی مدت من توكون كوجلا وطن كرسك بنارس اورلكمن كوكلجوا ديا ادراس بات سيمنفي ركهني كسيداسي فسيني سيدكفا يت التهضان كوهبي جلا وطني يبن خا المنون کا خرکے کر دیا۔ ان لوگون کی درتی سے بعد عفرسب کورام پورٹین باوا العفن تفية دميون كابيان سب كرب نصرامنه خان مرداران رد بهلدى شكايت امكر بزات خود بنارس كوريز بدن سك ماس كئ تق اورسرداران رو مياريم ساته ساته جابربی کو بیریخ سردان نے ساتھ رساتے مع نقارہ ونتان تعادراواب سيدنصرالله خان جريده محك تقد واب صاحب فرو لرث ك كماكة ويحيي ميرى بدرعبى كايه صال ب كرجه يا مكى كسي حا ركمالاور ومفرتكا رسكل ملے من اور يولك إس كرو فرس آئے من ارزير ناف ف ابني نظر صطرفين كى سوارون كا واقعه وكيها إسليك كور نرجزل كور يورث كردى كرية تام مركن افسروام يورست علىده كيها أن كور ترجزل سف منظور كرايا ادكيتان جيري صاحب إسكام كسي مقربه كررام ورين آیا وراس نے بڑے بڑے رومیا بسردار دان کے رسامے تو طاکر ای کو علىده كرويا-

راج جها دُلال سنے ایک بار نواب سیدندان خان کی معز ولی کی بھی نظر کی تھی ۔ جنانچ طلسر مہندمین میان کیا ہے کہ عرفان بڑمو تیجے کورام پورسے بلاکر اصعف الدولہ کی سرکار میں نوکر رکھا یا اور شطور پر تھا کہ نواب سیدندرات خوان کو رام بور کو قواب سیدا حرفان کی شیابت سے موقدت کو اسے عرفان کو رام بور کا اثب بنا اللہ تاکہ پڑھان صرور مت سے وقت کا مرآ بین گرید تد بر خود میں ندائسکی۔

## زمان شاه نبیرُ واحد شاه و رای کا آصف الدولاو الگرزدیسی رومهای کی مفارش کرا

نشكرمين تقابه

سلافاله بجري مين مرزاجوان بحنت نواب سيدفين الترخان محمدمين رام بورائ تواسك ما تقدام بورس جلاكيا اورشا مزادك ي بروات خطاب أقدار الدوله عباس على خان مها درصمصام جنگ اور نتجهزارى منصب يايا-يمصر شاجزادة احسان بخت ولدشاه عالمركى دفحا تت اختياركي ادرمقام خيربويه مِن عاد الملك نواب غازى الدين خان كے شوق دلانے سے شوفارى بھي كھنے لگا اور انہی مصاصلاح لینے نگاا درسا ست برس تک اِس ملک مین رکبراُن کو كلام دكها إيجر شابزا دس كے ساتھ رئے عاد الملك كافغانستان كورنان شاہ نبيره احرشاه ابرالى تے ياس كياشاه نے احسان بخت سے دعدہ كياكمين سينے بييغ كے سائق سوارون كى زېردست فوج تھيجكرتم كو نواب غازى الدين خان ك شور مصلطنت مند كاتخت نشين كردونكا أسى زمات مين شا مراد م جنون بروكيا توعباس على خان زمان شاه كح حكم سع نواب مظفر خاص فله رجنگ صوبه دارملتان کے استعین ہوگیا۔ ملتان مین عباس علی خان کو بیر خبر ملی كرنواب سيدنيون سترخان كى وفات كے بعداً ن كے سردارون في اواب پیزعلام محیضان کوخفیتیفق کرکے نواب سیرجی علی ضان کو مارڈوا لا۔ اِ و ر اصف الدوله نه علم بور برفوج کشی کی - نواب سیّدغلام محرِضان نے انگریزو بر مستشكت ياني مصعف الدوله في نفست راست رام ورصبط كرلى ادرضعت برنواب سيراح على خان كوسندنين كرد بالعباس على خان كواس خبرسي رنج وملال ہوا اورجب زمان شاہ کا بل سے ڈیرہ غازی خان میں ہے

توجاس على فان سعدرجنگ كى عوضى كے ساتون تكرين گيا اور نور عد حنان و درير عظم كى معرفت باد شاہ كى ملازمت مايسل كركين ان كى حنوا بى اور مسلم كاك كى سارى سرگذشت عوض كى اور درخواست كى كرمجيكو ترخدست موعمت به جبائے اكر د بان جا كر مقت بول اور المحال المسلم كرون شاہ كور و مبلون كى اس خوابى كا حال سعلوم كرون شاہ كور و مبلون كى اس خوابى كا حال سكري شيست بيدا بولا در فر اياكيم محمد منالد داد اور اعتفاد دالد دل افسير الملك دليم بالمر رام مساحب بها ور شوكت جنگ كو كھيں كى توخيور د شوكت جنگ كو كھيں كے آگرا مغون نے جارب حكم كى تعمين كى توخيور د سال ائنده كے آغاز من جم خود بهند و ستان برحر جوائى كرين سے عباس ميان من مورفر ما يا جائے اور دو و فران مجا و عطا جو جائين ميارت برير فذوى مقروفر ما يا جائے اور دو و فران مجا و عطا جو جائين ۔ مين ان كو بهون اكو ن كا وزيرا علم سفارت كى شاہ حف اور و فون فران ميا و خود مورفر دا يا اور دوروز موافى كا كريت كامي دان دو فون فران ميا و خود مورفر دا يا اور دوروز موافى كا كريت كامي دان دو فون فران ميا و خود مورفر دا يا اور دوروز موافى كا كريت كامي دان دو فون فران ميا و مورفر مورفر دا يا دارون فران ميا و مورفر دا يا اور دوروز موافى كا كريت كامي دان دو فون فران ميا و مورفر دا يا دارون فران ميا و مورفر دا يوروز مورفر دا يا دوروز مورفر دا يا دروز موروز كريا تو مورفر دا يا دوروز كريا تو مورفر دا يوروز كريا تو مورفر دا يوروز كريا تو كوروز كريا تو كريات كوروز كريا تو كريات كريات كوروز كوروز كوروز كريات كوروز كريات كوروز كريات كوروز كريات كوروز كوروز كريات

مت راردا د زالطان خوسینس بزوان گین خاتم مکرِ حبان بسن و ر ما ن

آ نكرمالى جاه دفيع جالتكا وشمت وشوكت دستكاه درارت وابهت پناه اميرالا مرا دالسفا مراسوة الكبراد انفئ مرستم الدولة البيد اعتصار والسلطنة العاليه جلة الملك محار المهام وصعن مباه وزير المالك مهندوسان سيحيح حشان معن الدول مبا دربوارث عواطعت بيايان شال شرافرا ذكشة بدا فدكوي

قبل ادین دایات عالیات دوشنی بخش دارالسلطنة الا مهور گردی سیروشکار بنجاب منظور نظر افر ربز با برآن رقم مبارک به سافرازی آن عالیجاه شرب نفا ذنیافت و درین سال بخواسته حصرت ایز دمتعال سیروشت ملکت بهندو سان مطمح خلطر خطیرست و رفا مهت و آسودگی کافئوانا م واستعلام اعلام طریقی حضرت خیرالانام علیه و آله فضل التحیته والسّال مو استفاره ما ما خاندان رفیج الشان خلافت بنیان علیه و آله فضل التحیته والسّال مو استفام مهام خاندان رفیج الشان خلافت بنیان جنت انسی بنیان می باشد و رسوخ ارا دت و عقیدت آلیا بجاه باین آباعی جرّم روط ست بهای نخوقدیم برجا ده ارا دت متقیم برجا ده ارا دت و مقیدت آلی به متنقیم بوده سالک طریق ارا دمت و خدمت گذاری باشد.

یون می موخان وفیق الشرخان انطاکهٔ افتان دلمین و خامت یه بردونان وصلهٔ اطاعت برگوشان این دولت ابدرین می بود ندو آبالیها ه نیزطری سوافقت و مصافات می بیمود ندب دا زداقعهٔ مین الشرخان ولدالی و از او بندار مصدر برخ حرکات نام خارگردید ندکه ملک آنها به تصرف آن با و از او بندار مصدر برخ حرکات نام خارگردید ندکه ملک آنها به تصرف آن با با و در از در ساز در بن و لا نظر بررسوخ ارادت آن عالی جاه رفیع جاستگاه عباس علی خان را با بر مراقبت الحوال وابستگان عباس علی خان را با بر مراقبت الحوال وابستگان کیتر صدف آن ما ایما و اگذار دکیر صوف بوده فرا بر از بر در وام دولت ایمی آن منال بوده باشد و شوی کیدامر شده از راه دولت فوت ایمی قصال بوده باشد و شوی کیدامر شده از راه دولت خوای مرصوف بوده و باشد و شوی کیدامر شده از راه دولت خوای مرصوف بوده و باشد و شوی کیدامر شده از راه دولت خوای مرصوف بوده و باشد و شوی کیدامر شده از داه دولت خوای مرصوف به و در سرباب الطاف شا با ندراشا مل صال خود دانسته درط بی ارادت و اضلاص دور سرباب الطاف شا با ندراشا مل صال خود دانسته درط بی ارادت و اضلاص

فابت قدم وصادق دم إشد-

عباس على خان وإن سے روائه م دكر لمتان بيو نيااور نواب صفدر حباك سے وصدت ہوكر بعبا وليور بيكا سر اور أكور موا بواسي يور مين دخل وايمان دومقام بوس بالمصاحب كاوفائع بكاركوبي ناتعجوب يرمين موجودتها مست عباس علی خان کے آئے کی خبرشی تواس سے ملاقات کوآیا ورسال کیا كمەن دنىن بايسەصاحب يۇناكوشىئە تىن اورجودە روز كاعرصە يواك نواب أصعت الدوله كالنتقال جوكيا - وزيرعني شان أن كى جكيسندنشين جواسب عباس على خان كواس واقعه سي خنت كوفت بيدامون اور المصاحب أ ایک خطاینی طرن سے کلعاکرا و راہے تئے اور فرمان لانے کا حال مخرر کررکے مولى ناتفكوديد إدركب رام بورحيلاتا يا- نواب سيدنصرا شرخان جرجين س عباس كلى فنان سيعبت ريكفة ستخدا بغون نے خاطر كى اورالقات سے بين أسط \_ إلمرصاحب كوحب بونايين يه خبر ميوخي كرعباس علخان الناه لى طرف سے بهارے: امرفر ان لائے ہیں توا تھون نے عباس علی خان کو تحريركياكدآب بعدمسانت كى وجبست يونانداست جع يوست طع يوديلى م من اسلی الناس سب کرفر ان شای جوبیرے نام ہے ڈاک کے ذریعہ ت فرخ آ ادكو نتح كره كي كيمي من كون المعداد را دحاكر مصرك المجاهر عج چلس کی طرب سے واک کے منتظم ہیں وہان سے سرکاری ڈواک کے ذریع سے بوناین میرے یاں ہونے جائے اس فران کامصنموں علوم ہونے کیجد

حبيا جواب مناسب بوكا دياج المكاكا عباس على خان سفيرسارا ماجرا فراب سينصالتنه خان سے کہاا دربالمرصاحب کا خطا درشا ہے دونون فرمائی نکود کی آ جؤكمة أصف الدوله كالنتقال هوحيكا تقا أن كالمتنبئة وزيزللي خان أنهجاً فالم مقام مواتها وراسومبست أصعت الدوله كعمائ اور برسة وي وزير على خان كى اطاعت كمن مين وريغ كرية بيق لكعنومين ابك عبيب للطمعيا بواتها ادر رام بوركى رياست كامعالم لكمنتوكي رياست برموقوت تغاجب وأن كي بيعالت تقى تؤكيا كالممل سكتا تتفا آده ركى لسله جنبياني موقوت موكريه بندوبست كياكيا كر المرصاحب ك نام كافران مركاريك كما تعفي ا وكرجيري ا ورعاس على الم نے یہ ساری کینیت زمان سٹ اور اُن کے دربر اعظم اور نواب فدرجنگ كوكفه يمي - اورجا رسين كي بدوباس على خان نے رسست جا ہى مواب سيدنصرا متدخان ف روك اليا يهرعباس على خان عليل جو كيا مراه مراس علیل با۔ اس عصیبین یہ خبر مہونی کہ زبان شاہ کے امرااور فورج نے محمود کواینا با دشا و بناکرز مان شاه مسے مخالعنت کی زمان شا ه اور محود کی فوجون کا قریب دره خيبرك مقابله بهوا ادرجنگ عظيم واقع بهوائي آخركار محود غالب آيا اور زمان شاه أسير بوسيح ب كومحمود في البنياكراك فلحدُ بالاحصار من فيدكرويا نواب سیدندانشرخان نے عماس علی خان کوجاگیرا در رسال عنایت کرے رام درمین رکھ لیا عباس علی خان نے سیس سکونت اختیار کی۔ رصعت الدوله کی جگه نواب سعادت علی خان کی منترین نواب بیدفیض الشرخان کے میٹون کوشیر مخالفا نرزواب سعادت علی خان کا کچه فرج بعینی رکھنے کو کالیا آخر کار گورز جبرل کے ایاسے ان صاحبر اودن کی رام اورکووایی

جام جان نامین کفات کوب نواب سوادت علی خان آصف الدوله کے بیٹے مخالف کر بیٹے کو اللہ سید فیض الشرخان کے بیٹے مخالف کر بیٹے کا الما دور کھتے ہیں انخون سے ابنے بیٹے نصیرالدوله مرزا محتای خان اورا شور معاصب کے ساتھ باتھے جید ہزار فیرج رام اور کوئیمی مرزا محتای خان اورا شور معاصب کے ساتھ باتھے جید ہزار فیرج رام اور کوئیمی اور مرزا محتار اور کوئیمی اسٹر بات کا اسٹر بیٹے کا اور بیٹی کو اسٹور مالات کے باس سے الک برنے محتان کا اور دونیا و کا نہ کتا اسلیے محتانی خان اسے باکل مرزا محتان خان اور کا نہ کتا اسلیے محتانی خان سے باک کے برسے آن کا اور دونیا و کہ نہ کتا اسلیے محتانی خان کے باس سے کے کئیرا محتان خان کا اور دونیا و رام اور مرزا محتان کی بہت دراج کی مرزا محتان خان کی بہت دراج کی کو اسٹور مساحب اور مرزا محتان خان کا اور میٹان خان کی بہت دراج کی کو اسٹور مساحب اور مرزا محتان کی طرف کی اور نیٹ میٹان ان کوب سادت می خان کا جاری کا میٹان کا ایک کا دونیا میٹان کا اور میٹان خان کا وہ سادت می خان کا میٹان کا اور میٹان کا کا دونیا میٹان کا دیٹان کا دونیا میٹان کا دیٹان کا دونیا میٹان کا دونیا کا دونیا کا دونیا کی خان کا دونیا کا دیٹان کا دونیا کا دونیا کا دونیا کی دونیا کا دونیا کی دونیا کا دونیا کی دونیا کا دونیا کا دونیا کی دونیا کا دونیا کی دونی

أن صاحبرًا دون كى ملاقات كرائي نواب موصوف في سني مب كوخلعت اور إيهى اور تمثير عطا كريك لكمنومين رسين كے ليے حواليان ديرين په صاحبزا دے ويرهر برزيك وبان تقيم بره إورزاب ميه غلام محد خان ستح عيال واطفال بنارك بھیریا ہے سکئے۔ ج مکہ نوالب سیدفین الشرخان کے بیٹون سے کوئی جرم مرزوین موائقا اِسلیالاردولزلی ارل ا زنگش گورنرچنرل نے کلکقے سے نواسجاد س<sup>ا</sup>علیخا ک<sup>ی</sup> لكهاكلإن صاحبزادون كوراميور رخصت كردينا جاسية نواب معادت ليخان شهرا كيطام زاديج خلعت فبت بارتبا وبريات وشيرد كررام بوركو تيليجان كاجازت يدى بالخرزام بعالكا إلى كريت رباست رام بوركا حكوست أسكريزي كي صفاظت بن اجانا لارد وارجعلی صاحب گورنر جنرل مندوستان سفید خیال کیا که اوره بر زمان شاہ ورانی حدر کرنے کو بین جروتی کے باوٹ ہ کو بحال کرسے سلمانوں کی سلطنت جانے کا مہند دستان مین دل سے ارا دہ رسکھتے تھے وہ لا ہور تک تو الميوني كالرحيرده إس دقت أسط ابين وطن كوصرورت كرمبب والس عطيسك تنص بكريهم أن كاآ ناآسان تقايسيند معيا بقي او ده كي تاك بن ببيهمات كحبب اسكيمو تغيط تواسك فلألكك دوبهيا بهج بغلي متمن موجودين نواب سوادت على خان كے سارے ملك كى رعايا ادرسياه كيرى جو لى بيٹھى سے ا کی دالی کی جان کورور ہی سے اور دوسری اُسکے خون کی بیاسی ہے تو اُفون س<u>ووی ایم می</u>ن نواب سعادت علی خان کو اِس نیت سے ایک تحریر روانه کی کم

مل مُشْدُاء كا اختتام ك بهندوستان كرميوان شورصاص كورز جزل تع بهراكمة برمُكُماع مع المورد برمُكُماع مع المورد من والميت مع جل تقداد من والميت مع جل تقداد

ان كوترغيب بن فرج كے كم كرف كى اوراسكے عوض مين فوج الكريزى كے ركھنے کی ہوا دراس تحریر کے لیجائے کو اور نواب سعادت علی خان کے تحجانے کو کہ وه نقدى دين كي مبله كيد ماك اس فوج الكريزي كخري كي ليدين ميوسكوف تويزيدا سعادت على خان ك إفل منى أسك قبول كرن كى معلى مران کودهمکا یکه دو مندر است این بنے کے بیے خال کردین آخرکا رگورٹر ف بین برای برای کواینا بروٹ سکرٹری بناسے نواب کے اِس بعيجاكد مثا بديدا بعانى نواب كى بهث كودد كرس - ستميرسن المرده كلفتوين تشكفا ورنواب كو بحمايا اوربعد بست كماراد رساحة ك نواب سعادت عاجان فإعهدنا مصبرج يتيلح ست مرتب مقنا وتنفط كردي اس عهدنا مصركم موافق سر کلینی کو دو ملک حاسل ہو جسکی آ منی ایک کڑوٹر مبنتیں لا کھیئیں بزار چارسوچو بتهربد سيفكي تقي اور نواب كياس إس قدر ملك كل جليفي كيعير الاوردوي كامك إتى ر إغرضا يصعن عيدز إدوادر دوتها الاستح مأك كإوة مقسه حوبهندوستان محبرمن ايني زدخيزي مين جوامنيين ركحتاتها ادلکھنا کی حکومت کے ظام کے تودون کے نیجے دب کرفاک مین ملاحاتا تھا لكفتوكي حكومت ك إخوات كل كمياران اصلاع مين جوسلت على كالمنط الكريزي كواوده ست المتواسك ردم لكهند بعي خامل تعااد ررياست راملور يريغاً زان أس دفت بني قايض رباً گورنرجنرل سفان اسلاع بماسيخ بعانى منري ولزني كولففنف كورنر مقرركيا جب بهزى ولزلى صاحب لفضيط كورز بريلي مين أكف درنواب سدادت على خان كى حكومت أتفى تو

سین دوار بی با نیان اوراف دن کو جمراه ایکران سے طنے کی غرض کے بریلی بہونے مان است کے بدر است کی طرف سے دعوت دی بدر اسکے دامور کو در اس کے دیوں کے بدائنا مرکیا کے در اور در مقامات کے انتظام کیلے بریلی سے دوار بہوے اور دام پورکے قریب بہونچکے دریاے کوی کے تصل قیام کیا۔ فاصلے دقت نواب سیلامی خان ان کی ملاقات کو تشریف کے گئے دار کی سا فیام کیا۔ فاصلی با در اسکا میں اس کی ملاقات کو تشریف کے گئے دار کی سا اور اس کی ماروں کی ملاقات کو تشریف کے گئے دار کی سا میں اس کی میں اس کی میں اس کی برسوار سے جب ددر سے انگریزوں کی نظر ان بر بری کا تعظیم کی موس سے فوریاں اس کا رکوم کھیوں برکوم سے موسکے نواب صاحب بھی در اسکے ملاقات ہوئی۔ دوسرے دور نواب صاحب کی مارون سے میں در اس میں کی گئیں دار لی صاحب کی طرف سے میں در ان کی سا حب کی کوف سے ایک براکتھا کی گئیں دار لی صاحب کی کوف سے ایک براکتھا کیا۔

نواب میرضان کا بطرین غارتگری کے دا بورکی در در بین در در المهامی مین نواب میرخان جن کے خاندان میں نواب میرخان جن کے خاندان میں ریاست ٹونک ہے بحالت غارتگری رامپور کے بعض برگنون کو تاخت و تاراج کرگئے تھے تفصیل اس اجال کی یہ ہے کرجب جبو منت رائی بلکر فرخ آباد کے اس فتح گرھ میں انگریز دن نے شکست دی تو وہ بیرطا بھرت بور بہونی رامپر خیب رامپر خیب بار خوب بار نے اپنی جایت سے بھر آسکی بہت بندھوائی اور رامپر خیب بار خوب بار خوب خانداور ان کرجیجا انگریز دن نے یونکر ڈیگ

ك قلعه روطوهان كى إس خبركو سكراميرخان بهي اين سوارون ميت بكرس ان مے اور آگریزی لٹا کو حیران کرنا شروع کیا ایک روز داجیت ا میرخا ن اور بلكومتوره دياكه دونون سردارون كااكب مكررمهنا مناسبتين صلاح وقت يهيج كما يك بيان انگر مزون سن مقابل رهبه دوسولك حريفيت مين ناخت و تاراج كرس الكرمرد ميدان اليسه مستفحكروه كهين الرجائة فرخ أباد اور وليكسين تنكست لإ ميكس تنف اميرخان البيته ول يتله تنفي اورجان بازسيا بني تنف ووملكيندُ کی طرف یطے بہان کے رہنے والے تھے گرص روز کمکرسے حیوا ہوسے اسی روز جنرل استوسواردن اورتو مخانے کے ساتھ اُنکے بیچیے ردانہ مواا میرخان راداً اِ و مهوسي وإن الكريز كهرسادك ما تعريب بوب تقد ددروز تك دوران الم بینتها سه کئے بقیدالسیت بعاکے امیرنان نے امیران جیل خا چھورہے اورسب كوش وكمر فيصت كيايتهرك سابركارون اور ميون في اتفاق كرك بطور منان کے کھویٹ کیا اکر شروٹ سے اس میں رسب امیر خان نے بھی ب خیال کیا گذاخت واراج سے اس مک سکے اشدیب گھیرا جائیں گے پھر کھھ حاجت برارى نهوكى مرادة بادكو زاوا رام كنكاس أتركر دام يوركى طرف كانون مين خيدكيا وبال كي خيرخواه مخبر في خبردى كريدان رتن جيندويوان لكونوكا خزار سے آپ سلمینجے امیرخان نے اپنے مجانجے احرخان وفین انٹرخان بنگش وعبدالشغان كووفيدنه كالف كم لي يجبيجا سردارون في أس جلَّه كوكفد والمهل المشافينس كمواب اوردوشاك تسرا تطي عدروب يشام موكني محال سامون كوانث وأنجيس فرار روسيه الميرخان كياس لسكريك ووسواك

امیرخان نے انگریزدن سے کمرونیزش بن کئی کمینیان بلنگوں کی تقین پورش کی عمّی خندق کی دهبسے پورش نے کچھ فائرہ مزدیا۔ مورسے مجائے اُر عی رات کے اُمان کے ہرکا رہے جزئیل ہمتھ کے ہرکا رون کو جو حیمیان سیے حباتے ستھے بکٹرلائے اُس چمیدن سے دریا فت ہواکہ جرنیل باافواج جزار أسیدن وومیر تک آنے دالاہ وہ ایسے ہوشیار رسنتے تھے کرسیلے اس سے کلفکر انگریزی اُن کے نزو کا لیے مرجنون كالشكرلبكربها وكي مؤدث بمعاسك كمورس أستك غضنب سيستق سکار دن کوس ازے مہوے جلے جاتے ہتھے۔ امیرخان کوبھی بھا سکتے میں کمال تھا انگرزی نشارکے سامے سے بھاگتے تھے کہیں اُنے وست وگریبان ہو کم نهين الرئت تصفح اميرخان زير كوستان تعلقه كما يون مين جوست ووس باجيار ا سے جو کائٹی یورا در کر ڈر پورے درمیا ن بن سب تین دن مک اُس علاقے کولوٹا چرنسل صاحب دونون رجنطون کو سیے ہدے مرا دائا بادسے کوچ کرکے ماہائی فئتهم رات شهرس شلكه دبإشام كوب رنصرالته خيان في مسنع ملاقات كي جرسل ب في ان سے حال شكراميرخان كا دريافت كيا تومعامي بواكر باجوريك م الميل سيخ منفي - اور زعايات رويد وصول كريف كے ليے اللہ بڑے طلم کرتے ستھ مرحون کے توبٹرس چڑھ لتے ستھے۔ جرسل متعرضي اميرخان كي سيحي سيحي ميلاا فضل كرموري الرج هناكاع مطابق ۲۹ دیقعد و موالا بہری کوسٹنے سے دن اطائی ہوئی رام اور تے بہت

بتفعال بهي اميرخان كياس هيكي كئه ستقه دوجار دها وس أنفون فاليجه كيه

گریومپدان سے بھاک تکے بہت سے بیٹھان ارسے مجئے رام بور کے بیٹھان جو جاكرنوكر ميوس يتضاكثركام آستناور بستاي سياه المكريزي اوركيها ومحرمزهي مستحيت دسي نوض يرنش كلعث ومهلكعن وكليت كرسف ورأست فصبون كوامت اورمارتے اور انگرنری سیا وسے کسین کمین جیسیر حیما ڈکرتے ۱۱ ماری مطسابن ارد کے کو گنگا یا را ترس اس وقت سوآ دمی امیرخان کے ساتھ ستفائ منون سنے اپنی براگندہ ساہ جمع کی ادر ۱۰ مارچ مطابق ۱۰ ذیجہ کو بكرس جامط الدرجنرل المتحريني سات سويس أن كتعاقب مين موهم والتين سطے کرسے ۱۲۴ ماری مطابق ۲۰ دیجیہ کواپنے کیومین آبہو کیا۔ نواب سِیراحمطی خان مب ادر کی شا دی سيسع يجري من شادى تخدانى واب سيدا حد على خان سوا دركى مرمر بگرمنت صاحبزادہ سیدنصرات دخان کے سائقہ ہوئی اِس خوشی اور حشن میں لاکھون رویہ عرت موایہ بیگرصاحبرا داوسید کھنایت الشیطان کی تقیقی تمثیر اورتخاب بيكم بنت صاحبزا داه أسيدم يارمنان كلطن سيقين-نواب سيِّدنصرات خان مهاديك ذا تي حالات اور دفات اورأني ولاد كساته نواب سيداحظ خان كابراأه نواب تيزىسرات نيان مجيدارا وتقيل آدمي تصفط تطريخ اورنقاشي وزركري خوب جانت من خوش غلق ا درخوش أو ا درشجاع وَخي شف . نواب سستد

وفيفن لينشرفان مبادرفرما ماكرت يتضح كدسيس ثثياع المدول ومرحستا فظ

رحمت خان كى المرائي مين مواس اللك وقت عن من كسى كواست يما مين نبين يايا- نواب وهدون أن كوج ليس بزار روسيه سال مصارف كياي ديت تق عالم شابئ مين لكماسيم كرنواب بدغلام محرضان س نصرالته فيان فوت تتع كيونكم أن كووا قعنه سيرحم على خان كالملال مبست عقا ادراس بات كي فكر بهى كى تقى كر دونون بعائيون من مصافحت كرا دى جائے كدا خركا رسير على ان مارس كيار مرجبكرود جوره كامعركمين آكيا توانفون في ايني برنامي كينون اورشحاعت ذاتى كے خيال سے نواب سيدغلام محدخان كا ساتموديا دوجوطوه كى الزاني مين نواب سيدغلام محدخان كاكب بيلومين يستضاور ايك يهلومين صاحبرا دهسيداحد بإرخان التف اوربيالكن رسككي تصاويسي قدرتقل ساع مجى تقامكرتمام عمرسى برظامر منهواكه زبان كولكنت عي يقل ماعتس شعر مجى كت تحفي اور الطاق المسكرة عقيد أن كاكلام ب-بجرتين مجكو كعروساننين لين دم كا كلكيا، أج كيا، طبّع كيا، شام كم إتدوه بهى ذلگا اپنے كہ جس كى خاطر دير في دنيا كامرے ہاتھ ہے سكا، ممليا م س لب کیالعل کاجب رنگ بلایر دکیها تونمین اسکے بریاستگ برا بر محمکوانی اسلیے بھاتی ہے آنکھ کام تیرے دیدے آتی ہے آنکھ تاضى يدنورائح متع مخلص نواب سيدنف الشرطان كى مرح مين كماس بگلروے دل خود دادہ ام کر بی شین نازش زم جين جبين موج تبسم راعيان سب تراگرشرمی آید بهشتا قان نظسسه کردن

فلاس أن جِما كروم كرسوك من شان بني مراوجم دم جو بادام دومغراً مد ا برباطشت ادحون دوطفل توا ما ن بيني سكندر باشديق أبمندوار وأبكش خطيرسش چوفغفوروجو تسيسر بردرش صدياسان ببني علم گردیدا زرفعت عصاب بیری گردون ستون درگراوتكيه كا وسيه كسان بني صفت فيل مروح بلال عيد مشاقا وكيشه ازده ربمنيايد لکے سرفرق او چون ما و نو برآسان بنی صغت اسپ میروس چونگلون بحرازره غبارش برنمی خیست ز د شبكب يروازنش إنكهت كل بمرعنان ببني يرحب بأك زنده وسيجمجي نواب سيداحه طلى خان كومعا ملات مين وخل فييغ ماد ایشهوے امراره دری من رست تع عیدین کونواب صاحب کاس تے ادراشرفیون کی ندرار طرح د کھاتے جیسے کوئی بزرگ جیوٹے کوعیدی دیتا سيجك اخبارس ين كلماسي كرنواب سيدنعس شيخان سفرات بزارفوج جمع كي تحق- بندره برس يائ شيين أكيس دن نيابت كاكام كريك ادرمهات سله ومحيوشخب العلوم ا

مالی دمکری کوسر انجام دے کے ۱۲ شوال شاتا ہجری کوشنب کے دن رحلت کی سالتہ ہجری کوشنب کے دن رحلت کی سالتہ ہجری مین ہیں ام ہوے ستھ باسٹھ برس کی عمر یائی ۲۸ اولا دین ہوئیس خین التہ ہجری مین ہیں اس طرح سات بیٹے ستھ باتی بیٹریاں عنبرشاہ خان عنبرنے ادیخ رحلت راس طرح منطری ہے۔

نظری ہے۔

بوداز هجرت رسول گواه لى بزارو دوصىرىبت دىنج ما وشوال بودبست وسشتم كربرجنت كسيسدنصرا لله نصرالته خان کے انتقال کی شہر صاحزادہ سیکفایت التفان رام اور چھپے کڑکل سے اور امس بروک صاحب اِستدعاکی کرمجھکومیرے اِسانی مجگر رياست رام بوركى نيابت دلوا دى جائے نواب سيداح على خان في جوابيرى کے لیے محد اکبرخان بسرحا فظ رحمت خان کو بھیجا سید کفیایت السّرخان کی استدعا بذيرانهو ألى - لارفي منثوصا حب كورنر حبرل فصكم دياكم حاليس بزار رويے سالا منجو نواب سي فيصل لندخان كے عهدسے سيدنصرالت فان كے مصارف کے لیے مقرر ہین دہ اُنکی اولا دیر تقسیم کردیے جا کین ۔ ۲۵۔ صفر معلا بجري كوسيدكفايت الترخان ني بي ٢ ١٠ براس كي عربين قصناكي الكري رحلت کی تاریخ عنبرتاہ خان نے یون کہی ہے۔ جوزب مدرياست كفايت النوان دراع كردجهان دل جوش فكرت فت بيك بزارد دوصدرال يحرب وثبت بسبت وينجم اوصفر برجنت رفت منتخب لعلوم بين وكركيات كرنواب سيداح على خان ني واب سيد نصرالته خان كي ضبطي كي توكئي من سي ورعط زكلا مكريد بات بالكالعبدا زقيات

الملب یہ بے کہ سی تقبل ظردت کا لفظ کا تب سے والمجوٹ گیا ہے ور نیسی جس کو وانتون پر بلتے ہیں دو منون کی مقدار میں دیستے کیا معنی ۔ اگرظروت سی ناما مائے تا ہم انکا اسقد دو البہ ہو اعقاب لیم سیاسی سی کی دوارت کے خلاف موجود ہے جہا نیجہ قانون خاندان میں بیان کیا اسے کہ فرایت کے خلاف موجود ہے جہا نیجہ قانون خاندان میں بیان کیا سے کہ فرای سی داخر کا فرای خان نے سیدنصرال نیز خان کا تمام ال و اسباب طبط کرے اسکے عوض میں ایک مارے قریف کا بار دیا ست فرے نیا اوراس بات کی الملاع عرض میں ایک مارے قریف کا بار دیا ست فرے نیا اوراس بات کی الملاع دیا تھی کردی ۔

نواپ سیدا حرعلی خان بها در کواختیارات کلی دجزنی خال مرونا - ماک مین نظمی کا بر مدجانا - نواب صاحب الولیس اور شکار مین مصروف رمینا

نواب، نواب بالمعراف كانتقال كا بعد دواب بداه معلى خال فكالم من المالي ا

سخلص يقباس فيون وزون كسب

چۇلاپ احدىلى خان سبادر جبركردنشرىي كمك دىيات خداد نەمت بودادرا دلى بتارىخ بېم شدخدا د مومت نواب صاحب نے اپنا ال سكيم علاج بين خان تشميري كوبنا يا- نواب صاحب كو اختيارات حال موتى بى نولى سيا موكئى - مزارون توكر تخفيف مين كئے بيت كى سجدين ديران كئى زيارت كا اين كھنڈر مدرست ندارد - اكثر بزيكان اكابرادردناس مشامير شرين نگذرت بو كر جلادلن مهتك تباه بود كي رسم بنا م كرف والے مشامير شرين نگذرت بو كر جلادلن مهتك تباه بود كي رسم بنا م كرف والے

ڔٳ؈ڂڟؠڟڔٳڿ۫ؠۺڔؙڮڔڲٲۭ؊ۅۮڽڔڮٳۅۯڟٳڲؙڮڰڶڎ؞ۯڡ؋ڔۣڔٮڎۅڔۅۮڔٳۯڣٵڝڬ ڔڔؠڿڔؠڮڵؙڡۯۅڔڽۺۺۣٞػ۫ۊۄؠڹٵٞڛ۫ڔڡۺٵۺ؈ٵڛڹڰڡۅٳػڔٵٟ؈ڟؚڣ ڰۅڔڒؽڡؽؿۺۣ۫ڮڔۮٳڮۼڽۅ-

تواب سداح علی خان بشتر جنگون بی مسرون میروشکارر بیت تقی البین اختیارات سے کامرکر سے تقی شہر ان رسنان اور جوم کے مہینون بین آجا یا کرتے سقے بہاں بہم محلات بن وہتے تھے اور دن بحرس نے ات بحرقص وسرو دسیش وطرب کیٹیا اور اسلام بیٹے جائے تھے اور دن بحرس نے دسے علی امین اور نواسلای حکومت کو اسلام بیٹے جاتے ہیں اوج دیکہ نوشر عے دسے علی امین اور نواسلای حکومت کو قومت ہے عیں چیران ہے کہ اسوقت سلی نون کی تلوار اور علوم شرع میں قوت تھی مگر یہ برست نواب شیراد کی طرح شرب ہے جاتے اتفااد رکونی اسکو گوئن ان تھا ایک شرب کو بریات نواب کو ایک شرب کے وہتے ہیں۔

نواب کونفرونس راست سے طلق سرد کا رہ تھا ہڑا رہا آ دمی گفر جھیو آرکر ٹونک وغیروا در ریاستون کو چلے گئے۔نواب سیرخان کی ٹوکری کرلی رہ زبرو ز ماک پران شہر ہرا د گھر گھرفا نہ تنگیاں گلی کوجہ نکنٹہ و نساد تھا ۔

عکیم محد ظفر خان کو اعدا کسیر خفر میان کرتے تھے کہ اواب سدا حریثی خان کو بندو اور ترون سے بہت شوق تھ اسکے بورٹ پر کھنگی مقر تھے قدعہ کے دروا زسے برایک لوم کاچھ کروا رہتا تھا جس میں بین چھنے لگے ہوستے تھے اسپین رکھواکر چھرواتے اور آپ کا شا دیکھنے نشار میں کہمیں کوئی بندا جھو مواجاتا اور دہ آرا برجاتا تو ڈیرون کو کھا فرتا اور تور میاتا جلاجاتا ۔ نواب سیداح علی خان کو سادات عظام سے بہت محبت تھی علما اور فقراسے بھی اسے بھی میں اور فقراسے بھی بہت محبت کا برتاؤ بہت عقیہ رہ خان کے قدر دان تھے سادات عظام کے ساتھ حب قدر میں بازوں کے سادات عظام کے ماتھ حب قدر میں اور زر نفد نذر کیا علما کو بھی ملکین دی فقرار سے کیا وہ لا بیان سے بہتے ہیں دون کو ملکین اور زر نفد نذر کیا علما کو کھی ملکین دی فقرار سے سے اور خود کھی عرب میں شر میں ہوتے تھے۔ رندانہ مشرب اور زند تری کے نفس کھا گر عشر مومنان میں ساتی ومضراب اور مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی در مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی در مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی میں مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی و مومنان میں ساتی مومنان میں ساتی و مومنان میں مومنان میں مومنان میں ساتی مومنان میں م

مطرب خانه خواب سے طابق پر میزر کھنے تھے۔ خاندان قا دری میں سیرس شاہ صاحب سے بعیت بھی مہلی رسیع الاول سے بارھوین تکسیلانو کچوا کرمسا جد شہرین اوقیدیون کو تقدیم سے تربیت

فأب معاصب النظام ي كي بهت مفاظت كرت تقد ايك إرده شكار كھيك كيديد إلتى برسوار موكروام إويت رواد بوت سوارى مورى دروا زست كم المروفيان كمتصل يوخى تواكي تنفس في بلندا وارست كهاكذ تواب صاحب سيدان حشرين يرا بإئدا ومذيكا ومن موكان نواب صاحب في والعلى روك بياا و أسكو قريب بلاكركماكم "اسكىكيا دخة است وص كياكه مولوى شرف الدين ا دعظيم اخو نزا دس ميرس مقدم كو خراب كررسيم من بن جابتا بون كرميري ل مولوى عبدالرحيم صاحب (ابن ولانا حاجی محرسعیدصاحب محدث کے استھیجادی جائے اور دہ جوراً کے اسپرھین مجھے منظور يصيع نواب مساحب في اسى وقت أيك فوكر كو حكم ويأكَّر مونوى شرف الدين ادر عظیمانو نزادے سے ماکرکوکراٹ فس کمٹل مولوی میدالرحمصاحب کے یاس بجبورن يبداسك سنيث كاطرف فحاطب بوكرفرا أاب تومين مقارب موافايس سے بری ہوگیا ایوس واقعیہ ظاہر ہوگیا کان ٹیا نون مین فتود ن کومہات خلابات میں بڑی بڑی تا نیروں تھین شرامیت کے زوراد رفتودن کی فوج سے نواب تک کو د إلى كية تقدموني عبدار حيصاحب في كذا ني ك دائريت سع قدم كالنا يجالجا ور أسكوا بنا فخرجها وه ايك فامتبل لميدان تقع اورد لمغ ايسا روش ليكر ك تص كوراغ علىك يات تندس فروزان بقيا وه سرعلم كى كنا جين كامل أت دون س يريط تقط لوريرها في تعاورندا كى تام عاد عقلى يقلى پر بايرها كى جول تقى-

نواب ماحب و فرد ندم به معا المات کے بابندنگے۔ گراسلام کی طفداری بین اسمان وقت دہ جوش محت کے اسمان کا محت کے اسمان کا محت کے اسمان کا محت کے اسمان کے

چوشدنا قوس زن قوم بهنو دان برفع او فرانهم مشدسلمان نربت ورضه ورحضور سسب رویوند بهین نواب دین هرمان ناسب ورویند برست کردفت را ناسب وی مین نواب دین هرمان برست کردفت را ناسب و برا و ای سب و برا و ای سب برا و درم و را از کی سالش منور تر زخور شیر و رشید و رخشان منور تر زخور شید و را دان گفته زست بروی دریا بنا شد بحده گا و نیک بختان نواب صاحب به به که بی این رعایا سی بیت به تعلق کارتا و کرجا سی بین رعایا سی بیت به تعلق کارتا و کرجا سی بین بین رعایا سی بین بین رعایا سی بین بین کارتا و کرجا سی بین بین بین کی بین بین بین کی بین بین می بین سی بین کی بین بین کی بین بین می بین کی بین کی بین کی بین بین کی بی

كوحكم دياكه بهارا بتحوان اسكود يدوجنا نجداك عده ببحوان مسك مقصا ورحليم بربهسة اسى

جانتكافي أسكه ديرياكيا-نواب صاحب شايت عمور تنفي أكركون شخف نيي عورت كوم كارى كى دجستا أوا تخايا أسكة شناكوتس كوالنائقا تونواب سينصاص جاي ذكرت تصحبا تحيب مبارك ثناه كريكي من ايك سياجي راكرتا تقا أستنفس كى علاقة مين تعيينا في كلى عورت أسكى برمل يقى أستك عليه ماف ك بعدائية أشاكو كلوين بلا ياكر في الحالم في أس عورت كى براطوارى كى تسكايت أسط شورت كى أسف ثبوت طلب كيا محليدالون في جاب دياكم بم تحجكود كلها وين سطح ديقض ايك إلا يني بي بي عرضت م کروکری برجانے کے بہانے سے گھرس دوانہ ہواا ور ٹیدوں مین ایک شفس کے مكان مين بينه كلي أس عورت كا أشا شو برك سط حباف كى خبر إكر دوميرك وقت خربازے بیکر ایم وی نے در دازے کی درا اڑمین سے اُس مورت کے شورکو أس واجنبي كو كله بين كلستا مرا وكها وإجنب دونون كان من مثيه كرخر اوزب كحلف لكي توصاصب خانف دروانس كاكوا دون كي زنجرا برس لگا وي اورديوار يحا نُرُكِي بين كوداا وتلوارے أن كوقتل كر والا ور أس حالت مين خون سے تر تمضي كمين نواب صاحب كالمعدك دردان سيرجا إكيا سبيرك دقت نواب صبا بيدار جوب توأسن سارا واقعة صنورين كهاكليجا نواب صاحب فيأس كأغيرت ومينت كي تعربين كي او زرا إكر تجديركون مواخذ ونبين بكدد وبيان ككرية عظم كرجب كول دى البعال توسيع ويسيقون سلك طور يريقتول ك ورثاكوديكر تعاصمان كرادين تح-

نواب صاحب کی فوج

اُن کی فوج کے اِس نہ کونی دردی تھی منقواعد کا دستور تھا۔ تواب معاصب سے أنك ايك ددست في كماكماب ايني فوج كودردى كيون بنين دسية فرما بإكراس حالت ین نوکرا دربے نوکرسب سری فوج کے آدمی معلوم ہوتے ہیں وردی دینے سے ایمن تفريق بوجائے گی اور فوج تعداد مین کم علوم ہوگی موارکو نواور دس رویے ابواراوار يدل كونين رويه ما موارسك يحصر اكيه موارديادك كانخوا ومجنتي كري مين وكني بنوصتى تقى اورنصف ملتى تقى سوارك الطفاره اورجيس روسيك اوربياد بسكي يورفي بندست تصيراراأدمي غيف من كرروليون كعتاج بوكر وكوري كفات مور سنكل كلے مرہاتون اور نواب اميرخان كے پاس بيلے سكنے جو تخصر مرتبا نواصاحب اُسكى حَكِّدُاس كى اولاد كو كم دينة فوج كى حَالت اتفيى يهُ تقى ايتسلح گروه تماييوارون ك . گهوایس منهایت لانوخراب حالت مین تقد سوار گهوایس این گفرون برر کھتے اور قبرون برحيت بمرت عقيب بى ال تجارت بردنس باليات اورمهينون نك ولان تجارت كرتے ستھا ورحب كى مين كى بعدواس آتے توجرمى بونى تنوا والے تے۔ افسران سیا محاضری کے وقت کچھ صلی کھڑھلی وہی لفلنے کی فرج لاکرد کھا دست بعدكوسب وصنت وه ذونى كموري كيسه اوركراك كريابي كما اجم بام ماوقت بوكا توجيا أبكا إُس نوان مِن بخواه تقور كُتِي مَكْرِغِلّه وردوسري اشاء بهت ارزاج مين اسليه التقليل تنواه مين بهي لوك أسائش سے زندگى بسركرتے تقے اور طرزموا شرك بى بہت دو تفا نواب سيداح على خان كى تعزيد دارى سرخ لباس مبند وسلمان محرم بعربنهين سكته يتقداو زيكاح شادى يفج فمنوع كقى

تذكرة حكوسة السليدين لكعاب كرزاب سيداح على خان تخيينًا بحاس مزار روي مجله عزاداري مين خرع كرت سق مبت سے مرتب خوان اوركتاب خوان ككھناؤادار فیفن اوا در برلی اور فرخ آ اِ د وغیرہ کے رام بورس آتے اور بعب عشرہ محرم انعام آتے۔ مجعكى حرقفصيل كال كيمصارت تعزيه دارى كى زبان بزبان معلوم بون عب ده يسب كويم وسي المروم كالمرادب دون المرح مرت وتا تق يتكر بانسورد الكا. بىيل تىرىت تىن موروپىيكى يىشىرىنى تىقىيىمىلىس دو موروسىكى - سا تەرىجى كومۇرىندى بري دهوم دهامهت مكان كلاب خانه سركاسي مين تيار بوكرا ام بارسين آتي مقى لكمنوى عده عده مرتبيزوان وكرستف اوراطات دجوانب سيمفى عشرات مين والمستق مسب كولقدرليا قت ويتيت العام لمنا عقار اورمين كيمي آسيفي آدهي لات ك قرب الم ما إسامين أكرم شيخواني كرست منع علام غوث اورغلام جعفر سركارى كوتي إزوبوت تق نواسمات منايت فوش كلوا درعلم توسيقى سالمرتق شرك المكلى مومات ست فرين محركو إومنواسة القس فيرنى كالتها دراره فوان بت كلف على دكرة مواسرها من كسين بن بانسرها من كرب فرايلا ا محال سیرهایش کی متنکری و رسوا سیرکا طوق پرسب چیزین این براولیکرام از م كرمبات اورباره خوانون يرباره المامون كى فاتحد وكمردجن سع بشريان اورم تكثران ادهلوق میشکرمی می تشراعیت لاتے اور مبیم سے وقت میسیزین می ارکرسا دات میسیم كردية - ادعلم وغيره أنشواف كي نسبت حكم ديت تقي تعزيه برى دهوم وهام سي فوج ا دیلوس کے ساتھ کر لاکوجا اتھا ندر دنیاز میلی ک جاری رہتی تھی۔ اكب اليانواب على إلك ستجو بالل ما فيل موند مبن تيود ساب يروابواسقد

نىڭ م كاخلورىين ، ئاگوا بل شرع كواس مىن كچوكلام بونىجىب سى خالى ئېيىن ادغىمىت سى اگرچا دادالەزەر طېيىتىيىن اورزندە دىل قومىن اس سىجىمى انكى كمزورى طبع براسىرلال كرنىگى مگرائىدىت كى حالت بى ائسى دا قىع بورنى تىتى -

ماماؤن اور اصيلون كاقتدار برايك نظب

نواب معاصب کے وقت مین ماما اُون ادراصیلون کا کہنا سننا ہمت چلتا تھاجب کسی کوکوئی فاص بات نواب معاصب سے عض کرنا ہوتی تو وہ محل کسی بوڑ معیا سے ملکر اُسے عنی دیتا وہ نواب معاصب کی خدمت مین بیش کر سے حکم حاصل کرلیٹی اس وقت جس گھرانے کی کوئی بوڑھیا محل کے اندر تھی دہ سب لوگ اپنے آپ کوسکندر محصے تھے۔ میں مشاہ بی بی جیکے نام سے محلاً مدرسین ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی فدمت میں ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی فدمت میں ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی فدمت میں ہولئی تھی بولی بیت میں ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی فدمت میں ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی فدمت میں ایک محل مشہور تھا نواب معاصب کی محل میں اس کے مقالی محل میں بات جیت کیا کرتے ستھے۔ کچھیا مورانی تنوی نواب معاصب اُس سے اکثر اِس زبان مین بات جیت کیا کرتے ستھے۔ کچھیا موران معاصب اُس سے اُسے شاہ بی بی کے تعین ردیے ما ہوا راس مشرائی محرکر دیے کہ میرے رو نواب معاصب سے سنتو مین باتین کرنا چھوڑ دسے ۔ مقرکر دیے کرمیرے رو برو نواب معاصب سے سنتو مین باتین کرنا چھوڑ دسے ۔ مقرکر دیے کرمیرے رو برو نواب معاصب سے سنتو مین باتیں کرنا چھوڑ دسے ۔ مقرکر دیے کرمیرے رو برو نواب معاصب سے سنتو مین بات بین کرنا چھوڑ دسے ۔ مقرکر دیے کرمیرے رو برو نواب معاصب سے سنتو مین باتین کرنا چھوڑ دسے ۔ مقرکر دیے کرمیرے رو برو نواب معاصب سے سنتو مین بات بین کرنا چھوڑ دے۔

اگریم عبرت کے لیے یہ تقوار اساحال نہ لکھ دیتے تو اپنی تاریخ کاحی تلف کردیتے۔
ثا پرجن کو تا ہ نظر ناظر می تعب کرنے کے کومنا دیدے کا رنامون کے ساتھ الیبی رکیا عوان
کے ذکر کے لیے عالی رہ عنوان قائم کرنے کی کیا صرورت ۔ مگران کو یا در کھنا چاہیے کہ
تاریخ کے لکھنے سے غرض بیجی مہوتی ہے کہ اہل دل سی نام نجار کام پر بھیرت وعبرت
عالی کرن ۔۔

يى درسيك نواب سيدا حرعلى خان كعدرين خليفه غيات الدين مرحوم

غیاف اللغات الیت کرے اُنگام معنون کی دیاہے میں اُسکے مار کھے گر اُنکے مزاج کی عیش برتی اور برتی نے کتاب کی قدوانی برمتوجہ شونے ویا جب تواب برجہ سعید خان کا دورِ حکومت آیا تو ذاب سدا حریلی خان کا ذکر اور نا مزکال والااور تواب مداج ایک علی شہور عام کتاب بین شہرت دوامی کا شرنت افیضل تحال مسال کے قرار میں کا شرنت افیضل تحال مسال کے تشریف کے تشریف

( ) ) ارل الزاجن كالقب بعدكو ماركونس مبين ننگز جوا اور مطاشداء سے مشاشراء مك ببنددستان كر رزجزل رسي اورلار داراً الراك المست مشور يقع جب أعفوان في شالى جندكا سفركيا تورام بوريين بمنى تشف كقيرا درؤاب سيدا حدثل خاك برلى جاكريس أف بلے تھے اُسکے رائے ڈانسس اکسن جا حکیشنر برلی دائینٹ ما ست بھی تھے۔ نواب سنید احظی خان نے اکورا ست میں داغظ کے بعد محلاد تحفون کے ایک واست بشکیا جاتناه وفي اور فرائقاكه حاركها رأتفاكرك تف ادرارات تجيف كبرا براب بياك تفيظ سون برعانى كانولك جوائع اوركرسان دى تقين جن بن والحقى وانت كى يرى كارى تقى يستشدع من كور ترجيل موصوت في ابينه ودراه شالى بهند كايروية سفزامه كلعاجبين أس زان يكرام بوركاحال دست تقلدوه اارومبركو كلفوت ردانه بوكر كم ومرس الشارع مطابل وا وتجويت الديجري كورام بورين داخل بوس نوبست واحظى فان في ابن بهت عدوارون اورسا مون أور إ تعيون كوكرشر تمن سيل يواستقبال كياعقاه ركوش موصوت في است مفزات مين لكعاسه كراس شر ككرداكرد إنسى كايسى برى ادراوني جمارى عبس كال شرك الديني المكتا يمان كى مركين ايى تنگ ادرگرنماؤوار مين كماور ينهد وستانى شهرون بن كلي نيك تين اورمکانات می غربیدن کی طرح این ایوان مین بی کی کی کی نی نائش در آرائش نهین سے ادر مرک نائش در آرائش نهین سے ا

گو رز جزل نے عندالملاقات نواب معاصب سے کہاکتا کیا اپنی ریاست میں نہا بہت مضبوطی کے ساتھ انتظام رکھیں ہم مربون ادر پنڈارون پر فورج کسٹی کرنا جاستے ہن اسف ادر رکاری فرج سے داائی چیرے توالیا نہوکہ دہ اِ دھر کھیل ٹرین باگور فرجزل نے النكافلع وقمع كرف ك لياك الكوسول بزارسياه ادتين سوتويين جمع كى تقيس-(٤) لاردوليم م من ما عمد كور ترجير في منه الماء سي هيدا على بواجب انکا ورو دبریلی مین میوا قرراست سے نواب سیدار علی خان مها در تھی ملاقات کو سکیے۔ میان کلیم استرائب راست مراه تھے نواب صاحب گورٹرجٹرل سے ملکر رام بورکو و اس کے تميان كليمان رف كردوا المسكر المستصرفي بمرابي كوحكم وياكه بإزار من جي رسب "اكرجه نواص احب بيان اماوين اوانفيس سلام كرك سبسالهي اسب اسب محدون كو جا دین نواب صاحب کے تشریف لانے مین دیر ہونی ادرسیا ہی بھوکے تقصمیا ن کلیم اللہ نة تام إزار ك حلوائيون كى دوكا تون مع متعالى أعقوا منكوا في اوران سيام ون كو کھلوا دی اور قبیت سرکارسے دلوا دی۔ برملی سے گورٹر جبرل حلیکررام بورمین آسے اُسکے ہمراہ جوبلیل لقدرا مگر بزیمتھ وہ عادم عرب کے بڑے ماہر تھے۔ ان صاحبون نے اوب سدا حطی خان سے کہ اکا ہم نے آپ کے بیان کے ایک بڑے عالم فتی شرف لدین کی توريين سي ان كوملا قات كي ليدا احاسي فواب صاحب في مفتى ماحب سع اللي القات كرائي النين سي ايك صاحب في عنى شرف الدين سيم سأل علميد ك كى وقيق سوال كييمفتى صاحب ني مسب كاجواب شافى ديا وه انگريز بهبت خوش مواا وراست كهاكم

ر ہادے ایک عور پر نبازی میں میں اُن کوعوبی کی کتابیں بلطے کا شوق ہے کوئی ایسا عالم بیان سے تجویز کر دینا جاہیے کہ ہم اُسے دہاں ججوا دیٹی فتی صاحب نے اپنے دا ماد فظ محر سعید کومیش کیا صاحب نے ایک جھی مکھندی دہ اُس خبھی کے ذریعہ سے بنا رس کئے اور آئی تعلیم کے لیے مورد ہے ابوا دے نوکر ہوگئے۔

LHY

علاقے کی الگذاری کا تظام

كل فكسين الماني مسطور يرصرت نقشى اورشان اوركنكوت كاطر بيقوي عقااويام علاقه بيس يركمنون يُرمنعت عِمَا هِرُوكُمنه مِنْ سِبْ مِنْ مِنْ مِنْ الْأَنْ سَالَ تَصْرِيكُ كَافِسْ صنعدارياصاكم كملاتا تحايير يكف مواضعات ذيل كرساتة قا مُرتف اكرا إو إعلاد موان بعوث بقال دصفور فيسل بلاميور بيواني دانه وآباد الماري اسوار) تميده (مك) ساكروردشاه آباد سيغنى رشاه آبال سيندولي دمك وارشاه آباد يحليها عافيتسل رصفوتیس فرسیعه نگر (سوار سینگن کویژه و حضوتیسی انگر یا زماک) کیمری (یلاسپور) كُلُرْق و رحضورتصيل كرا (شاء آباد) لائبا كميرودسوار الني رسوعان يركنون كحاكمون مِن سَيْرِ شَخْصَ سِيحِسِ قدر رديبِ علاقے كي آمني مِن بغيائے كاموا ۾ و موگيا دو أسكو ا داكرًا المتَّاليكن ايك سال سے زياد وہ ك واسط كسي شخص كرعلاقة مندين دياجا "اعظا اور نكى كواجاره دية عظم توثيب برس علاق تع شلاً لاسيوراوراكبراً إووبانك حاكون كى نخوا دى كېس كىس روسى ما سوارىقى ، بقى سندر دى بندرو روسى ياستى ستف لك اكم المراعي التي الم والم البراكا اوروس باروسيا بي مجرو رست تق ال لوكون ك يتخاه براس امكافذين بكمي بال تنى جسكور وك بن في كتمرين المدراكرة مقعادرا بنى بى مدويا لكون سى يوشيده والدواص كوك منيده والتق عقد حاكم

جب عابق بين بيوغيّا تو مرهان كي جو إل من قيام كرّا ايك ايك كالطوم ريهان كي چرال من موجود ربتا تفاعلاقے علاقے کے جلم قدمات دیوانی وفر جداری وال صاکم سے اختیارین تھے گرمیعانا ن دہمات کی راسے حاکم کوشریک کرنا ہوتی تھی اور سال بھر كيب در مرح مبيطه من جليملاقه دارون سے واصلات ديوان صدرتھ كرتا تھاجب كسى علاقے داركى نسبت غبن تابت موتا تواسكى سدىدا وزىنىسادرر دسيے كے دسول كرف كى يرتربر بوتى كركزها ويرق ل كرم بورا ب ايك طرف أره ركها جواب ايست لیکٹیا کی طرمی ہے کچھ میں سامنے رکھے ہیں۔ اور مٹی کے گھڑوں میں چونے کی گئی بھری، جروقت بخبرت نجردی کرفلان حاکم جس کی نیت بدلگئی سیّے اورزرسرکاری فینے مین تاب كرياس فلان مقام مخفى وستورس فررًا فرمان صادر موقا تقاكر أنجى كرفتار كرلا وُجِيِّض كداپني برِّمتي سَيْ كُرفتار بوتا توده إسبيل داس رومبير كى كرتا تقا ور نه ال منزاون مین سے کرجن کا اویر ذکرکیا گیا کسی سنزا کاستحق وستوجب بوتا تعاقیب كرسر برميد ركفكر كم تم بوب كوف كوبانى سالبزرك سر برد كوديت سف كرون كى حرارت سے میپیسر میں داخل ہو کر ہلاکت کا مرجب ہو انتقالیکن پر کاروائی اُسوقت اک جاری رہی کجب کے مختلف اُنخاص سے علاقون کی آمدنی عظمانے کا معاہرہ ہوتارہ ا جن را في من كرنواب سيدا حرعلى خان في دات وهنوكل نگه كواينا نائب اور كاركن مقرر كيا توده وكل سنكعه نے كل علاقے كا تلفيكه باره لا كھ روپے مىالانە بىرنواب صاحب سے ليااور

ک فرینگ آمفید بین سے کہ یہ لفظ اسم مذکر سے اور دہ موٹا لنٹھا ہوتا سے جس میں محمون کے فرینگ آمفید بین سے کہ یہ لفظ اسم مذکر سے اور دہ موٹا لنٹھا ہوتا سے جو سے لکٹر محمد کے اور اسل میں یہ دد برا برک ترشے ہو سے لکٹر بوت ہوں جو تقیل ہوتے ہیں اور او پر سے تقال جو دیتے ہیں اور او پر سے تقال جو دیتے ہیں او

ایک لاکورو به به به اراس المریق سے اواکرنا اختیارکیا کر لاز بین کی نخواہ اور دُیورُصیات

مک نفرہ و بینے اور کا رخانجات اور دِنعیرات وفیرہ کلاو بہدا ہواری منماکیکے باتی

روبید داخل خزائد کرتا تفاوہ بھی ارضی سے کرمماجنوں سے ابہان پوری کی نیابت

زمن لین اُس کا ربرواز کا شیوہ تفاصیسی کرمایو و فوکل تکون خواب پری جابان پوری کی نیابت

مک زیانے میں برباد وخواب جوئی ایسی بھی نہیں جوئی تفی جنانج جب نواب سے تیر

محدمید جفان من میں جوئی ایسی منابق میں میں اور کے تفی جن کے ذور میں مال خواج

مک میں جارالا کھا کی سی نہا رہیں سوسترہ روسے بارہ اسنے کی آ مرنی جوئی جن میں سے

مرک ناست کی کاسی دولا کھ اکو نوس خرار جا رسینیتیں روسیے پوتے جودہ آسنے تھی باتی قرم مواسے کی آمرنی تھی۔

محصول يرمسط

كل شيا پرجوببرونجات ست تى تخسين كىلىدل ياجا"، تقاالبتد بن جيزون كالمحكو نواب سيذين الشرخان كے مدید معالث تقا د كشف استى تقيين اس كام كے انجام دینے دانے كوكو توال پرمٹ كها كرشے شف اور بيكو توالى جو تره كنج بين تحا۔

ديواني دفوجداري كانتظت ام

مقدوات داواتی کافیصاً ایک عنی کیا کرتا تفاعتی سُرٹ الدین اور قامنی غلام رسول اس خدمت پر بڑے ناموریت انکی اس کیا ہے کارہ اور با پنج سیا ہی تعین غلام رسول اس خدمت پر بڑے اور گوا ہ سب ڈیا ٹی تین خرج تھا جلہ باتر فیصلے میں لکھی رہی تھا ہے گئی تھیں ہے گئی تھیں ہے تھا جلہ باتر فیصلے میں لکھا میا کرتے جا کا کرتی تھیں ۔ خلاصلہ دعوے اور جا ب اور جیان گوا بان سر فیصلے میں لکھا میا کرتے سے بحالت اور جا اب اور جیان گوا بان سر فیصلے میں لکھا میا کرتے سے بحالت اور جا سامال سے شہرے سپرد کردیتے تھے او جا کہ واحد میں ایک ایک سپرد کردیتے تھے او جا کہ واحد اور جا سے ایک ایک سپرد کردیتے تھے او جا کہ واحد ا

ىعدىبات فيصله كرت مقداوراً كى مهردة تطاس مرب كرك والرسخ مين كياباً اتفا ده فيصله ناطِق كهلاتا كقار

نواب صاحبابنی سب بیویون سے زیادہ گھیا ڈومنی برشید استھ امتیا رحل اُس کو خطاب دیا مقاادر اُسکوتعویٰ کی طرف سے خطاب دیا مقاادر اُسکوتعویٰ کی طرف سے نواب صاحب بہادر کو بجورکا ویٹ برا برگئی جمنیا نامی ایک نوسلم کر اسلام کے بعد اُسکان) لذت رکھا گیا مقاادر کہ اجا اسے کر اُسکے بدنیر برص کا داغ بھی تھا اُن کے محلات مین لذت رکھا گیا تھا اور کہ اجا تاسے کر اُسکے بدنیر برص کا داغ بھی تھا اُن کے محلات مین

اطع يوي الني كالي كان الب عدا حب الحققة بلاف والي ورسان أسكواس إلى كوليا تفاکھیاک مفارقت اور کا وط کے زلنے مین کتین میٹے تک باتی ری تھی ایک دن دە كىتىرللانے دالى غورت غلىل روڭنى أسسىئى نونس نواب مىلاسىپ كىياس حقرلى كەلەرت ىيۇنجى ئەراپ صاحب نے اسپرالىغات كيا بىي خەمتەن نے لغرت كونىملا دُىعلاكزعرە كيت اور أورين كرفواب صاحب كياس خلوت من ميونجا ديا فراب صاحد أسكي ركب بب أن كواسكامال معنى بهوا وبهت مسدد ووسه . أن كي يتنا بقي كم ميرب بثايرا ادواس اورراست بدريب مرسه عازادون كوربوني يوكيدا ت مھی ماپ ہوگیا۔ لنّت کے ایک منی میلا ہونی جن کا سنٹسٹر احبرار بگر: امریکھااور چىدالى مېكىاككى كرية منتقى نواب صاحب نى لات كومبار شاغرلقب ديا يىشهورى ددات ست كمركلش فتوت من فكعاب كرشملة ما حبار تكما الطين لذت حلال خوري كربعب بالذن الم مشرت إسلام شده واخل محل كشفت وملفت بهها مضا فمرترو يوشمه تاجدادمكم كمي شوبرك تامرسيدم بدري على خان ابن ميدجغيظ الشيضان ضلعت نواب ميدعلام محيضا ك ہے جکیم صفان فاخر ام دیک فناگرد سکیم سیداکبٹوسٹے زبان اُردد مین ایک رسال بجول واقعات بيدانش وبعالوات من زاب سداحه على خان كي عمد من اليف كيا تعاجيك ديباج من أواب يوسون ادران كى كلى اورباغ كى بهت تعربين لكعي ب الين كت بن كرايد رماليين في واب كي ال بيني كالنط اليف كيا ال كرندانؤاستراكر تيم كا عارصته لاحق مبو توكفنا البيان اوردالميان اورما مأئين أسكا علاج أساني سيمكرسكيونام ال رسامه کا نوط سرحکمت رکھا ہے: اِسی میں تکھتے ہیں کران کی دلادت کی تابع فورشید کرلی برکم 

محل اندام نام ایک شن سر میمی نواب معاصب کے ایک بٹی پیدا ہوئی تقی جبکو طری مگیا كماكرة تقفا أورخور شدم كم نام مقاراس الرك في المسالة بجرى مين انتقال كياكرم في ائكى دفات كى تاليج يدن كهي في چوپرسیم نباتف سال تا کیج میزاند روناسے تی جمین بود عنبرشاه خان فياس واقعمى الريخ يون موزون كيسي دخترواب عالى مرسبت جون درگذشت درنمن برمردوزن شدخاك برسراك كى برزبان برعزادارك بتابيخ وفات مرزداندر نوطه جانكاه دختراك بأك فالده تحيير ايك قوم مي ميائري نبني ال كى طرف رئتى ہے - مندو سے بالاين کھاسیا نام ایک بھاڑسے وہان کی سکونت کی وجسے کھسیداور تعرضیہ کننے کے ۔ ع جا دی الا ولی مسلم الا به بحری کو اسی شینی سے نواب صاحب کے محال میں ایک بیاسپدامواشیداعلی خان اس کا نام رکھا نواب نے لاکھون رویے اس ونٹی سرجرف كيه ايك شاعرف أسكى ولا دت كى الريخ كا يقطعه لكواسي-تافت ازمهرخدا براُ فتِ جاه دحتم ملسم كوكب برج امارت بكمالِ تنوير بهرِّاليخ عطار دبخطِ نورا ني مستحرير كُدِج فلك بخرِد رخشان تحرير ا يا مِطفلي مين براز كالبمار بوا نواب كوفقراسي شرى عقيدت تفي أن لوگون سع بهت كجم دعاچاہی گروہ حابر سنوا ۔ اُسکی دفات کے بعد نواب کے عنا صر پرافسردگی نے بہت ہی الركرليا بهان ككوعيدين كي سواري هي موقوت كردي . لطيفه نواب احطى خان بهت عن يرست تقى كثرت ازواج كيخيال ساكر

مله یه تاریخ وسنداور دلادت کابیان اور قطعه اخبارس مین موجود سے ۱۲

اگر کها جائے تو کها جاسکتا ہے کہ وہ ملیان تائی تھے اُسکے قبل میں ہمیت می عورتین تقیق جنین بڑی ۔ فرنگی ۔ فرنگی ۔ فرنگی بٹھانی ۔ وفیرو مبت می فات کی عورتین تقین ۔ فرنگن کالقب منا جنرفول تقاشرت اُس کا بنوایا ہوا ایک محل ہے جو فرنگن کے قبل کے نام سے مشہوری اسکے ایک بٹی تواب صاحب سے میوا ہوئی تعی جہانا م شفا عت النسا بیگم تقا۔ یہ اول کا بی فراب کی زندگی ہی مین مرجکی تھی ۔

أن عورتون بن سيستون في البيان الك كاجيرة الم زير في من ايك بي مرتبرد فيما تعا ليكن تام عُرَان كوما بهوارتخواه جوا بسّدا وُاسقر رجوني منتى برا مريض كني-

نواب سیاج علی خان کے مزاج برخیسا دوئی حادی تنی ریاست کے کامون مین اس کا کہنا سنا بہت ہے کا مون مین اس کا کہنا سننا بہت جل انتہا اور اُسکے لواحقین کو نواب صاحب نے بہت کھڑوت دی تھی ۔ یہ کہنا سینا بہت جانہ ہوگا کہ کھیسا کل ریاست کی ملاکستی سنت کے جری میں جہنا کہ است کی ملاکستی سنت کے جری میں جہنا کہ اُسٹ انتہا کی یا تو تواب صاحب کو اپنی زایست و بال ہوگئی۔ اپنے تقیرے کے قریب جقبل است بوحث ان میں بوحث ان میں بوحث ان مراح آبادی خان عرف جوحث ان مراح آبادی خان عرف جوحث ان مراح آبادی نے ایک کھی ہے۔

جِن ربين أنج معزاب تعنا من خياك قدّادسي اراط خواستمائي أويم الكمان گفت ربره ارغنون شدي نوا اس الح بين شفت توجب اندادا بغنون سه كمتيره سوسات جوت بين عداد الغظ نواسك كرستاون بين كال والي توباره سوكاس رست بين -حواد مش عظيمه

(1) منتسرة بجري مين ايك قوط سحنت دا تع جوا ا دراس شهريين جو كركون كميدكا

ۻڔۑۼۅٳڵڐڹڡٚٵڡ؆ڝ؈ؽڝٳڹڽڹؠۅػڛؾڗ۠ڽؚڗڷۭۑؚڰؗڟؾؗۼؽڹ؋ڔدڎڒڡڹڿۅۮۅڬڷۅ ڛڹڹؚۮڔۄڹ۪ؽڔۅؠڛۻ؈ڸۺؽۺ۠ؿ؋ڮڵؾڮڡؽ؞

ر ۱۷ و الرساحب عولات كسائه بادود فاندها ۲۰ بادی لاختها الاجادی لاختها الاجهای الاختها المرسی و المرسی الم

قابل دگارعارتون كى تعمير

نواب بداح علی خان کو تعمیرات کا بهت نشوق تفاسل تا بجری بن کونشی نویسی برال تعمیر را بی اسکی تاریخ اکبرشاه خان فرحت نے یون کھی ہے۔ بنی خاص کوئشی عجیب وغریب سیسٹر کردین دصف کیا اسکی تعمیسر کا

گرون دصف کیا اسکی همیسرکا ده گویاسنهاک باغ کشمیر کا فداجیه عسالم موتصویر کا

بنی خاص کوهی تحبیب و عریب هوا سردانی سیم گرمی مین دان ده رنگیر جهتین ادر ده د نوار و در مسفان کا کیا اُسکی کیجیبان بیسلتاب دان گام تعت برکا یکرد برکهداس کی اردیخ جلد نهین کام فرخت به تاخیر کا امضاکرسبر بوش زانوست که بتاک مرقع به تصور بر کا یا کوهمی اب باتی منین نواب سیدها دعلی خان مبدا در سے تیار کراسنے بوس قلعہ بین کر تورودادی گئی ۔

مستلا پری میں ام ہوسے میں کی خاصطے براغ بے نظیر تیار کرایا اُس کی تاریخ کھوخان کرم نے یون کہی ہے۔

ہوآہ سیسے دائے تو جس دم اورنام ہیں کا ہے نظیر رکھا دل نے دوے معاب سے تا ہے کا کسی بھرسے کر۔ ہے نظیرت اسی سال بل خے نظیر کی کوشی سے رائے ہرتیا رکرائی اسکی تاریخ کھوخان کرم شاہدن ہوناون کی سے ۔

براسفیفن یابی کر قیمسید بنایجود شدین باب محکم بیرسیدندچون تا ریخ ازمن چنانگهنستر در فیاص عالم اس دروازس کی بے مرتی نواب سید کلب علی خان کے بعد کوئس کے جمد سے شروع ہی اور نواب سید حالی خان برادر کے جمد سے شروع ہی اور نواب سید حالی خان برادر سے جمد سین شہدم ہوگیا۔

تواب بيتداحه على خان كأشوق سشكار

لتكريب كى بوهى ورض وربح يور كازار يور

ترد کھاکداک کا لاناگ ٹراہے آپ نے اُسکا سڑھیری سے کاٹ لیا ۔ لیک بارواب کو يمانداد نے كامالت تي في إلى ون كے ملقے نے كليرايا ۔ أسونت وا مب نے رفل تعفیون عدد مین القی قرادسیدادر الی بعال تیلی آب کے ساتھ ایک اگر رابعی تھا ده س تيره دستى او روليرى كو د تفيكر دنگ بوگيا جمنى برجهي مين ايك إنزو مانفى كو كليم جب أستعيما أدنبين كعايا وأكوبي سكام فاحرك بأسانا فيسائى وهجي بين جعا الك صبيل وتشر مكانت المتقطة بعيلون من مرفاب مِ فابيان . قارين يحتيج . جنول يه فالريال مُرِينَة كاركرت عظم ورياس كُماكروس ود وشي ركرت تقريب كارن ي كاني من ك الله ي الك كوت عن الكرود و الله إلى الديات كوى من ليك اود بالدين كارون كايالون دائتون ستنفى كيانوب صاحب في استرجيها عدار الاساوردر بالوان منست سي محينيون كالمبي شكار تحييلت تقديب أيش اوريناك مجي رت تقد. إز اور برون سي شي شي ره السين المان المان من ي كيوشوسني .

اں امیدرکیا سے جل آئے برحامِلا مسایہ اِدھر

ب مدونیل برحرشت ر فود بروت کے جن بران کار آپ بن بن قرادل اور سوار سانتد برفیل برمین دو پامیا ر خاس مودات رفط كوريه ترسه دارا ورفل دفاكي صعدم بدين بين جا كشكار التفليان يكييل كرده إر سيقرادل كالمقائكارفل شخص كوني كربن بين برُمياتا المصيد فَلَقَيْ بِمِعِيرِ جِهامًا دائره كا و بر تحصور اكر الب دغوات أسكوكم باكر ما ده آواز توب کی مُستکر کیا ہی وہی ہیان تونے اسخوان کے گلے ہزار دن ڈھیر حسکے ہودین گواہ لاکھون دل شیرو ہائتی کیڑ سے سب قید خالی جلہ دواب سے کیے بن کرطرح صید کی ہوانے گڑیز مارانواب نے ہے شاہ اکث

دي هاسي شآه جوعيان تون مارس اليس بى ارف گيندس شر كيس اسكوكرس كوئى باطل كيس اسكوكرس كوئى باطل كيس نواب إس نمط كا صيد يه توبراك بشركوس وشن يزوتى مين خوب سيني تيسز جري بي برجرة إصيد ط

نواب سیدراح علی خان اور ان کے امل خاندان میں خالفت نواب صاحب کوخاندان میں سواسے اولا دھ اجزادہ سیر مسطفے خان ور شرار ملان میں سواسے دلیرخان کر انزی کے سب سے عدادت تھی جانتے تھے کرجالیا ہی خاندان اور تام افروار کان نے اتفاق کر کے میرے باب کو ار ڈالا اور بیب نواب سیر فلام خوان مارت تھی کوبی سے جب و دواختیار آیا مقصود یہ بواکہ ان سب سے اسکا بدلہ لیجید ان کی عادت تھی کابل خاندان کی تنواہ بند کرلیا کرتے تھے۔ ایک بارجیم السنا بیگی بنت نواب بید مفرات خان کی تنواہ بند کرلی جب بیگی نے گور نمنٹ انگرینی میں استفافہ کیا تو تام زوج بعد دوا اگریا اور نواہ کھلوا فی گئی۔

ایسی باتون سے ایک بار نواب در اون کے خاندان میں ایسی برمزگی بیدا ہوگئی کہ بہت سے ندان اون ایسی برمزگی بیدا ہوگئی کہ بہت سے ندان اُن اُنے باخوش ہو کروام پورے سے گئے۔ صاحبزادہ سیدکر کم اللہ خان ایسی نواب بید نوطن اللہ خان بھی اُن کے شرکب سے میں کھون نے اپنے سفر کے تام دافعا کو زبان فائری میں قلمبند کیا اسے اوراسکانا م شیرکر کمیں رکھا ہے میں ک

جبکرواب بیدا موقعی خان کی وات ہے کہ انسٹا کو یتی پر بیونی کری وگ بلا وجہ مر راست می افافت کر کے بیط کے اور جاہتے ہیں کہ بنارس میں دیوں کو گونسٹ نے کہا یا کوب تک بیما جزاوے راست میں مافعہ ہو کر رس کی اطاقت دکریں ان کی تواہین مادر جان ہے کہ اور اس شد اس بیناییں اور دیج انداز است جبری کو بنا ہی کے دراس کردوکر دلی کے دراح بالیف کے اس بیناییں اور دیج انداز است جبری کو بنا ہی کے دراس کو جان ان کے وقی کے عشمی سے وجہ انہ اور دیکہ انداز اور بینایوں اور ان اور انداز اور انداز

كى نبىت أكايىعند يقاكروإن كى أب دبوالجمكوناموا فى سبى ييكن لاردام برشك صاحب محور مزحبرل آن سے ناخوش تنصا دردہ ان کوا نیا ' دانیون کا سرغنیا ورمغوی خیال کرتے تقع جنون فے رئیس ام درست فالعنت کی تھی کیونکہ سٹرالید مل صاحب محنط دہلی نے ورتر حبزل كواس فنمون كي أيك ربورث كي تقى كرب دكريم الله خان في تمام خاندا نيون كو بهكاكريس رام نوركي مخالفت برآيا وه كياسه مين ال خانط نون كوسمها تا مون كهمم الام بور کو <u>صل</u>حها دُوه نهین ماستند جبکه ان تمام مهاجزاد دن نے رز گرز ط بنارس کستا بحلت بيان كياكهم كوسيدكريم الشرخان في مهكاكروام بورسي نبين كالارجم خود رئيس ام بورس اخون موكر جليائ بين وركيرصاحب ر زير فرط ف صاحبزاده سه كريم الشرخان كى برارت كى تبست جيميان تكمين ادرا ندر واسطر لنگ صاحب سن مفارش کی توگور زجزل کا دل اُن سے صاحت ہوگیا اور صاحب بحسط کے ام حکم کھوا دیا كحس قدرتغواه ميدكر مامترخان كى رئيس رام لورسك بهمان واجسب لاواسيم نتكاكر أخفين ديدى جاف ادرده كنده جهان ر إكرين أن كي نخوا و د بان بيونحيتي ر اكريك ادرجتك أن كا مزاج محت ياب بهوأن كواختيار سي كرجهان كي آب و بهوا اسيف مزاج كيموافق سجیں وہان رہین تنواہ برستوریا یکن سے راس لیے کر ہرطرح سرکا کیمینی اُک کے متابرے کا تعیل ہے اور کفالت کی وجہسے سرکا کمینی براس تقدمے مین وخل بینا واجب بدب بشرطيكه كونى حركت أن سي سركاركميني كے خلاف صادر فد ہوسستيد كريم النه خان كى بقاياتنو اه مين سے باخ *بنرار رو ب*ه ايك باراً ن كوصاحب رئيل كى دساطت سے رياست رام بورسے سلے۔ اور الا محص سلال بيجري كوئيس برار دويے كى ایک سندی جوصاحب ایمنبط دیلی نے را ست دام نورسے منگا کر جیج تھی صاحب بیر

كه موفت بدكريم المترفان في الله و من الاول كوكور ترجيزل بنادس آست آو ١٣١١) من الاول كوميد كريم الشرفان بهي شركيب در إركيه على - أيفون في ١٠٠١ شرفيان كور ترجيزل كونذر دكما يُن - كور ترجيزل في المين با تموس سيد كريم الشرفان كوعطود يان عطاكيا ...

فالبديد عدسيدخان بعى بنارس ماجزاد ويدكر مالنفان سكال كفي تقيراً كانون في ميان كياك كلية بين جوس الدروا شرناك معاصب كت تفاكر والبديدا وعلى خان في كله على كرس كرم الشدخان كالم ورسين أنا إعت اللي دياست سيئه مشرك صاحب فيجواب وإكدان كارام وركوز بردسي جانا متصنون جب گورز جبرل بریلی آن و فراسس کانس ساحه شنر بریلی دائیندف راست مام درس فها إكدا أربيدكرم الشدفان بمي رامه وركى طربت نيطنس جين اورصفاني وليصالي تو برستورقد يم إم يورمين رجين اور تو جم كي صورت مين بريلي يا مراوا بادمين جهان عام بن من علدا ري مين رمين آب أشكه عالات كفيل رمين يكورنر بحترل کی برماری توجه اندرد اسٹرانگ کی وجست بھی اور اندر داسٹر لنگ مڈٹیزٹ بنازی ك غارش سكان ك معلى من ساعى بوت تصحب تام معاملات كي در تي كيكي توادر معنان كوب ارموات فان بنرست وانهوت ، رشوال كو بريلي آسك-الديا يفان كم مكان من تعبير، كو إكس ماحب ماقات مونى عماص بمشتر في الميان الشيفان الماكرة إلى إمراد كوان نين سط بالت ميدرم الشرفان في جواب ديكيسيراد إن مانامنامسينين أواب سيام وفي خان سي ايك دن كفي سب ورس فريب من ادا إدين ربزي ووام بورت فريب من والن معلين كافركري

بخ بی ہوتی سے گی مساحب شنر نعطرویان کی تواضع کی اور رخصت کے وقت اُن کا التوكي كردنين أك بيوني في أفي من الك دن صاحب تنوف سي كريم الله خان سكما كرُبهارك دائين يه بات تقى كراكراك رام پورجايكن توبهم بهي وبان جاكراكيكماته سيركرين يسيدكريم استرضان نع جواب ولأكدوآ ب كاحافا الام بورسك ليه باعث فخرسب اورميرا وبإن موجود نهونا كمطالعي كاموجب سب مكريين رام بورس كسي صورت مع بنين ره سكتا ير مع كمشنرصاحب في كماكر أكراب ايني تنخواه ك ساتوا بني والده اورسيدعبدالمجيدهان كى ننخوا بين تعبى يات اوراك كوس بزار روسي سالا فرمياست سے ملتے تواس سے میرادل خوش ہوتا ''سیدکریمانٹ خِان نے جواب ویاکٹین اپنی تنخاہ کے بیں ہزار رویے سالا نہ جو یا تا ہون اور عہد زام ڈیسر کا کمینی میں داخل ہن میر سمصار کے کیے میکا فی جین اور مین ان کوس ہزاررد پون سے زیا دہ جانتا ہو گا صاحب بمشنر فِيجراب إكفنى ولايتين خان كوحكم دياكه نواب سيدا حرعلى خان كولكهد وكنين ف سيدكريم الته فيان كوببت سامجها يأكه ده رام بورجياجا لين جو نكران كواب كى طرف سے اطمينان بنين ب إس يسآب كي اوران كي صفائي مكن نهين علوم بوتى - أك كو گورنرچنرل کی طرف سے اختیار عال ہے کہ انگریزی علاقے میں جمال جا ہیں وال آب أن كى باقى تنوا و يعييدين كرأن كود مكررسيد بهيجدى جائي سيدكريم الشرطان كو ٢٧ بزارا كيوسوستره رويه عيمه آنے باقى تنخوا ە ذىقعدە كىلايلا يېچېرى ناڭ كے ممرسلىر رباست دام دورام ذيح كمشنرصاحب كى معرفت كوصول بوس اورماه ديج مسالله بجرى مصاخرة والسنام بالمزجري تك كي قبيطين سال كنده برمقرر هوكيين اوريه قراريا كياكم الننده زرنغواه مراقا بادمين ملتارسب كالمغرفهم مسلم بلانجري كوصاحبزاد أستيد

. كريماند خان بريلي سيددا في موسيم محرم كومراداً باديميون كيرشيرالدين احرفان كن مجوفان كاحولي من أترس -

ایکیار واب براح علی خان مراد آباد کوخود کے اورب در کیم انترخان کومناکلینے ماہم وام پورس نے آئے۔ باتی ابل خاندان خزاب و سرگردان بچرت است اور لاجارہ کورام ہو میں اجور خود بطارت کے ۔ اور واب صاحب بہادر سے است تصور است کی معافی جاہی۔ نواب صاحب نے اُسوقت اُن کی تنوا میں کھوئین ۔

قواب صاحب كي مصاحب و المبكا ران نامي كا تذكره لااب سيداح يعلى خان كي صاحب توالي س مع على خان بن بتاء مل مشر سيد في شيبيان الحرث ه خان خشك درسيان محرث فاعت دفير و تقف -

مكنوغلام سين خان بيان كليرات او رأن كي تقيقي مجوت بهاي ميان قيم ملام مس خان شوطان ان ميشوالات الى سائن سرى مود دور مقوطات الى مائن سرى مود دور مقوطات الموسية رصت خان و احد زاد ومحمد الفير كميت ان برار دفائيوم. وحد محل ميسنگروفيره نواب صاحب كي مركار من كار زيب تقع الين سين مين في نيايت كا كام مجي كياب ميان تقيم و غلارس فان اورد حذ كاس كور است كيات الله

(1) عَلَى عِنْدُ المحسين خان ولدغلام رسول خان كشميري كى قتنه بدوازى كى

ملت یہ شخص امر خان در آؤر کا بیٹا ہے جس کے المت رام ور مین بولیس کا ایک خاد سٹریت مزخان و نہا کینے کینے سک خان در طابت میاد فام متا خان کملانا تما ایک بار مات کے وقت فواب میں حرمل خان کے باس سے ایٹ گھرکو آجا تھا دائے میں ومنون نے بندوقین داری د گرصت بلی فیاب میں مید مان کے مدین انتقال کیا۔ است اس و فیلی معرب سے ایان مربیا تھا اس سے احدیادنان مفتی جیا جوے ا عباس على خان ابن زمارت خان اب وقائع من برى شكايت كرتاسي اور منايت فريبي تغني بتا تاسي ايك نقره كلهاس «طائرخرد ببنديردا زارْلبيس باليس برسائي افع فريسن عكسته بال "حكيم صاحب كورياست مين اتناات رارجال تفاكريتر فف كا عدم و دود برابرج انتے تھے۔ نواب صاحب کی طرف سے عباس علی خان کی نسبت یہ تجویزکی کسادی یا رضان کی حبکہ استینے گورنز کول برک صاحب کے یا فتی نے آباد کو میان ا درأس سے ایک را زر کے مفنی رکھنے کی بابت سخت میں کر این ایسانشا ظاہر کیا کرائی ہیں کوسنے سے عباس علی خان کو بہت تردد سیدا ہواا ورسن میشت کی نک خواری نے الساجوش الاكركسييف كے دريايين غرق برگياا درأسي تقير كے عالم مين أن كئرياكى بجاآ ورى سع انكاركرديا- الم كيم صاحب فتاس ما زكيفيال سعباس على خان وشمني ركھنے لگے اور اُن كى طرف سے نواب سيدا حد على خان كو برسم ومكدر كرويا جب كا نتجربه بواكرعباس على خان في دوري كوم بترجها اور رايست رام بورسيقطع تعلق كرك استف عيال واطفال كوليكريلي كوجالاكياجهان استكه والدسك عهدست حويلي ومكازات دباذاروباغات اوردبهات تتق عباس على خان كاقول ب كرميرى طرح الك مخلوق حكيم صاحب كنين زني اورا يزارساني سي صيببت ين سبئ ينظر عباس على خان كي حكيم غلام سین شان کے اطلاق کے بیان بی ہے۔

برجم ادراين ست لطفهٔ شيطان بنى نتام بهرست المرج الوكر جوان فالصلالي من شروبال كرور جان

نادرخلقت اوبود زدر د مكرو فرميب جوز براي دعقر شجير طينت آن برأنكه دبرزش رائكفت ازصيتن أكر بحفنت برآن برسيرعل كرفم فغان دناله وفرياد وحسرتا دردا

نواب بداه علی خان نے جب مجمع غلام میں خان کو کا دنیا بت سے علی و کی او یہ زیادت میں مان کو کا دنیا بت سے علی و زیادت حرمین شرین کو میلے لاکھ روسے اُنکی اس متھ سبا موال کی فرد بناگر اوب میں ہے ۔ کے صدر میں بین کی حکم جواکہ مال تھا راسے ہم کو اس سے کچھ علاق نمین شعر بھی کہتے ۔ میں آزاد تخلص کرتے متھے یہ اُنکا کلام سہے۔

قهم پرتیرست بنسی آتی ہے جھ کو آزاد بھوٹتی ہی منین کتا ہے مری اکھیں جا بجا کرتے ہیں جرحیا تری بروشی کا ددکمین جارکیس یا تھے کمیس اسکیس

رم ، میان کلیم الت بهی دارالهام تقیده در مرجع طوالف (نام تقیده البه به به استیما کی فقی کے خوت سے میں کا کرنے کھا کرم گئے ۔ وطن مبلی آنکا امروم کھا۔

رم) میان قیر نجی بنابت کا کامری تھا۔ ایک مجرم کے ابقت ادب کے تفقیل کی یہ سے کد واب عاصب کی تفویقا دوئی محلات میں رہتی تھی اس کا مار تھو تھا ان کے مکان بر بھینگیر شرے اورا فیونی کثر محلات اورا فیونی کثر محلات اورا فیونی کثر محلی اورا فیونی کثر محلی اورا فیونی کثر محلی اورا فیونی کثر محلی اورا فیونی کر محلی اورا فیونی کا محلی محلی خان و کھی استی موالی محلی اورا و محلی محلی خان و کھی استیاریاں انگریزی بھان وارد جی و و تفاعت خان کے فریکی جاب میں مواج کے مواد کا اورا و قیام محلی خان و کو مواد کا اورا و قیام محلی کا مواد کی محلی محلی کا محلی محلی کے محلی محلی کا محلی محلی کا محلی

(۵) نالام من خال جیسان رام اوری نے بھی نیابت کا کام کیا سے یہ ان سام میا سے بیر مناب منت گیر اور در سنت خوسے المحالادن کی تو ہیں ذرا ذرائدی بات بر کر شہیے سکتے نواب صاحب کوان کا ہمت اعتما دیمقاان کی کفیر اس ڈیا نے میں شہور تھی صورت اس یہ سے کہ نواب صاحب زنا نے سے ہمت کم برا مربوت سکتے نائب کو جو کھیم بات عون کرنی ہوتی کا غذر کے ایک ذراسے بر رکھ کر نواب صاحب کے ملاحظے کے مون کرنی ہوتی کا غذر کے ایک ذراسے برائد کو ایک بارغلام سن خان نے یہ کھی کو اب احال اور کا اور اب صاحب کو بھی کا کمین حصور کی خیر خوا ہی میں ماراجا ون کا نواب صاحب کے بھی سے اس بات کی خبر مل جگی میں ماراجا ون کا نواب صاحب کے بھی سے اس بات کی خبر مل جگی میں ماراجا ون کا نواب صاحب سے جواب اس بات کی خبر مل جگی میں ماراجا ون کا نواب صاحب سے اس بات کی خبر مل جگی میں ماراجا ون کا نواب صاحب سے اس بات کی خبر مل جگی میں کے دواب دیا گئی ہیں سے جواب میں سے جواب کی میں کو تھی اسے دو میں کھی اسے دواب دیا گئی ہیں سے جواب دیا گئی میں ماراجا ون کا نواب صاحب کو بھی سے اس بات کی خبر مل جگی میں کہ دواب دیا گئی ہیں سے جواب میں سے جواب ہی میں ماراجا کی گئی دواب صاحب کو بھی سے اس بات کی خبر مل جگی میں کہ دواب دیا گئی ہیں سے جواب دیا گئی کے دواب دیا گئی ہیں سے جواب ہی میں ماراجا کون کا گئی کو کا کو دواب میں سے جواب ہی کئی میں ماراجا کون کا گئی کو دواب میں سے جواب ہیں کہ کا کھی سے کہ کہ کھی کی میں میں کا کھی کھی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کے دواب کی کھی کی کھی کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کی کھی کی کے دواب کی کھی کھی کے دواب کی کھی کے دواب کے دواب کی کھی کے دواب کے دواب کی کھی کے دواب کے

نواب معاص نے اس مارش کے دریافت کرنے کے بیاب دانائی سے کام لیا۔

بوادر کھنے کے قابل ہے بھوڑے دنون کے بعد کوی کے کنا رہے کھیا کے بھلے میں اپنی اور کھنے کے قابل کے بھلے میں اپنی اور کھیں کین کرشہور ہوگی کہ بھاری کی خبرشہود کردی اُس میں ہے متذب اِبن اور کرکتیں کین کرشہور ہوگی کہ فرار فرزا کی سے بہتر فراب معاصب کے دماع میں خلال اگلیا ہے کہا ہے کہا اُن کی میں دوست اور دشمن کا استیان منظام دار و غدیر شواعت علی ساکن کری مودد اور میں خان مالان کی اور اور غدیر شواعت علی ساکن کری مودد اور میں خان داری اور میں مالان کی اور میں کا استیاب کی اور میں خان کی الان نے پیشور و کیا کہ صاحب ایجبٹ کو اطلاع کیا اور میں مالان کی است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کی بھر گئی ہوئی است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کیا تھر گئی ہوئی کر انتظام در است کیا جو گئی ہوئی کر انتظام در است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کی بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کی بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کے بھر گئی ہوئی کر انتظام در است کر بھر کر انتظام در است کے بھر گئی کر انتظام در انتظام در انتظام در است کے بھر گئی کر انتظام در انتظام در

اخوندزاده مختطيم سفاتفاق راس مركماا درصاحب كينط كواطلاع كرف س روكا اس لیے دہ تجویز ملتوٰی رہی یعجن کھتے ہیں کہ ان لوگون نے پر بھی جایا کہ نواب صاحب کے انوان میں بیران والدین اوراس کام کی تکمیل کے لیے لام بورے تام صاحرا دوں کو بلا یا بجب کرخا نداندون سے جمع ہونے کی 'زاب صاحب کوخبر ہونچی تر با ہرکل آئے انکو وتجعكه صاحبزا وسيحبأك نتكل نواب صاحب كمرات بهوس بعرا نرسيك سنك وراب نواب صاحب بيهي بهوسك اور شكاركو يجليك ادرأن شخصون كى نبعت اغاض كمك بظامرالسامعالمه ركها كركسي طرح كمان نارمني واب صاحب أن كونهواليك دن مغرب كے بدر احد على خانسامان كو حكم دياكم توشيخان مين ماكرز بوركا فلان مو تبكر الناؤده توشف فك فرون روانهوا يسطي سے فانتوم صاحب ورحد شاه خان توغيجاعه دارسواران كوحكرد بإكرتوشيخان جاكرخانسا مان كوكرفتا ركرلا بكن ويان خانسا مان مجمى صندوق كالتفل عمى نبيين كموسلفيا يا تفاكر كرفتا ريوك يعبض ف مجدس يون ردايت كى سے كرنواب صاحب في احريكي خانسامان كوكماكم محجكوب معمت بت تمشركوجا كوا در توست خلف من سد دوشاك كال لأوغسا صحت ك بقر يمرون خانسان شركو حلاكيا - نواب صاحب كشكار كملاف كي يأنسو قَتَرُوْلُ وَكُرِيتِهِ - نوابِ صاحب في محديثناه خان توغے كو حكم دياكم دوسو قرول اتھ معا واوراح على خانساً مان كوكرفتا ركر لا وُخانسا مان توسف خلن مين دوستَاك كال راعقاكه محديثاه خان جابهوني اور يكر كرنواب صاحب كياس كيا أنفون غلام سن خان کے بیٹے محتمدین خان کوطلب فراکرکہاکٹر پیکھارے باپ کا قاتل ہے تم إسكوابين باب كے تصاصم بن قتل كرا لوجوز وانكسار نے يه دیجار شفاعت كى گر قبول نه دئی

كرب وقت كتى يخريين خان فى خان المان كى گردن اردى اورمين كتة بين كه خود نواب مراحب في اين ما تقديم كردن ارئ كى -

قىل ماحب فى تامى كارت درايا قائس بىرى ما برى ساخرى سى عوض كيساكر معند ميرس اعلى بريزنظر كرين جن كي بن اولادست جون أسنك وسيف سه بريمائني كي جائے نواب معاصب في اسكو هيوڙد يا اور شهرست علواديا -

مفتی شرن الدین مان بگرفتار کرائے گدھ کی دُم ہے اُنکے اِتوبْدہوا کے ام شہرین بیروایا اُنکے آگے آگے شمنائی مین پیٹو کتے جائے تے تھے۔

مفتی صاصب کی تصنیفات سے کچھ اجزاء بی زبان میں چرج بین کا فید کے مطاب پر کہت کی ہے اُن اُصل کیا ہے فتی صاحب کو ہولوی عبدالرج مصاحب طلف مولانات اللہ المالالم اللہ میں مصاحب دالم دینے کھا میں تھے ۔ ایجالم لوم میں فواب معدیق حسن خان مرح مدنے کھا سے کڑسراج المیزان منفق مین ادرشرے مسلم مقام لا يحدولا يتصورتك في ما صبى اليفات سين يوزاب ما حركي وظلى اور برويان كى برى شكايت كفية بين . يوان كالفاظ بين وكان شوافى الدين كالمن شوافى الدين كالمدين المدين المدين المدين المدين مع حفظ المحواشي والترق الكثيرات الكتبال درميات عالم المدين ال

بس بوزاغ جل سان سوائح شام بھینکے جوسے روم دہ تیر کما تی کم نواب سیدا حملی خان نے صن خان دلیجمت خان کمالز کی کواتنا پٹوا یا کہ وہ اس صدیمے سے مرکبار

نظام داروغہ کی طرف سے بھی واب صاحب کے دلی ہے اسط کم ارہ منگا یاجا تا کھی جنا نیخہ اُسکونی تیدر دیا تی ہے دون ہن اُسکی شدید کے واسط کم ارہ منگا یاجا تا کھی دیا ہے منگا کر اُسیس بھی دیا ہے مناقہ الماک کی میں دیا ہے مناقہ الماک کی ایک شیاح کی میں دیا ہے مناقہ الماک کی ایک شیاح کی میں دیری ایک شب اواب معاصب دیوا نخانے میں ناج دیکھ دیسے سے نظام ذاب کی رنڈی کی طون دیچھ کوسکو یا اواب معاصب نے دیچھ لیا اورا سکو اسے اِس کی ارکا کہ کہ اورائی خلاق کی اورائی خلالے میں نادہ می اورائی کی اور نظام کردن جھکا دے جون ہی اُسٹے گردن جھکا کی اورائی کھی ہے کہ دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے یا کی دیا گئی کے بیٹے کہ حکم دیا کہ اورائی کی اورائی کھی ہے کہ دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے یا کی کے بیٹے کہ حکم دیا کہ کا دیکھی کا ناک کھینے کہ دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے یا کی کھیل کو دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کی کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کی کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کی کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کہ کے بیٹے کہ دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کہ کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کہ کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کہ دیوان خانے کی کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے دیا کہ کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے کیا کہ کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے اُسٹے کی کھیل کی دیوان خانے کے باج دالدے کیا کھیل کی دیوان خانے کیا کھیل کی دیوان خانے کے باج دیا کہ دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کیا کھیل کی دیوان خانے کے باج دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کیا کھیل کی دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دون کی دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دیوان خانے کیا کہ دیوان خانے کے دیوان خانے کیا کہ دیوان کیا کیا کہ دیوان کی کے دیوان کیا کہ دیوان کی کو دیوان کیا کہ دیوان کی

نواب معاصب نے اُسکو دہ تلوار دی اور خرا یک اسکو بچھیکر یکو اَ وہ رکھ آیا اور جپنور سے کر چواسکا باب ہلار اِتھا بلانے لگا نظام نجر دے تھا ایسی خرار تھا سردی کا موسم تھا بڑے ہوسے کو فالج نے ارابیا اور مرکبیا۔

زالف، کرم خان کے باغ کے جنوبی جانب ایک میں دوکر یا شاہ نام رہتے تھے اُنھوں سنے بانا رکا تھیں کہ بیاجہ بہ نیرد بید ٹو طااد رہا تی کی بیس نہ بوکی تو دھنوکی گھ نے ذریطالبہ کے دصول کر بنے کے بست ختی کرائی بیمان بیک کر گھیں۔ میں جرنے کی گئی بحدداکر اُن کے سرور رکھوا یا اور کھو جری برایک بیسید رکھاا اور کئی میں بانی فواد یا دو بھی گئی مرارت سے بیرواز کرگئی اور دو بھن نے مراب سے بیرواز کرگئی اور بھن نے میں بیان دوایت کی ہے کہ ایک بیمان نے بہت یون دوانت مراب کے میں بازی کو کوروں کا میں بیمان کے ایک بیمان کے بیان میں نے میں بیمان کے بیان کو بیمان کے بیمان کے بیمان کے بیمان کے بازی کو بیمان کے بازی کو بیمان کے بادی کرکھوا دیا اور بیمان کے بورے جونے کا گھڑاد کھوا دیا اور بیمان کے بورے جونے کا گھڑاد کھوا دیا اور بیمان کے بورے جونے کا گھڑاد کھوا دیا

اس تضییکوتین دورگذرساب ان کفیمین بھوک بیاسی کانکیف سے تفرقہ شروع ہوا بتدریج جاعت کم ہونا مشروع ہوئی قریب یا بینج بچھ ہوا دسیون کے باقی دوگئے نواب صاحب بینج برائد کر دھی رات کے قریب بنات خور کے ہوکر قلعہ کے درواز سے براگئے اور ایک خارشگار کو حکم دیا کہ جا کر سرفور رعایا کو سمجھ اسے کہ راہ براجا کے تو ہم تسرب ور ندا بنی سزاکو ہوئی سے اور چوسرکاری نوکر و ہان جمع ہون اس کے نام کھوسے میں اُن کو موقوت کردون کا اور چین خود کا تا ہون اور تدرارک کرتا ہون یہ بات سنتے ہی تام مرکا ری نوکر و ہان سے کسید جوت فی

کے پھانے تھے ہاتی دہ گئے فیاب معاصب نے اُن کو کا اُسٹی ڈیٹنی کی اور کھور دہم دکر افست کیا رہنگامر کیا اور دفت زفت اُسٹھائی مقدے کی تحقیقات ہوئی یہ بات قرار ہائی کرید شونی اس معدست بنین مرس گھڑے میں چونے کی گئی یہ تھی بلکہ وہ غیرت سے کہ جھو کو سر بازار ذاہت جوئی بھی کھا کر مرسکے ۔ دھونوں نگھر کی بڑیان کٹوادی گئین ۔ رہا کیا گیا کا م بھی برستور رہا۔ یہ بات اہل شہر کو بہت سٹ اُن گذری اور نواب معاصب نے بھی اگر دکھی میں ساحت بجانا گراس کی جما بہت کے دور اور ایسان ہے گئی ہما بہت کے دورت دیما ہوگئی۔

رب ایک بارون کان که بارون کان که کوئر ابر کے فلیم خان ای یک بی اف ان ان کان کے بی ایک بی ان کوئر کے ان اور کے فلیم خان ای یک بی بی ان کوئر کا اور کے قریب دائی ہے اور اس دا تعدی انسیس پر کہ دائی کوئر کی بات نے طعند دی کہ دون اس کی بات نے طعند دی کہ دون کوئر کی بات نے طعند دی کہ دون کوئر کی بات نے طعند دی کہ دونوں کے بیان کی دوئی میں دوئی کا اور کہ بی میں دیکھا تو بر کہ بیات کی دوئی میں دوئی کا اور کہ بی میں دیکھا تو بر کہ بیات کی دوئی میں دوئی کا دونوں کی اور دونوں کی اور دونوں کی اور دونوں کی اور دونوں کا کہ دونوں میان کی دونوں کے بات کہ دونوں کی اور کا کہ بی کہ دونوں کی کہ دونوں میان کی بات کہ دونوں کے بات کہ بیٹر کا کہ دونوں کے بات کے ب

د مذکور منگور کے قتل کے اوا دے سے محلا۔ نواب معاصب اُن دنون گورے تا لا بھیرل شاوآ إدمين فيم تفع فطيم خان وبان بونجا اور ده وكان كمر كرخيم كي إردب تيمنه كلزا بوكيا سينحف الساخني الجشه ا دركمزور دصيعت القولي تفاكيس كواسسكه ارا داه فاسدكى ننبت كمان هي نهواجب ده وكل سَكِّه بالكي مين سوار ايف خير ع قريب وني ا دریالکی سے اُترا توعظیم خان نے باوا زبان لاکا راکۃ ادگنو ار کھرارہ کیرکہ دور کا سنگھ برجله كياسيا ميان بمرابلي كانى كطرح كيسط كئة ده وكاس كه في اين جار كاني كالأوه كيا يلهان في ايك تلوارًاس كي بشت برماري إعما وحيما بيرا يوست مال گذرگئی۔ وہ زخی ہوکر خیے میں چھپ گیا عظیم خان کے ماتھ میں تنگی تلوار تھی شکارون نع دعوكل سِنكوك بمراه تق أس كليدلياليكن أسك كرفتا ركرف كى كسيكورات شون استعین ظفرخان نے سی مصلے مطاب کے ایک تلوار ماری اور راجب سرفرا زعلى خان نے جوعلا قۂ لکھنٹو کا رہنے والائتھا اور نواب سیدا ہے علی خان نے اسکو مسلمان كياتقا تنبيم الابيهمان كاكام تام هوكيا-أس كامركاط كرنتكاديا يجب يهنجهر نواب مداحب كوبيرشي كرايك نوع تحفس في الشكرين اكرد هوكل تكفيكوز فمي كيا اوكسي من أسكيمقابلي كتاب زكقي كمرغازي مظفرخان اور راجه سرفراز على خان في هزارو شواري أسك بتحقير ست تلوادا درد درسته بنجهاركركام تام كيا تونهايت افسوس كيا اورفرمايا كزريه آ دمی قابل مارفوالنے کے نہ تھا اسکو زیرو گرفتارکر سے لائے ہوتے جنازہ اُسکا میا پورکو بهين بااور دهنوكل نكمه كي مرجم يشي ك-يحاكم دياجب أسنفسل صحت كياتام اركان دو اورابل خاندان رياست في مزارما روي بطراق تقدق تصيح نواب صاحب فيعيل ك تلوارا ورمحيم زرنق رعطاكيا \_ نواب سام كمرض الموت بن ده فوكل سنكه كا بلوائيون كم المحدد المحارث الوكار الله كالمراك من والمحاكم الله الله المحدد المحد

نواب مداحب ببت دنون سئستنى تنع آخر آخر سرسا لمبنى جي ليشرغس كته بين هرگیا او تا انتقال بهوشی طاری ربی ساکسنان شهراد رمله نازمان سوکاراهد د منوکل متنگه کے درمیان جوموا دفسا وجع ہوتا جاتا تھا اب دو کمنا شروع ہوا د حوسک سنگو کو بھی اس كافوت تفاكر د تيجيد ال شهر مطرح بيش ألين أس في الين مكان كه دواني بندكرا كے مرب كؤكى مرد مان فندى كے آنے جائے سے بيگھلى دكى اندائے فاص خاص اديون كوچ أس سندفانت ديخة فضلع كرويا ا درمكر د إكر بروت ملنز رجين او مُتفارِتنا كردات يادن عن جس دقت موقع سلے بحل جنسفا دراسے جملہ عزيزون كوجونلات برما مورسك اطلاع كردى تفي كرم وقت بسرس يط جاسف کی خرمنوفو ایسلے ماؤ ۔ شہردا اون مین خاندادر کوچ بکوم حیوتے بڑے گی زان پر مقالاً ومولكل سِنكوت ووجا ووكر مهاارك لموافع من اور بندت جمع کے ابن ہاکت زاب ساحب کی فکر کررہائے نواب ساحب کو مرض بنین ہے صوت عادد کا اثرہ ادراس نے باکا ریدان اس واسطے کی ہے کہ سرکاری علاستے کو ارث لیا ہے بہت مارہ پر کھا گیا ہے اگریزا ب صاصبحت یاب ہو گئے تواسکو مندر بداعالى كرمنزادين كئانية ذكركريت يبوب عوام الناس كان دهنوكل سينكمه كَ مُرد دميش منب وروز بمعيت تقدا وريه بانبن د فوكل سنگريمي سنتا تحا نواب صاحب تربت من ساغا فل سنف ك مالت ببوشي من زان حل سفعب اشنالا كفايا

كراكب دن قرادلون سے كه لا بھيجا كرمبار كبوتر شكار كرسے لا و نواب ماہ شوربانوش فرائین کے بعداس کے جادی الادلے کی سرم تاریخ سے ایج بی مطابق مرا بولائی منهمالم كوجورك دن نوسج نواب صاحب فكروط بدلى اورحقه امكاتام فلعدمين جرحا ہوگیا کہ جا دوا ترکیا نواب صاحب ایکھے ہوگئے مبارک با دکا غلغلہ ٹرگیا مگر يكهكرناب معاصب يعربهوش موسكئة سازنا ومجل فسفاميك فقنه خوابيده جنكا يألظاهر كياكه نواب صاحب في شور بالوش فرمايا ا دطبيعت بحال بهوني ا فسران فوج سے فرمايا مع كدلات وهوكل منكوف مجهيرا ووكيات جلدجا واوراس فك حرام كاسركاط لاو لوگ توا زرد و خاطر سقے ہی حکم جعلی کے صادر ہوئے ہی اکٹر دوڑے اوراسکے کان كونكيرليا اتفاقاً ماس دهوكل تكوسف احدخان اخوند زا دس كوجواس سے رفت اور دنی دوست تھے فہالش کرکے خصرت کیا تھاکہ تم ایک صاحب کے یاس جو گورون کی فرج اورو بخانے کے ساتھ موندسے کے ویب انتظام کی غرض سے مقیم تھے ماکرمیری طرك سے كموكر مين بلوائسون كنوف سے اسف كال مين محصور مون اپني فوج کے سیا ہی جمعی مجھے ا بنے یاس بلا عجمیے وہ لح مروکر کوئی سے رستے سے کلکروک صاحب کے اس جاتے تھے جب تر بولیا کے قریب چوک کی سجد کے تھال ہو کئے اُس وقت ایک سرکاری سائیس فرسرین انها اور کها که است ناک حرام توف دهون کاستگهدست الفاق كركيبت ال مركاري كها إسبا اوروه سائيس المدليه بوت اخوندزاد ي ياس كفرار بإ دوشدت زخم سيجالت تشكى بإنى ما نگته تقفة تووه سائيس اطفال بإزارى سوأنكه مغومين ميشاب كردا ديتا عقاب

ین. پهرای انبوه کشیرار و مارو مکیرو مکیرو کتا هوا ده نوکل سنگه کیمکان میریژه کیا اور

أستكرن بازان وخوكل تكسف كان كا كارك بذكر كقف فالديا لوسي حيت بر يرفع كن اور دهوكل منكوكو ايك كونفوي من بندكرو إمناسكم ونفاكركم منايت دليرتف استغيامون كساته بالاخات يرجع تامقا اوردواست دكمه وكموكر سدد فعكم كولى سے بلوائیون کو اتا تھاجتا پنرچندا دی زخی ہو ہو کر گرگئے آخر کا رادگون نعیارون طرف سے معیان لگاکر الاخافے بردھا داکیا جودیدار برسے ازرکودامنا سنگونے أسكر بارودالات لمواني وفيسه اورتو يخاسف سيعان صاحب كميتان كويزور ساقولات ا ور دونوکل تنگه کے مکان برتوب سے کھیے گرائے۔ اِس اُٹنا مین خلامی خان ( جو بھرٹی دونص صاحب درم نواب سیداح علی خال کے بھائی تھے جندآ دمیون کوساتھ ليكسيعي لكاكر بالاخانت جعب يركودك مناسطهن ايك تلوا يغلاي خان كال اُن كابا إن إنق في مواغلاى خان نے زخى مركونيوكا والقرمنات كو كے ايسا مالاك دومری طرب کامتناج شراین منگوک مرسفی ادر بهت آدمی کود نیس مبکوساست يا يا ما وهو يحل منكوص كونموي من منديقوا أسكا دروا زه غلامي خال وتحيره ف نور ديكر علیٰ آیاجب کوازدور پر کئے تو دھوکل سکھ دست بستہ غلامی خان کے قدمون برگریما فلامى خان في تلوار سياسكي كردن كاش لي او يوثى كمرت سر إند من تشكاف بوس تامكين وقالوده تلعمن الك اوكماكرة جي ايت وتمن كومارايا-اب تامنه رئعلقین دخوکل تکوکی الماش شروع بونی اُستکو کان من بعد سابى يفرشط را معاص في بادائيون فيسب كترتي كروالاك اسباب اوشاليا مزاع الإسكيتلن يزمث كاكام يتاك سكولموان كنج سه زنده كرفتاركرلاف اقلام

كوليها تري كالمنذراء كودان كيفريبلك إزاري تفص الاجورض جذام من بتلاتفا

ادرج بنتی کی اعانت سے جاتا ہے تا تھا اُسے یہ کہ کرد اس نک حرام کو کہ ان ہے جاتے ہوائے

گون نیں لائٹی اری اُسکے گئے ہی بلوائیون نے کمرے گھے کر ڈالاا درج زیرجم پر تھا
اُٹارلیا دھنون کی نگھ کے طرفدار دون ہیں سے تربیٹھ وی اور گئے سکی لائید ہی براے در دائی۔

گے قریب ایک باغبان سے کونوین سے اور طوالکہ ٹی سے باط دیا پر تھام ابتاک ھنوکل سنگھ کی جمرا ہی کی
کے کھتے ہے اور سے شہور سے بہت سے اور کوالکہ ٹی سے باط دیا پر تھام ابتاک ھنوکل سنگھ کی جمرا ہی کی
علت میں مارے گئے اور ایسے شہور کے شام کے قریب اللہ کے دروا ڈے پر حاصر کیا جنان اللہ اور کے شام کے قریب اللہ کے دروا ڈے پر حاصر کیا جنان المان کور بھا تیون نے زندہ گرفتار کر کے شام کے قریب اللہ کے دروا ڈے پر حاصر کیا جنان المان میں تھے جب بی اور کے شام کے قریب اللہ کے دروا ڈے پر حاصر کیا جنان المان میں تھے جب بیا اس صاد شے
دریوانی اور موج فیلی مانو ٹورز اور سے نے کہ یہ اسٹی خیر بیا سے مقدم بیل میں تھیے بیا اس صاد شے
کی ٹواب کو بہیوشی میں بالکل خبر پر تھی ۔

يركندم كالاين ورام إدستين كوكا فاصلد كتاست ثمن مقام كيدا ودرالى سدو ييادهٔ دسواركي نوج ألمي شركت كورواند جواني تقي ده بيان آكرشا ال جوائي -٥٥ جادى الاولى من المريح والمان ورجولال من المنظمة المساكن والمان المنظمة سينتاليس بين ماست كرستة تينانجين سال كالمرين نواب سيدا حديثي خان فعيلت كى وغودب كوكب، أن كانتقال في النظ ب يستناد جرى طابن هينالم من يبدأ موت تص ذك ماحب واب صاحب كانتقال ك فيرسك والمرزي فوج ك ساتدرام درك طرف رواد جوس و كريك سائنون في راست ك ماحزادون اوركارندون كوايت تشفي اطلاع ديدى في اورنهائش كردى تنى إس بي دُك احب كى آمريا حال مُنكر ما مها جزاد سه اور مختلفيم اخو ندرًا وسه ا درضا نسايان وزير على تقبال كالعان بوس وكر معاصلين كماث يربوسفي تنفك ويؤك المنصاب العابق بمت كى لما ب شرين على انتظام يجيها مي موسون كوبربه بلودا ورماد أر دهوكل تكديك شهر لتضمين تا مل تضا دونون الميكارون في الكيان كياكة شهرين اب مرطع أبن وخاريشي سبيا در أواب صاحب كي آدبيون ين سيسى لاكو ينسث الكرتك كراته فالفت كاخيال فين آب ب كفت ييني ذك ساحب يعال سكرم فوج و و بُغا نه شهر مین دانس مورے . میسلے کلہ انجینٹی کی المرن سے حبا بچا شہر مین اورشہر ك دروازون براشها ركا دي عظي ادرمقتدرصا جزادون كي إسكني تطعيميم كئے۔ خلاصصفرن اُسكا يا تفاكرسكا را تكريزي كونواب سيدا حملي خان روم ك فك وبال سي يعدم وكالنين عيد واب صاحب كمال واساب كي صون طافلت م كوزخاط سينجب بمد المثين تجويزه واس ملك كابنده بست راست كارادان گی مرفت وک معاصب بها در سے تعلق رہے گا بدر اسکے دک صاحب نعمکا نات خزا نہ
اور نواب صاحب کے سب اسباب برسر کاری جمر لگا کر تانگوں کے بہرے کھیے کردیے۔
صاحب نبخ بھی اپنے سرشہ دار سے ساتھ بر بلی سے رام پر بین آگئے اور تجویز مسئنٹ نینی ڈرٹی جوئی۔ اسوقت میں بڑا کا رند ہ نظیم اخوند زادہ تھا جو ذاب سیدا حرملی خان اور حکام انگریزی سے درمیان سفارت کا کام انجام دین تھا اُسٹے صاحب کم شنرسے نواب سید اور علی خان کے دوئن کرنے کی اجازت سے جلوس و فوج حال کی اور قرش برائی مور شرح میان میں شاہ صاحب ایک موضع ہے نامکا روبان مزار پہلے سے تیار تھا ہم بہلوے میان میں شاہ صاحب ایک موضع ہے نامکا روبان مزار پہلے سے تیار تھا ہم بہلوے میان میں شاہ صاحب کی دوئر تھا گیا تو تام شہر مین فادری اپنے مرشد کے دفن جو سے جو قت نواب کاجنازہ اُٹھا گیا تو تام شہر مین زیا وہ دوناکس دوناکس دور دائم پر بیان سے دوئی تعین اُس سے جگرش ہوتا تھا اور نوبال میں دوئر تھا تھا تو اب صاحب کی دفتر شمہ نہ تاجوال کی تاریخ منظوم ہیسے جسکے بور سے موسلے بور کوئی دوار شریاست نہ تھا تو آب صاحب کی دفتر شمہ نہ تاریخ منظوم ہیسے جسکے بور سے موسلے بور سے موسلے بیان تھال کی تاریخ منظوم ہیسے جسکے بور سے موسطے سے مادی دائر ہو سے سے موسلے بور سے موسلے بو

مظرفیض، معسدر اکرام صبح یک شینهاش رسیداجل سوس جنات گشت مرسلسنج بات نواب عهدهال جساه زین جهان دفت سحق نجات داشت ایس اعتقادی من قبول خاوم ایل مبیت احد علی بانی عدل، حامی بسسالم بست و پنجم جا دیدا دَّل بهد گذشته عمر بحب در بنخ کرد تولمت ازین جا بی با دار افسوس صرت و بهیات بجناب رسول و آل رسول گفنت سالش کرم بطرز جلی نواب صاحب کی فیرکوعوام نے زیارت گاہ مقرد کردیا ہے یشیرہ نی اور کھانا اور ترمیم کی جیئر بن شہر کے اور گانون کے عوام صدق نیت سے جعارت کواس نزائج معالے اور تعین ماتے ہیں اور آمین کی کا جارہ نمین اوجود ایسے انعال کے تبول کرنے گئے ہون مصرعہ

وكيونكوكست رنوازي الشده

ر گیراد ارس مین مدون بوب او بطرخا از وغیره و مساب و کستا ب نخواه خادان و درگیراد ارس مین مدون بوب او بطرخا از نیون سے فرد افرد الما قات کی اورب او گیراد ارس مین مدون بوب او بطرخا از نیون سے فرد افرد الما قات کی اورب او کسنواه جو فی مین مین تقسیم کرادی . نواب میده میعیدخان مساحب می کساکران کا بیان رام بور مین سطے شدف مین بخوی ایک بن او گواب مین اوران کی مجوشکا بات بن او گواب مین احد می کساکران کا بیان کسیست می او گواب مین است است کساکران کا بیان کسیست می او کسال مین است می کساکران کا بیان کسیست می او کسال مین است است است می او کسیست مین است مین است مین است مین است مین است مین است است مین اس

جلداؤل ضميوني

100

9Arsra

DUE DATE

M. M. M. C. V.

Date No. Date No.